

#### مقدمه

إِدَارَةَ تَالِينُفَاتِ أَشَرَفِي مَنْ جَوكَ فواره للت ان كَالِتُمان \$Mob: 0322-6180738

مُولا ْالْسُسِّتِيمُناظِراتِن گيلاني رِمِرَالِتِيعِ

تحضرت مُولا نامحدميات صا. حمَّالتَّيْعُ

فقيها لعصرضره مولا امفتي حميل حمدتها نوئ كطف

www.ahlehaq.org



حصهدوم

العمال ا

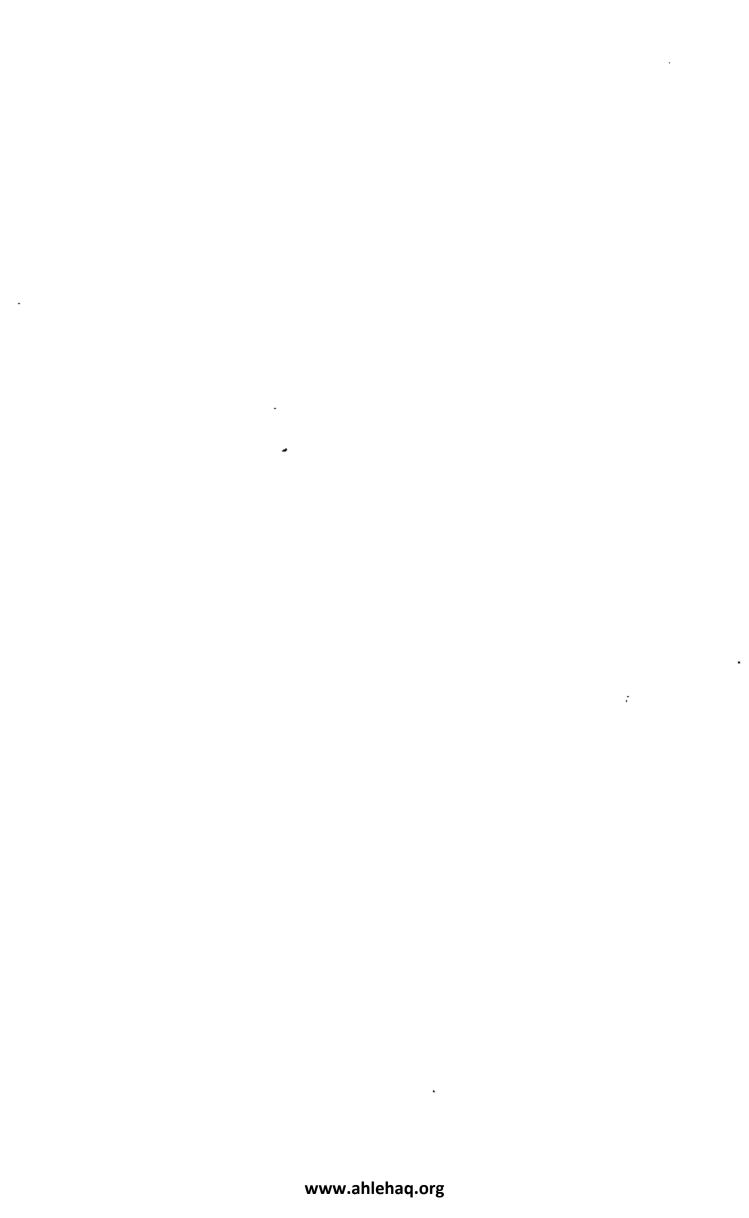



باب کولٹ تول گرانس تول قبلہ - غزوہ بَرد - عُصابیہ وَ یَکافتاق غیرہ ہجرت کے دوسر سے سال میں غزوہ بررسے جہلے کے واقعات غزوہ بررسے جہلے کے واقعات



### تحويل قبله

جب تک آنخفرت سلی الله علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ اس وقت تک بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے گراس طرح کہ بیت الله بھی سامنے رہے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیصورت نہ ہو تکی کہ دونوں قبلوں کو جمع فرماسکیں۔ اس لیے بھیم البی سولہ یاسترہ مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔

تح میں تعبد اللہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کے ول میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کو بات کا شوق اور واعیہ پیدا فرما ویا۔ چنا نجہ آپ بار ہار آسمان کی طرف نظر اشا اٹھا کر دیکھتے سے کہ کہ کعبہ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا تھم تازل ہو۔



چنانچ نصف ماه شعبان سیله جمری میں بیکم نازل موار فول وجهک شطر المسجد الحرام پس آپ ابناچره مسجد حرام ک طرف پھیرلیں۔

### صُفّه اورا، بل صُفّه

#### صفّه كما تفا؟

تبدیلی قبلہ کے بعد نماز جنوب کی جانب رخ کر کے پڑھی جانے لگی تو مسجد نبوی کی اس طرف کی دیوار میں جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا گیا اور پہلی دیوار قبلہ (شالی دیوار) میں دروازہ کھول دیا گیا۔اس سے متصل چبوترہ بنادیا گیا اور اس پرسائبان ڈال دیا گیا۔اس کو صفہ کہا جاتا تھا۔نادار مسلمان جن کے اہل وعیال نہیں ہوتے تھے ان کا مسکن بہی ہوتا تھا۔تو کل ان کا سرمایہ ہوتا تھا۔سوال کرنا ممنوع تعلیم، روحانی تربیت اور رضا کار انہ خدمات ان کے فرائض اور مشاغل ہوتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفّہ کودیکھا کہ ان کے پاس چا درتک نتھی فقط تہہ بندتھا یا صرف کمبل جس کواپئی گردنوں میں باندھ لیتے سے کمبل بھی اس قدر چھوٹا کہ کسی کی آ دھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا کسی کے مخنوں تک نماز میں ستر کھلنے کا خطرہ رہتا تو ہاتھ سے تھا ہے رکھتے تھے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی چیز صدقہ میں آتی تو ان کو دے دیتے۔خود تناول نہیں فرماتے تھے کیونکہ صدقہ آپ کے لئے حرام تھا۔جو چیز بطور ہدیہ آتی تو ان کو بلالیتے اوران کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔

### اصحاب صفّه كون تنه؟

صفّہ اصل میں سائبان اور سابیدارجگہ کو کہتے ہیں۔وہ ضعفاء سلمین اورفقراء شاکرین جو اپنے فقر پر فقط صابر ہی نہ تھے بلکہ امراء اوراغنیاء سے زیادہ شاکراور مسرور تھے۔ جب احادیث قد سیہ اور کلمات نبویہ سننے کی غرض سے بارگاہ نبوت ورسالت میں حاضر ہوتے تو یہاں ہی پڑے رہے تھے۔ گویا بیاس بشیر پڑے رہے تھے۔ گویا بیاس بشیر

ونذیراورنی فقیر کی خانقائقی جس نے بہ ہزار رضاء ورغبت فقر کودنیا کی سلطنت برتر جے دی۔ اور اصحاب صفّہ ارباب تو کل اور اصحاب تبتل کی ایک جماعت تھی جولیل ونہار تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم پانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی نہ ان کو تجارت سے کوئی مطلب تھااور نہ زراعت ہے کوئی سروکار تھا۔

بید صفرات اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار پر انوار کے لیے اور کا نوں کو آپ کے کلمات قد سید کے سننے کے لیے اورجم کو آپ کی محبت اور معیت کے لیے وقف کر بچکے تھے۔

بید صفرات فاقہ سے نہیں گھبراتے تھے۔ کیونکہ خودا ہے آقا (صلی اللہ علیہ وہلم) کو دیکھتے کہ گئی گئی وقت گزر جاتے اور فاقہ نہیں ٹو نا۔ بھوک سے بھی اتناضعف ہو جاتا کہ نماز کی حالت میں گر پڑتے ۔ لوگوں کو خیال ہوتا کہ دورہ پڑگیا ہے۔ حالانکہ دورہ فاقہ کا ہوتا تھا۔

حالت میں گر پڑتے ۔ لوگوں کو خیال ہوتا کہ دورہ پڑگیا ہے۔ حالانکہ دورہ فاقہ کا ہوتا تھا۔

مجھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انصار پر تقسیم فرماد سیتے کہ اپنے مقدور کے بھوجب ہرخص ایک دورہ کو لے جائے اوران کو کھانا کھلائے۔

ہموجب ہرخص ایک ایک دورہ کو لے جائے اوران کو کھانا کھلائے۔

مسجد مبارک کے دوستونوں میں ایک ری بندھی رہتی تھی۔ کمجوروں کے موسم میں حضرات انصار کمجوروں کے موسم میں حضرات انصار کمجوروں کے خوشے اپنے باعات سے لاکراٹکا ویتے تنے جو کمجور پک جاتا اس کوکٹڑی سے جماڑ کر کھا لیا کرتے تنے۔ان بہادر وجاں باز فقراء اور درویشان باوقار کو سخضرت صلی انڈعلیہ وسلم بشارت دیا کرتے تنے۔

لو تعلمون مالكم عند الله لا حبيتم ان تزدادو افقراً وحاجة.

اگرتم جان جاؤ کہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لئے کیا تیار ہے تو تم آرز وکرو کہ ہمارا پینقروفا قہ اور بڑھ جائے۔ان حضرات کی تعداد تھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔

# لعض لصمّا يضفه مناينهم كاسمات كرامي

عوارف میں لکھا ہے کہ امحاب صقد کی تعداد جارسوتک بھی پیٹی ہے۔ جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

٢- عمارين بإسرابواليقطان رض الله منه

سم - مقداد بن عمر ورسی الله عنه

٧ - بلال بن رباح رس الله عنه

٨- زيد بن الخطاب رض الشعند

نعن معرت مربن الخطاب كے بعالى

9- ابومر حد كناز بن حبين عدوى رض الله عنه ١٠- ابوكبت مولى رسول الله عليه وسلم رض الله عنه

١٢- الوعيس بن جير رض الله عنه

۱۲- منظم بن الخاشد مني الله عنه

١٢-مستودين ربيعدرض التدعند

۱۸ - عویم بن سماعده رسی الدعند

۲۰-سالم بن عمير دسي الله عند

٢٢ - خديب بن سياف رض الله عند

۳۷ - جندب بن جناوه ابوذ رغفاری رمنی اندعنه

٢٧-عبدالله بن عمر منى الله عنه

نکاح سے بہلے ابن عمرابل صفہ کیساتھ رہے يتصادرانبي كيهاتحو ميرش شب كزارت يتصد

۲۸ - حذیف بن الیمان رمنی الشعنه

اا-حفوال بن بينارش التمن

١٩٣-سألم مولى ابوحد يفدرش الأعنه

ا-ابوعبيده عامرين الجراح رض اللهمنه

٢٠ - عبداللدين مستودر من الله عند

۵- خباب این ارت رضی الله عند

2-صبيب بن سنان رض الله عند

10- عياشه بن محصن رضي الله عند

21-سألم عمير بن عوف ومني الله عند

19- اپولیابدرش اندعنه

· ۲۱- ابوبشر كعب بن عمر ورض الدعند

٢٧٠ - عيداللدين البس مني التدعند

٢٥ - علية بن مسعود بدلي رضي الدعد

24-سلمان فأرى منى الندعند

۲۰۰۱-عیدالله بین زیدجنی رسی الله عند ۲۰۰۷-ابو جرمیه دوی رسی الله عند ۲۰۰۷-معاذین الحارث رسی الله عنه ۲۰۰۷- تا بهت ود لیمه رضی الله عند

۲۹-ابوالدردا وجو پیربن عامر دخی التدعنه ۲۱-حجاج بن عمرواسلمی دخی الله عنه ۲۳۳-تو بان مولی رسول الله ۲۵-سما تب بن خلا در ض الله عنه

اصحاب صقه كامقام ومرتبه

عیاض بن هم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے چیدہ اور پہندیدہ اور رفیع المرتبت افراد وہ ہیں کہ جن کے متعلق جھ کو طلاء اعلیٰ ( ملائکہ مقربین ) نے بی خبردی ہے کہ وہ لوگ ظاہر میں خدائے عزوجل کی رحمت واسعہ کا خیال کر کے ہنتے ہیں اور دل ہی دل میں خداوند الجلال کے عذاب وعقاب کی شدت کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ منج وشام خدا کے پاکیزہ اور پاک محمروں میں خداکا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

زبانوں سے خدا کورغبت اور رہبت (امیداورخوف) کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور دلوں سے اس کی لقاء کے مشاق ہیں۔ لوگوں پران کابار نہایت ہلکا اورخودان کے نفوی پروہ نہایت بھاری اور گراں۔ ذہین پر پاپیادہ نہایت آئے گاور سکون کے ساتھ چلتے ہیں اکرتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے چیونئی کی چال چلتے ہیں بعنی ان کی رفتار سے تواضع اور سکنت نہی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ نہیں چلتے چیونئی کی چال چلتے ہیں بینی بیان کی رفتار سے تواضع اور سکنت نہی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتت خداوند قران کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہروقت فداوند و دالجلال کے زیر نگاہ رہتے ہیں۔ خدا کی آنکھ ہروقت ان کی حفاظت کرتی ہوتی ان کی وقت آخرت کے سواان کو کہیں کا فکرنہیں ہروقت آخرت اور قبر کی تیاری ہیں ہیں۔ اور قبر کی تیاری ہیں ہیں۔

بعدازاں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیآیت تلاوت فرما کی۔

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.

ید(وعدہ)اس مخض کے لیے جومیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرےاورمیری دھمکی ہے ڈرے۔

#### ابك عجيب واقعه

مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیرکہا کرتے تھے کہ تتم ہے اس ذات یاک کی کہ جس کے سواکوئی خدانہیں کہ میں بسااو قات بھوک کی وجہ سے اپناشکم سینہ زمین پر لگا دیتا (تا کہ زمین کی نمی اور برودت ہے بھوک کی حرارت میں پچھ خفت آ جائے ) اور بسا اوقات پیٹ پر پتخر باندھ لیتاتھا تا کہ سیدھا کھڑ اہوسکوں۔

ایک روز سرراہ جاکر بیٹھ گیا۔اتنے میں ابو بکرصدیق "ادھرے گرزے۔میں نے ان ہے ایک آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیااورغرض پھی کہوہ میری صورت اور ہیئت کودیکھ كركھانا كھانے كے ليےاہے ہمراہ لے جائيں ليكن ابوبكر ﷺ کے (غرض كو سمجھے نہيں )۔ ای طرح پھر حضرت عمر اللہ کررے ان سے بھی ای طرح آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا مگروہ بھی گزرے چلے گئے۔

کچھ دہر بعد ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم (جن کوخداوند ذوالجلال نے خیرات و بر کات کا قاسم (تقسیم کرنے والا ہی بنا کر بھیجاتھا) ادھرہے گزرے دیکھتے ہی پہچان گئے اورمسکرائے اور فرمایا ہے ابوہر ( یعنی اے ابوہر رہے ")۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں آپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ گھر پہنچے۔ دیکھا توایک پیالہ دو دھ رکھا ہے۔

دریافت فرمایا کہ بیددودھ کہاں ہے آیا۔گھروالوں نے کہا فلاں نے آپ کو بیر ہدیہ جیجا ہے۔آ یا نے ارشا دفر مایا اے ابو ہر بریہؓ اصحاب صفّہ کو بلالا ؤ۔

ابوہرر "فرماتے ہیں کہ اصحاب صفیہ اسلام کے مہمان تھے ندان کا گھر انداور ندان کے یاس کچھ مال تھاغرض بیرکدان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تواصحاب صفّہ کے پاس بھیج دیتے اورخوداس میں ہے کچھنہ لیتے (اس کئے کہصدقہ آپ برحرام تھا)اور اگر مدید آتا تو خود بھی اس میں ہے کچھ تناول فرماتے اور اصحاب صفّہ کو بھی اس میں شریک كرتے اس وفت آپ كا بيچكم دينا كه اصحاب صفّه كو بلالا ؤ\_مير نے نفس كو پچھشاق گزرااور اینے دل میں کہا کہ بیا ایک پیالہ دودھ کا اصحاب صفّہ کے لیے کافی ہوگا۔اس دودھ کا توسب

ے زیادہ حقد ارمیں تھا کہ کچھ ٹی کرطافت اور تو انائی حاصل کرتا بھرید کہ اصحاب صفّہ کے آنے کے بعد مجھ ہی کواس کی تقسیم کا تھم دیں گے اور تقسیم کے بعد سیامیز نہیں کہ میرے لیے اس میں سے پچھ نکے جائے لیکن اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت سے جیارہ نہ تھا۔

چنانچاصحاب صقہ کوبلاکرلایا اورا آپ کے تھم سے ایک ایک کوبلانا شروع کیا۔ سب
سیراب ہو گئے تو میری طرف دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ صرف میں اور تو باتی رہ
گئے۔ میں نے عرض کیا بالکل درست ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے جاؤاور بینا شروع کرو۔ میں
نے بینا شروع کیا اور آپ برابر یفرمائے رہاور پیواور پویہاں تک کہ میں بول اٹھا۔ قتم
ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوئ دے کر بھیجا۔ اب بالکل گنجاکش نہیں۔ آپ نے
پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کرجو باتی تھا اس کو بی لیا۔

كھانے پینے كاانتظام

محمد بن سیر بین فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تورسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم اصحاب صفّہ کولوگوں پرتقسیم فرما دیتے کوئی دوکو لے جاتا اور کوئی تین کواورعلیٰ بنرا اور سعد بن عبادہ رضی اللّه عنداشی اشی آ دمی اینے ہمراہ لے جاتے اوران کوکھانا کھلاتے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اہل صفّہ میں تھا۔ جب شام ہوتی تو ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوجائے۔آپ ایک ایک دودو کو اغنیاء صحابہ کے سپر د فرمادیتے اور جو باتی رہ جاتے ان کواپنے ساتھ شریک طعام فرماتے۔کھانے سے فارغ ہوکر ہم لوگ شب کومسجد میں سوجاتے۔

مسجد نبوی کے دوستونوں میں ایک رسی بندھی رہتی تھی جس پر انصار اپنے باغات ہے خوشے لالا کراصحاب صفّہ کے لیے لاکا دیتے تھے۔اصحاب صفّہ ان کولکڑیوں سے جھاڑ کر کھاتے۔معاذبن جبل ان کے نتنظم اور گران تھے۔

### ر**وزول کی فرضیت** مدفع افطروعیدین کی مشروعیت اورزگوه

### شعبان سع جي روز فرض موت

ای سال شعبان کے اخیر عشرة میں رمضان کے دوزے فرض ہوئے اور بیآیت تا زل ہوئی۔ شہر دمضان المذی انول فیہ القرآن هدی للناس و بینت من الهدی والفرقان ط فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. التقره آیة

ام المؤمنین عائشہ صدیقة اور عبداللہ بن عمر قسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صوم عاشورا بعنی دسویں محرم کے روزے رکھنے کا تھم دیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب صوم عاشوراء کے متعلق اختیار ہے جا ہے روزہ رکھے اور جا ہے افطار کرے۔ (بناری شریف)

خطرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو بیتی مردی ہیں منادی کرائے کہ جس شخص نے نہ کھایا ہو وہروز ہ رکھ لے اور جس نے کھالیا وہ بھی شام تک روز ہ داروں کی طرح نہ کھائے۔

صدقة الفطراورعيدالفطركاتكم

ماہ رمضان کے فتم ہونے میں دودن باقی تھے کہ صدقۃ الفطراورصلوٰ ۃ العید کا تھم نازل ہوا اور بیآ یت نازل ہوئی۔

قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلیٰ. (الانل ۱۴٪) تخفیق فلاح پائی اس مخص نے کہ جو باطنی نجاستوں اور کدورتوں ہے پاک ہوا اور اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ قربانى اورعيدالاضخا كأتحكم

اوراى سال بقرعيدى نمازاور قرباني كاحكم موااورية يت نازل موئى

فصل لربك وانحر.

الله کے لیے عمید کی نماز ادا سیجیے اور قربانی سیجیے۔

حسن بھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہاس آیت میں صلوٰ قالا ضط (بقرعید کی نماز) اور قربانی مراد ہے۔

درود شريف پڙھنے کا حکم

حضرت ابوذر منتج بین کهرسول النصلی الله میدویکم پرصلوق وسلام پڑھنے کا تھم بھی سکھ بیں نازل ہوااور بعض کہتے ہیں شب معران میں بیتھم ہوا۔

### ز كوة المال

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ زکو قر کب فرض ہوئی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بعد ہجرت کے فرض ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اچھیں اور بعض کہتے ہیں کہ معیمیں صوم رمضان کی فرضیت کے بعد ہوئی۔

منداحمداور محج این خزیمداور نسائی اور این ماجه میں قیس بن سعدر ضی الله عنه ب با بناد سجح مردی بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زکوۃ کا تھم نازل ہونے سے پیشتر ہم کوصد قتہ الفطر دینے کا تھم فرمایا۔امام این خزیمہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ مال ہجرت سے پہلے فرض ہوئی جیسا کہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی جیسا کہ ہجرت جی جہنے میں اللہ عنہ کوس چیز کا تھم کرتے ہیں قو حضرت جعفر نے یہ جواب دیا۔ سے دریافت کیا کہ تہمارے نی تم کوس چیز کا تھم کرتے ہیں قو حضرت جعفر نے یہ جواب دیا۔ الله یا مونا بالمصلونة و النو کونة و المصیام. (خی ابری میں این میں)

تحقیق وه نبی هم کونمازاورز کو هٔ اورروز ه کاهکم دیتا ہے۔

# عزوة ألوار

### يبهلااورآ خرى غزوه

ی پہلاغزوہ ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدنفس نفیس تشریف لے مجھے اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے۔ مقاصد ونتائج

شروع صفر ۲ مده میں ساٹھ مہاجرین کوجن میں کوئی انصاری ندتھا اہنے ہمراہ کے رقافلہ قریش اور بنوضم و پر ہملہ کرنے کے لئے ابواء کی طرف روانہ ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ بناجانشین مقرر فر مایا اس غزوہ میں جھنڈ احضرت جزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ جب آپ ابواء پنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بی ضمرہ کے سروار خستی بن عمرو سے سلح کر کے واپس ہوئے شرا تط سلح بیتھیں کہ بنوضم ہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے بھی دھو کہ دیں گے اور نہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عنہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے دور کے دیا گے دور کے دیا گے دور کے دیں گے دور کے دیا گے دور کے دیں گے دور کے دور کے دیں گے دور کے دور کے دور کے دیں گے دور کے دور کی دور کی گے دور کے دور کی دور کے دو

### اس میں قبال نہیں ہوا

اس غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ روز کے بعد بلاقبال مدینہ منورہ واپس ہو محتے اس سفر میں نوبت قبال کی نہیں آئی۔

### غزوهٔ کامقام

اس غزوہ کوغزوہ و دان بھی کہتے ہیں۔ابواءاور و دان دومقام ہیں جوقریب قریب ہیں جن میں صرف چھ میل کا فاصلہ ہے۔

## عزوة لواط

#### مقاصد

پھرآپ کو بذر بعیہ وحی بیہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جارہا ہے اس لئے آپ ماہ رہے الاقل ہے اس کے اس قافلہ پر آپ ماہ رہے الاقل ہے۔ دو یار تیج الثانی میں دوسو (۲۰۰) کو لے کر قریش کے اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بواط کی طرف روانہ ہوئے اور سائب بن عثان بن مظعون کو جو سابقین اقراب اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ مثانی کے اس میں سے ہیں۔ مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ مثانی کے اس میں سے ہیں۔ مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔

قریش کے اس قافلہ میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے اور امیۃ بن خلف اور سو (۱۰۰) آ دمی قریش کے تھے بواط پہنچ کرمعلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لئے بلا جدال دقال مدینہ منور ہ واپس آ گئے۔



# عزوه

مقاصد: اثناء جمادی الاولی سر هین آپ نے دوسو(۲۰۰) مهاجرین کولے کر قریش کے قافلہ پرحملہ کرنے کے لئے عشیرہ کی طرف خروج فرمایا۔جوینبع کے قریب ہے اور مدینه میں ابوسلمتہ بن عبدالاسدرضی اللہ عنہ کواپنا قائم مقام مقرر فرمایا اورسواری کے لئے تنس (میرا)اونٹ ہمراہ لئے ۔جس برصحابہ باری باری سوار ہوتے تھے۔

نتائج: آپ کے پہنچنے ہے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکاتھا آپ بقیہ ماہ جمادی الاولی اور چندراتیں جمادی الثانیہ تک وہیں قیام پذیر رہے اور بنی مرفج سے معاہدہ کرکے بلاجنگ کئے ہوئے مدینہ دالیں ہوئے۔

### بنی مدلج ہے معاہدہ کی دستاویز

معامده كالفاظ بيتق-بنست بمُ لِللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ

هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمره بأنهم آمنون على امو اللهم و انفسهم وان لهم النصر على من دامهم ان لا يحاربو افي دين الله مابل بحر صوفة وان النبي اذدعاهم لنصره اجابوه عليهم بذلك

ذمة الله و ذمة رسوله ولهم النصر على من برواتقي.

ِ بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم ۔ بيا يک تحرير ہے محد رسول اللّٰد کی طرف سے نبوضمر ہ کے لئے کہان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے اور جو تحص نبوضمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلہ نبوضمر ہ کی مدد کی جائے گی۔بشرطیکہ بنو ضمر ہاللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کریں جب تک دریاصوف کوتر کرے بعنی پیشرط ہمیشہ کے لئے ہے نبی کریم جب اِن کو مدد کے لئے بلا نمیں تو حاضر ہوں گے۔ بیان پرالٹداوراس کے رسول کا عہدہاور جو تحض ان میں نیک اور پرہیز گارر ہے گااس کی مدد کی جائے گی۔



# عزوة بدراؤل

### كرزبن جابر كاحمله

غزوهٔ عشیره سے واپسی کے بعد تقریباً دی (۱۰)روزآپ نے مدینہ قیام فرمایا ہوگا کہ کرزین جابر فہری نے مدینہ کی جراگاہ پر شب خون مارااورلوگوں کے اونٹ اور بکریاں لے بھاگا۔ کرز کا تعاقب

آپ ریخبر سنتے ہی اس کے تعاقب میں مقام سفوان تک مکئے جو بدر کے قریب ایک موضع ہے مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی کرزیہاں سے نکل چکا تھا۔اس لئے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

### كرزبن جابر كامسلمان ہونا

کرزین جابرروساء قریش میں ہے تھے بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے جب عربین کے تعاقب میں بیس سوار وں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تو کرزین جابررضی اللہ عنہ کواس کا امیر بنایا۔ فتح مکہ میں شہید ہوئے۔

غزوهٔ کانام ومقام

سفوان چونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ اس کے تعاقب میں بدر تک مکے اس لئے اس غزوہ کوغزوہ بدر اولی کہتے ہیں اور غزوہ سفوان بھی کہتے ہیں۔اس غزوہ میں جاتے وقت زیدین حارثہ رضی اللہ عنہ کومہ بینہ میں اپنا قائم مقام بنا مکئے۔

## سرتيب عباركته بن حصف ضي لاعنه

### سربه کے اراکین

غزوہ سفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب کے دھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کومقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا اور گیارہ مہاجرین کوآپ کے ہمراہ کیا جن کے تام حسب ذیل ہیں۔

٢- عكاشه بن محص رضى الله عنه

٣- سعد بن الي وقاص رضي الله عنه

٧- واقد بن عبدالله رضي الله عنه

٨- تسهيل بن بيضاءرضي اللدعنه

•ا- مقداد بن عمر ورضى اللَّدعنه

ا- الوحذيفة بن عنبد صنى الله عنه

٣- عتبه بن غزوان رضى الله عنه

۵- عامر بن ربیعه رضی الله عنه

2- خالد بن بكير رضى الله عنه

9- عامر بن اياس رضى الله عنه

اا- صفوان بن بيضاء رضي اللّه عنه

### اسلام میں سب سے پہلے امیر

یے گیارہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھا در بارھویں خودامیر سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ عنہ سے ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوایک سریہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور بیفر مایا کہتم پرایسے مردکوا میر بناؤں گا کہ جوتم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صابر ہوگا۔ بعد از ال عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر

پیلیداسلام میں پہلے امیر تھے۔ جہنے ورصلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ

مجم طبرانی میں باسناد حسن، جندب بجلی رضی الله عندے مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم فی جب کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم فی جب عبدالله بن جحش کوروانہ فر مایا تو ایک خط لکھ کر دیا اور بیٹھم کیا کہ جب تک دوون کا راستہ نہ خطح کر اواس خط کو کو مول کرنہ دیکھنا دوروز کا راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا جواس میں کھنا جواس میں کھیا ہواں بڑمل کرنا اور اینے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبورنہ کرنا۔

چنانچہ دوروز کا راستہ طے کرنے کے عبداللہ بن جحش نے آپ کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس بٹن میتح برتھا کہتم برابر ہے جاؤ۔ یہاں تک کہ مکہ اور طاکف کے مابین مقام مخلہ بٹس جاکرا ترواور قریش کا انتظار کرواوران کی خبروں ہے مطلع کرتے رہو۔

خضور صلى الله عليه وسلم كي حكم كي تعميل

عبداللہ بن جمش نے اس تحریکو پڑھ کر ہیکہا مسمعا و طاعة میں نے آپ کے حکم کوسنا
اوراطاعت کی اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون ہے آگاہ کیا اور یہ بھی کہدویا کہ میں تم میں سے
کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ جس کو شہادت عزیز ہووہ میرے ساتھ جلے۔ چنانچ سب نے طیب
خاطرے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کی ساتھ ہوئے۔

راستہ میں سعداور عتبہ ہ کا اونٹ راستہ میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا اس لئے بید دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں بیچھے رہ گئے اور تم ہو گئے اور بقیہ حضرات نے مقام نخلہ پہنچ کر قیام کیا۔ قریش کے تنجار فی قافلہ پر حملہ

قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام ہے کہ واپس آر ہا تخااس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تخی (اس مہینہ میں قبل وقبال حرام تھا) غرہ شعبان کے اشتباہ میں اس قافلہ پر حملہ کر دیا۔ واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرکردہ عمروبن الحضر می کے ایک تیر مارا جس سے وہ مرگیا۔اس کے مرتے بی قافلے والے سرسے ہاور پریشان ہوکر بھاگ المصاور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا اورعثان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کو گرفیار کرلیا۔

يتشر النظافة

### غنيمت وغيره كيقسيم مين توقف

اس وقت تک تقسیم غنائم کے متعلق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فنائم کے متعلق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن مجش رضی اللہ عنہ اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا میں نے تم کوشہر ترام میں قال کا تھم نہیں دیا تھا۔ خبر جب تک کوئی وتی نازل نہ ہواس وقت تک مال غنیمت اور قید یوں کو چھا علت سے رکھو۔

تحكم الهي كانزول

اس پرعبداللہ بن جحش اور ان کے رفقاء بہت نادم اور پشیمان ہوئے ادھرمشر کین اور یہود نے بیہ کہنا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل وقال کو حلال کرلیا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و كفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عندالله. والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا.

آپ سے ماہ حرام میں قال کرنے کی ہابت دریافت کرتے ہیں۔آپ جواب میں کہد
دیجئے کہ بے شک ماہ حرام میں قصداً قال کرنا ہوا گناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو
روکنا اور خدا کے ساتھ گفر کرنا اور مجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کوحرم سے نگالنا اللہ کے
بزدیک ہے جرم سب جرموں سے زیادہ بخت اور بڑا ہے اور گفراور شرک کا فتنداس قل سے کہیں
بڑھ چڑھ کر ہے اور بیکا فر بھیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تا کہ تم کوتہارے وین سے
ہٹادیں گائے۔ان میں طافت ہو۔

خلاصہ بید کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنا پر نا دانستہ طور پر شہر حرام میں قتل وقال کا واقع ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں البنتہ کفر وشرک کا فتندا در مسلمانوں کو مجد حرام سے دیدہ و دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑے کرکوئی جرم نہیں۔

<u>بَيْتِنُ النَّالِيُّةِ</u> تقسيم غنيمت

اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فرمالیااور ہاتی مالی غنیمت کومجاہدین پرتقسیم کردیاعبداللہ بن جحش اوران کے دفقا واس آیت کوئن کرخوش ہو سکئے۔ مجامدین کا اجر وثو اب

اب اس کے بعد عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقاء کو اجراور ثواب کی طمع دیکیر ہوئی اور عرض کیا اور عرض کیا اور عرض کیا اور اللہ کیا اس غزوہ کر کے محماجر کی بھی امیدر کھ سکتے ہیں۔ اس پر بیآ بہت نازل ہوئی۔
ان اللہ بین امنو او الذین ھاجرو او جاھدوا فی سبیل اللہ اولئیک
یوجون رحمہ اللہ واللہ غفور رحیم ط

شختیق جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ایسے لوگ بلاشبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے اور کیوں نہیں اللہ تو ہڑا بخشنے والامہر بان ہے۔ مہلی غذیمت و بہبلام تفتول پہلی غذیمت و بہبلام تفتول

یاسلام میں پہلی نغیمت بھی اور عمرو بن حصری پہلام تقول تھا جو سلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قید بول کا متا دلہ

قریش نے عثمان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کا فدیہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعداور عتبہ واپس نہ آ جا کیں اس وقت تک میں تمہارے قید یوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اس لئے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو آل نہ کردو، اگر تم میرے ساتھیوں کو آل کرو گے تو میں بھی تمہارے آ دمیوں کو آل کردوں گا۔

اس کے چندون بعد سعد اور عتبہ واپس آ گئے آپ نے فدید لے کرعثمان اور حکم کو چھوڑ دیا۔عثمان تور ہاہوتے ہی مکہ واپس ہو گیا اور مکہ ہی میں جا کر کا فرمرا اور حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہے یہال تک غزوہ بُرُ معونہ میں شہید ہوئے۔



## غزوة بدر كالمحرب لحاحوال

قريش كے تجارتی قافلہ كا تعاقب

شروع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخبر ملی کہ ابوسفیان قریش کے قافلہ تجارت کوشام سے مکہ واپس لا رہاہے جو مال واسباب سے مجرا ہوا ہے۔

آپ نے مسلمانوں کوجمع کر کے اس کی خبر دی اور فر مایا بیقریش کا کاروان تجارت ہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کرو۔عجب نہیں کہ حق جل وعلائم کووہ قافلہ غنیمت میں عطافر مائے۔

ابن سعد فرماتے ہیں کہ بیہ وی قافلہ تھا جس کے لئے آپ نے غزوہ وی العشیر ہ میں دوسو (۲۰۰) مہاجرین کوہمراہ لے کرخروج فرمایا تھا اب بیقافلہ شام سے دالیس آرہا تھا۔ چونکہ جنگ وجدال اور قبل وقبال کا وہم وگمان بھی نہ تھا اس لئے بلائسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔

### ابل مكه كواطلاع

ابوسفیان کو بیاندیشہ لگا ہوا تھااس گئے جب ابوسفیان جاز کے قریب پہنچا تو ہررا مجیراور مسافر سے آپ کے حالات اور خبریں دریافت کرتا تا آئلہ بعض مسافر وں ہے اس کو بیخبر ملی کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اصحاب کو تیرے قافے کی طرف خروج کا تھم دیا ہے۔ ابو سفیان نے اس وقت مسلم غفاری کواجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کواطلاع کروے کہ جس قدر ممکن ہوا ہے قافلہ کی خبر لیس اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں محمد

١

(صلی الله علیه وسلم) بے امحاب کو لے کراس قافلہ سے تعارض کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روائگی

الرمضان المبارک کورسول الدّصلی الدّعلیه وسلم مدینه منوره سے رواند ہوئے بین سو تیره یا چوده یا پندره آدی آپ کے ہمراه سے برمروسامانی کا بیعالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھا یک گھوڑا حضرت زبیر بن کوام کا اورا یک حضرت مقداد کا تھا اورا یک این اونٹ دودو اور تین تین آدمیوں میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ تین تین آدمیوں میں مشترک تھا۔ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابولبابر اور علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابولبابر اور علی وسلم کے بیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابولبابر اور علی موشر کے تیں سول الله الله علیه وسلم کے بیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابولبابر اور علی موشر کرتے یارسول الله آپ سوار ہوجا ہیں ہم آپ کے بدلہ میں بیادہ پاچل لیں گے۔ آپ یہ عرض کرتے یارسول الله آپ سوار ہوجا ہیں ہم آپ کے بدلہ میں بیادہ پاچل لیں گے۔ آپ یہ ادشاد فرماتے ہم چلنے میں مجھے۔ نیاز نوبس مجھے۔ نوبس میں نوبس میں نوبا کو والیس میں نوبس میں نوبس میں نوبا کو والیس میں نوبس میں نوبا کو والیس میں نوبا کیں کو دوبا کی کو والیس میں نوبا کو والیس میں نوبا کو والیس میں نوبا کو والیس میں نوبا کو کو والیس میں نوبا کو نوبا کو نوبا کو نوبا کو نوبا کو نوبا کیں کو نوبا کو

بیرانی عنبہ پر پہننج کر (جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے) تمام جماعت کا معاینہ فرمایا جو کم عمر بینے ان کو دالیس فرما دیا مقام روحاء میں پہنچ کر ابولبا بہ بن عبداللہ المئذ رکو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کرواپس کیا۔

لشكرِاسلام كے علمبردار

ال کشکر میں تنین علم نتھے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ہاتھ میں اور دوسرامصعب بن عمیر اور تیسراکسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔

خفيهمعلومات كاانتظام

جب مقام صفراء کے قریب پہنچ تو بسبس بن عمر وجہنیؓ اور عدی بن ابی الزغباء جہنیؓ کو قافلہ ابی سفیان کے جسس کے لئے آ سے رواز نہ کیا۔

سرداران قریش کی تیاری

اوراده صمضم غفاری ابوسفیان کا پیام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ خطرہ میں ہے دوڑ و

يتتر النظائية

اورجلدا زجلداس کی خبرلو\_

اس خبر کا پنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ال چل پڑگئی اس لئے کہ قریش میں کا کوئی مرداور عورت ایساندرہا تھا کہ جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایہ اس میں شریک ندکر دیا ہو، اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش کھیل کمیا اور ایک ہزار آ دمی پورے ساز وسامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابوجہل سردار لشکر تھا۔

قریش نہایت کروفراور سامان عیش وطرب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں اور طبلیوں کوساتھ لے کراکڑتے ہوئے اور اترتے ہوئے روانہ ہوئے۔جبیبا کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا

ولا تكونو اكالذين خرجوامن ديارهم بطرأ ورئاء الناس

اے مسلمانونم ان کا فروں کی طرح مت ہوجا نا جوائے گھروں سے اترائے ہوئے اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے لکلے ہیں۔

تقریباً تمام سرداران قریش شریک آشکر ہوئے صرف ابولہب کسی وجہ سے نہ جاسکا اور آئے بجائے ابوجہل کے بھائی عاص بن ہشام کوروانہ کیا۔

عاص بن ہشام کے ذمہ ابولہب کے چار ہزار درہم قرض تنے اور مفلس ہوجانے کی وجہ سے اداکرنے کی استطاعت نہ رہی تھی اس لئے قرض کے دباؤ میں ابولہب کے عوض جنگ میں جانا قبول کیا۔

### اميه بن خلف كاواقعه

اورای طرح امیہ بن خلف نا خلف نے بھی اوّل اوّل بدر میں جانے ہے انکار کیا لیکن ابوجہل کے جبراوراصرار سے ساتھ ہولیا۔

امیہ کے انکار کا سبب بیتھا کہ سعد بن معاذ انعماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے
امیہ کے دوست تنے۔ امیہ جب بخرض تجارت شام جاتاتو راستہ بیں مدینہ بیں سعد بن معاذ
کے پاس اثر تا اور سعد بن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس اثر تے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لئے مگہ آئے اور عسب دستورامیہ کے پاس تھم سے اور امیہ سے دیکھا کے طواف کرنے کے لئے مجھے ایے

وقت لے چلو کہ حرم لوگوں سے خالی ہولیتنی ہجوم نہ ہو۔ امیہ دو پہر کے وقت سعد بن معاذ کو کے کر لکلا۔ طواف کر رہے تھے کہ ابوجہل سامنے ہے آئمیا اور یہ کہنے لگا اے ابوصفوان (یہ امید کی کنیت ہے ) میتمہارے ساتھ کون مخص ہے۔امیدنے کہا سعد ہے ابوجہل نے کہا میں و كير ما مول كري مخف اطمينان سے طواف كر رما ہے تم ايے بے دينول كو محكان وية ہوا دران کی اعانت اور امداد کرتے ہو۔اے سعد خدا کی قتم آگرییا بوصفوان بعنی امیرتمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں ہے صحیح وسالم واپس نہیں جاسکتے تھے۔سعد نے بلندآ واز ہے کہاا گر تو جھے طواف سے روے گا تو خدا کی تئم میں مدینہ سے تیراشام کا راستہ بند کر دوں گا۔امیہ نے سعدے کہا کہتم ابوالحکم (بعنی ابوجہل) پر اپنی آواز بلند ند کرو۔ بیراس وادی کا سردار ہے۔سعد نے ترش روئی سے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دے خدا کی قتم میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے تو حضور ہر نور کے اصحاب اورا حباب کے ہاتھ سے تل ہوگا۔ امیہنے کہا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا سعدنے کہا یہ مجھے معلوم نبیں کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا۔ بین کرامیگرا گیا اور بہت ڈر گیا اور جا کراین بیوی ام صفوان ہے اس کا تذكره كيااورا كيدروايت بش بكرامير في بيكها والله مايكذب محمد فكادان بسحدث. خدا کی تم محر بھی غلط نہیں کہتے اور قریب تھا کہ خوف ہراس اس کی وجہ سے امید کا پیشاب اور یا خانه خطا بوجائے۔ فنخ الباری ص۲۲۰ج۔ عاورامیہ براس درجہ خوف و ہراس غالب ہوا کہ بیارادہ کرلیا کہ بھی مکہ ہے ہا ہرنہ نکلوں گا چنانچہ جب ابوجہل نے لوگوں ہے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ ہے نکلنا بہت گراں تھا اس کوایٹی جان کا ڈرتھا۔ابوجہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لئے اصرار کیا۔ ابوجہل نے جب بیدد یکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو پہ کہا کہ آپ سر دار ہیں اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اورلوگ بھی نہیں تکلیں سے غرض ابوجہل امید کو چمٹا رہا اور برابراصرار کرتا رہا۔ بالآخریہ کہا کہ اے صفوان تیرے لئے نہایت عمدہ اور تیز روگھوڑ اخر بیدوں گا ( تا کہ جہاں خطرہ محسوں کروفورا اس پر بیٹھ کر واپس آ جاؤ )امیہ جانے کے لئے تیار ہوگیااور گھر میں جا کراپی بیوی سے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کرو۔ بیوی نے کہا کے ابوصفوان تم کواینے بیٹر نی بھائی کا قول یا زہیں ر ہاامیہ نے کہامیراارادہ تھوڑی دورتک جانے کا ہے پھرواپس آ جاؤں گاپس امیہاس ارادہ

ے روانہ ہوااور جس منزل میں اتر تااپنااونٹ ساتھ باندھتا گرفضاء وقدرنے بھا گئے کاموقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قال میں محابہ کے ہاتھ سے قل ہوا۔ (بخاری شریف غزوهٔ بدر) غرض یہ کہامیکوا بیخ آل کا یقین تھا ابوجہل کی زبرد تی سے ساتھ ہولیا ابوجہل خود بھی تباہ ہوااوردوسرول کو بھی تباہ کیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کوفریشیوں کے کشکر کی اطلاع

روحاء ہے چل کر جب آپ مقام مفراء پر پہنچ تو بسبس اورعدی نے آکر آپ کو قریش کی روائلی کی اطلاع دی ،اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کومشورہ کے لئے جمع فر مایا اور قریش کی اس شان ہے روائلی کی خبر دی۔

حضرت ابوبكر وحضرت عمرة كااظهار جانثاري

حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی فورا کھڑے ہوگئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نثاری فرمایا اور بسروچشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل وجان سے اطاعت کے لئے کمر بستہ ہوگئے اس کے بعد عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نثاری فرمایا۔

### حضرت مقداد كااظهار جذبات

بعدازال مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یارسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے اس کو انجام دیجے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح میہ ہرگزنہ کہیں گے کہ اے مویٰ تم اور تہارارب جاکراڑ وہم تو یہیں ہیٹھے ہیں۔ہم بنی اسرائیل کے خلاف میہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد وقال کریں گے اور بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں۔

۔ ہم آپ کے دائیں اور بائیں آ گے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں میں نے اس وقت و یکھا كەرسول الله صلى الله على وسلم كاچېرة انورفرط مسرت سے چىك اشا۔ ابن آئن كى روابت بيس ہے كەنبى كريم علي العسلاة والتسليم نے مقداد كيلئے دعائے خيرفر مائى۔ الصمار سے مشور ہ

مندائم میں باسنادسن مروی ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب نے متفقہ طور پر میکہا۔ یارسول اللہ ہم نی اسرائیل کی طرح نہ کہیں سے۔ ہم ہرحال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ با وجوداس شانی اور کافی جواب کے آپ نے تیسری بار پھریجی ارشاد فرمایا: اے لوگو مجھ کومشورہ دو۔

سردارانصارسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نبی اکرم انسح العرب والعجم صلی الله علیه وسلم کے اس بلینغ اشارہ اور دیتی نکتہ کو بچھ کئے اور فوراً عرض کیا۔ بیار سول الله شاید روئے بخن انصار کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔

حضرت سعدرضي اللدعنه كي تقرير

اس پرسعد بن معاذر صنی الله تعالی عند نے عرض کیا۔

یارسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تقدیق کی اور اس امرکی گوہی دی کہ آپ جو پچھ لائے ہیں وہی جن ہے اور اطاعت اور جان خاری کے بارے ہیں ہم آپ کو پختہ عہد و بیٹاق دے چکے ہیں۔ یارسول اللہ آپ مدیدے کی اور ارادہ سے نکلے تقے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فر مادی جو فشاء مبارک ہواس پر چلیے اور جس سے چاہیں تعلقات قائم فرما کیں اور جس سے چاہیں تعلق قطع کریں اور جس سے چاہیں صلح کریں اور جس سے چاہیں وہ کی کریں اور جس سے چاہیں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس جس جو ہیں اور جس قدر چاہیں ہم کوعطا فرما کمیں اور مال کا جو حصہ آپ لیس کے وہ اس حصہ سے زیادہ محبوب اور پندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے اور اگر آپ ہم کو ماس کرک الغماد جانے کا تھم دیں گے وہ اس کرک الغماد جانے کا تھم دیں گے تو بالفرور ہم آپ کے ساتھ جا کیں گے۔ مصرے باس تھ جا کی گئم دیں گے تو بالفرور ہم آپ کے ساتھ جا کیں گے۔ مصرے باس ذات یاک کی جس نے آپ کو تن دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو وہ سے میں ذات یاک کی جس نے آپ کو تن دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو تنہ میں خوت دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو تنہ میں خوت دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو تنہ میں کو تنہ دہاس کو تنہ ہوگا کہ جو آپ دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو تنہ دیاس کو تنہ ہوگا کہ جو آپ کو تنہ دیاس کو تنہ ہوگا کہ جو آپ کو تنہ کو سمندر ہیں کو تنہ دیاس کو تنہ ہوگر گو تنہ ہوگی کو تنہ سے باس ذات یاک کی جس نے آپ کو تن دے کر بھیجا ہے آگر آپ ہم کو سمندر ہیں کو تنہ کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ دیاس کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کیں۔ ہمارے کی جس نے آپ کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کیں کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کی جس نے آپ کو تنہ کو تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کو تنہ کی جس نے تنہ کو تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کو تنہ کی جس نے تنہ کو تنہ کو تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کی جس نے تنہ کو تنہ کی تنہ کی جس نے تنہ کی تنہ کی تنہ کی تنہ کی جس نے تنہ کی تنہ

پڑنے کا تھم دیں محیقہ ہم ای وقت سمندر میں کو دیڑیں محیاور ہم میں کا ایک محض بھی ہیجھے نہ رہے گاہم وشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں بچھتے البتہ تحقیق ہم اڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے سے ہیں۔اللہ تفالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو د کھے کرآپ کی آئیمیں ٹھنڈی ہوں گی پس اللہ کے نام پرہم کو لے کرچلئے۔

#### كفاريء مقابله كافيصله

رسول الله عليه وسلم اپنے اصحاب كے بيرجان نثارانہ جوابات من كرمسر ورہوئے اور فرمايا الله كے نام پر چلوا درتم كو بشارت ہو۔الله تعالى نے مجھ سے بيروعدہ فرمايا ہے كہ ابوجہل يا ابوسفيان كى دو جماعتوں ميں ہے كى ايك جماعت پرضرور فتح ونصرت عطاكروں گا۔ اور مجھ كوتوم كفار كے بچھاڑے جانے كى جگہيں دكھلا دى گئى ہيں كہ فلال شخص فلال جگہ اور فلال شخص فلال جگہ بچھاڑا جائے گا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی پھوپھی کا خواب

ادھرنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو بینجبر دی کہ مجھ کوتو م کی پچھاڑے جانے کی جبہ بین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو بینجبر دی کہ مجھ کوتو م کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب نے مضمضم غفاری کے مکہ کینچنے سے پہلے بینخواب دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح میں اونٹ بٹھا کر آ واز بلند بید یکارر ہاہے۔

اے اہل غدرا ہے مقتل اور کچھڑنے کی جگہ کی طرف تین دن میں نکل جاؤ۔
اوگ اس کے اردگر دجمع ہوگئے پھروہ اپنا اون لئے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر ہی آ واز دی
اس کے بعد جبل انی قبیس پر چڑھا اور اوپر سے پھر کی ایک جٹان پھینگی۔ جب وہ جٹان پہاڑ کے
دامن میں پنچی تو چور چور ہوگی اور مکہ کا کوئی گھر ایساند ہا کہ جس میں اس کا کوئی گلزا جا کرندگر اہو۔
عاتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا اور کہا اے بھائی خدا کی قسم
آئے میں نے یہ خواب و یکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پرکوئی بلا اور مصیبت آئے والی
سے۔ دیکھواس خواب کوکس سے بیان نہ کرتا ہے جہاس گھر سے باہر نکلے اور اینے دوست ولید

بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور بیتا کیدگی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا ۔ گر ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کر دیا ای طرح بات تمام مکہ بیں مجیل گی ۔ دوسرے تیسرے روز حضرت عباس مجدحرام بیں مجے تو دیکھا کہ ابوجہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابوجہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی بیرکھا کہ اے ابوالفضل تمہارے مردتو نبوت کے مدمی تھے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لکیں میں نے دریافت کیا کیا بات ہے ابوجہل نے عاتکہ کے خواب کا ذکر کیا۔

### ابوسفیان کے قاصد کا مکہ پہنچنا

ای اثنا میں مضم غفاری ابوسفیان کا پیام لے کراس شان سے کمد میں پہنچا کر پیرائن چاک ہے اور اونٹ کی ناک کی ہوئی ہے اور بید پکارتا آرہا ہے کہ اے گروہ قریش اپنے کاروان کی خبرلواور جلداز جلدا بوسفیان کے قافلہ کی مددکو پہنچو۔

یے خبر سنتے بی قریش پورے ساز دسامان کے ساتھ مکہ سے لکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پنچ کرخواب کی تعبیر بحالت بیداری آئکھوں سے دیکھے لی۔

### جهيم بن صلت كاخواب

غرض یہ کہ قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ ہوئے جب مقام بھھ بیس پہنچ تو جہیم بن صلت نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے تل ہوا عتبہ بن ربیعہ اور شبیہ بن ربیعہ اور البیا الوجیل ورامیہ بن خلف اور فلاں فلاں۔ بعدا زاں اس شخص ربیعہ اور الوا کھ بن ہشام بعنی ابوجیل ورامیہ بن خلف اور فلاں فلاں۔ بعدا زاں اس شخص نے اونٹ کے برچھا مار کرفشکر میں چھوڑ دیا۔ لشکر میں کا کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھیئے نہ پڑے ہوں۔ ابوجیل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہا کہ یہ یہ کا کہ یہ بیا ہوا۔ ابوجیل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں ۔ کون آئی ہوگا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كواطلاع كه قا فله بدر ي بنجنے والا ہے

بسیس اورعدی جن کورسول الد سلی الدعلیه وسلم نے ابوسفیان کے قافلہ کے جاسوی کے لئے روانہ فرمایا تھا۔ جب مقام بدر پر پہنچ تو ایک ٹیلہ کے بنچ جہاں ایک پائی کا چشمہ تھا ایپ اونٹوں کو بٹھلایا استے میں دو کورتیں دکھائی دیں جن میں سے ایک دوسری پراپنے قرض کا تقاضا کرتی تھی تو اس نے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ شام سے آنے والا ہے اس وقت محنت ومزدوری سے جو کما ک کی اس سے تیرائق اداکردوں گی۔

مجدی بن عمروجهنی بھی پانی کے چشمہ برموجود تھا اور بیتمام گفتگون رہا تھا۔ جب قرضدار عورت نے قرص خواہ عورت سے بیکہا کہ کل یا پرسول قریش کا قافلہ آنے والا ہے۔ اس وقت قافلہ کا کچھ کام کرے تیراحق ادا کردول گی تو مجدی نے بیکہا۔ بچ کہتی ہے اور بیا کہہ کہ بچ بچاؤ کرا دیا۔ بسبس اور عدی بی اونٹ پرسوار ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اقعہ کی اطلاع دی۔

### ابوسفیان نے راستہ بدل لیا

بسبس اورعدی کے چلے جانے کے بعد ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر لینے کی غرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمر و سے دریا فت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہاں آتے جاتے ویکھاہے۔

مجدی نے کہاکسی کوئیں دیکھا صرف دوسواروں کودیکھا کہ اس ٹیلہ کے پنچ آ کراونٹ بٹھلائے اور پانی پلایا اورمشکیزہ پانی سے بحر کرچل دیئے۔ ابوسفیان فورا اس مقام پر پہنچا وہاں پچھ مینگنیاں پڑی تھیں ایک مینگنی کواٹھا کرتوڑ اس میں سے ایک تشکی برآ مدہوئی۔

ابوسفیان نے اس تصلی کود کم کے کرکہا۔ خداکی شم پٹرب (مدینہ) کے مجور کی تصلی ہے۔ فوراً وہاں سے واپس ہوااور قافلہ کا رخ بدل دیا۔ اور ساحل کے راستہ سے قافلہ کو بچا کر سے سالم لے گیااور قریش کو رہے کا رخ بدل دیا۔ اور ساحل محد جتم لتمنعوا عیو کم و رجالکم گیااور قریش کو رہے یام دے کر بھیجا۔ ان کے مانے مانے مانے مانے کے دقافلہ کواورا پنے واحد المحدم وقعد نہ جا ھا اللہ فار جعوا کینی تم صرف اس کے نکالے متے کہ قافلہ کواورا پنے

آ دمیوں کواورا پناموال کو بچالواللہ نے سب کو بچالیا۔ لہذاتم سب مکہ واپس ہوجا عیا ابوجہل کی ضد

ابوجہل نے کہاجب تک ہم بدر پہنچ کر تین دن تک کھا پی کراور گا بجا کرخوب مزے نہاڑا لیں اس وفت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔

افنس بن شریق سردار بی زہرہ نے کہا کہ اے بی زہرہ تم فقط اپنے اموال کی حفاظت کے لئے فکلے تقے سواللہ نے تہمارے اموال بچا لئے ابہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں بے وجہ ہم کو ہلاکت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ شخص (ابوجہل) کہتا ہے لہذا تم واپس ہوجاؤ۔ قبیلہ بی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردارافنس بن شریق کے کہنے سے واپس ہو گئے اور بی زہر میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا اور دیگر بعض نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارا قافلہ سے سالم نے گیا تواب جنگ کی کیا ضرورت رہی گرابوجہل نے ایک نہیں اور بدر کی طرف روانہ ہوا۔

مقام بدرير پڙاؤاوررحمت الهي

اورادھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے اصحاب کے بدر پر پہنچ گئے گرقریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لئے چھانٹ لیا۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کو نہ پانی ملا اور نہ جگہ مناسب ملی۔ ریتلا میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا۔ ریت میں پیرھنس ھنٹس جاتے تھے۔ حق جل وعلانے باران رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گیا اور پانی جمع کرنے کے لئے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے دوش بنائے تاکہ پانی وضواور خسل کے کام آسکے سورة انفال میں حق تعالی شانہ نے اس احسان کوذکر فرمایا ہے۔

نبى اكرم رحمت عالم صلى الله عليه وسلم

یہ پانی اگر چہ سلمانوں نے اپی ضرورت کے لئے جمع کیا تھا گرنی اکرم رحت عالم سلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم رافت مجسم نے اپنے وشمنوں اورخون کے بیاسوں کواس سے پینے کی اجازت دی کے دو فلا موں کے ذر لیجہ قریش کے حالات کی خبر

جب شام ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر بن عوام اور سعد بن

ائی وقاص اور چندصحابہ کو قریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فرمایا اتفاق سے ان کو دغلام ہاتھ آ سکے ان کو پکڑ لائے اور دریا دنت کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ان غلاموں نے کہا ہم قریش کے سفہ ہیں پانی لانے کے لئے لکے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کہنے کا پچھ یفین نہ آیا اور سیجھ کران کو پچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابوسفیان کا پچھ حال بتلا کیں جب ان پر پچھ مار پڑی تو کہنے لگے کہ ہم ابوسفیان کے آ دمی ہیں۔ بین کران لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان غلاموں نے کہا تو تم نے ان کو مارا اور جب جموث کہا تو چھوڑ دیا خدا کی سم بے قریش کے آ دمی ہیں ( یعنی ابوسفیان کے ہمراہیوں ہیں ہے نہیں ) آپ نے فرمایا کے قریش کہاں ہیں ان غلاموں نے کہا واللہ اس مقتقس شلہ کے ہیچھے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں۔ جواب دیا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہے غلاموں نے کہا ہم کوان کی شار اور تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لئے کتنے اون ذرمیان ہیں۔ اور تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لئے کتنے اون ذرمیان ہیں۔ جواب دیا کہ ایک دن درمیان ہیں۔

بعدازاں آپ نے دریافت کیا کہ مرداران قریش جل سے کون کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عتبہ اور شیبہ پسران ربیدادر بوالبختری بن ہشام اور حکیم بن حزام اور نوفل بن خویلد اور حارث بن عامر اور طعیمہ بن عدی اور نفتر بن الحارث اور زمعت بن اسوداور ابوجہل بن ہشام اور امیہ بن ظف اور نبیدا ورمنیہ پسران حجاج اور سیل بن عمر واور عمر و بن عبدود۔ بین کر آپ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ نے آج آج اپنے تمام جگر کوشوں کو تمہاری طرف مجینک دیا ہے۔ الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیام گا ہ کا انتظام جب موئی تو آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیام گا ہ کا انتظام جب موئی تو آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاد کی رائے ہے۔ اس محتور بنایا گیا۔

یہ چھرایک ایسے بلند ٹیلہ پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہوکرتمام میدان کارزار نظر آتا تھا۔
سعد بن معاق نے عرض کیا اے اللہ کے نہی کیا آپ کے لئے ایک چھپر نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ پس اگر اللہ نے ہم کوعزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فر مایا تو ہماری عین تمنا ہے اور اگر مداخو استہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہوکر ہماری قوم کے باتی ماندہ لوگوں سے جاملیں قوم کے جولوگ پیچھپر ہوگا ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں۔ اگران کوکسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز پیچھے نہیں۔ اگران کوکسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز پیچھے نہیں۔ اگران کوکسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز چھپھے نہیں۔ اگران کوکسی وجہ اور نے زبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تعربی ایک تھیر بنایا گیا۔

عنہ کی تعربیف کی اور ان کے حقوق میں دعافر مائی بعداز ان آپ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا۔

کا فر سر داروں کی قبل گا ہوں کی نشا ند ہی

بوری رات عبادت میں گزاری

بعدازاں آپ اور آپ کے یار غارر فیق جان نارصد بی المهاجرین ابو برصد بی رضی اللہ اجرین ابو برصد بی رضی اللہ عندان علی اللہ عند بی انصار سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عند جھیر کے دروازہ پر تکوار لے کر کھڑے۔

حضرت على كرم الله وجهة فرمات بين بدر كى شب مين كو تى شخص بهم سے ايسان تھا جوسون در ہا ہوسون در ہا ہوسوائے آپ كى ذات بابر كات عليه الف الف صلوات والف والف تحيات كه تمام شب نماز اور دعا كريہ وزارى بين گزارى ۔ اسى طرح صبح كردى ۔

صحابة كوسرفروشي كى تزغيب

طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے بہ آ واز دی الصلوٰ ق عباداللہ۔اےاللہ کے بندونماز کا وقت آ کیا۔ آ واز کا سناتھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑمیں کھڑے ہو کرسب کونماز پڑھائی اور نمازے فارغ ہوکراللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔

صفول كى ترتبب اوردعا

بعد ازاں آپ نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا اور ادھر کفار کی صفیں تیار تھیں ماہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ہے اور جعد کا روز ہے کہ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بردھی۔

سبع رسول الله ملی الله علیه وسلم نے جب قریش کی عظیم انشان جماعت کو پورے ساز وسامان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا توبار گاوا بردی میں بیوم کیا:

اے اللہ! یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلہ کے لئے آیا ہے تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بینچ ہوئے تیفیر کو جبٹلاتا ہے اسٹاللہ اپنی فتح ونصرت نازل فرما جس کا تونے مجھے سے وعد وفر مایا، اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔

#### ایک عجیب دا قعه

بعد ازاں آپ نے لفکر اسلام کو مرتب فر مایا۔ ترتیب اور صف آ رائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ صف مبارک میں ایک تیر تھا۔ صف میں سے سواد بن غزید رضی اللہ تعالیٰ عند ذرا آ مے کو تکلے ہوئے متے آپ نے بطور تلطف سواد بن غزید کے پیٹ پرتیر کا ایک ہلکا ساکو چہ دے کر فر مایا اے سواد سیر ها ہوجا۔

سوا در منی الله تعالی عنه نے عرض کیا۔

یار صول الله او جعتنی و قد بعثک الله بالحق و العدل فا قدنی. یارسول آپ نے مجھ کو درمند کیا اور تحقیق اللہ نے آپ کوئن اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے پر ابدلہ دید پیچئے۔

آپ نے شکم مبارک سے پیرا ہمن شریف کواٹھا کرسواد سے فرمایا اپنابدلہ لے لو۔ سوادر شی اللہ تعالی عنہ نے شکم مبارک کو تکلے لگالیا اور بوسہ دیا اور عرض کیایار سول اللہ شاید ہے آخری ملاقات ہوآپ مسرور ہوئے اور سواد بن غزید رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ صفول کی ہمواری

رسول التُدسلی الله علیه وسلم لشکر اسلام کومرتب اور اس کی صفوف کوصفوف ملائکه کی طرح درست اور ہموار فرما کرعرلیش (چھپر) میں تشریف ہے سکے صرف ابو بکر صدین رضی الله تعالیٰ عند آپ کے ہمراہ عرلیش میں داخل ہوئے اور سعد بن معاذ رضی الله تعالیٰ عند مکوار کے کرعرلیش کے دروازہ ہر کھڑے ہوئے۔

قریش کے جاسوس کی رپورٹ

قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ ہے پہلے۔ عمیر بن وہب بجی کو مسلمانوں کے اردگر و
جماعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجاعیر بن وہب گھوڑے پرسوارہ کر مسلمانوں کے اردگر و
پر کر دالیں آئے اور بیر کہا کہ کم دبیش تین سوآ دی ہیں لیکن جھکو ذرا مہلت دو کہ بید کیمآ دُل
کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھپی ہوئی نہیں چنانچ عمیر
گھوڑے پرسوارہ کوکر دور دورایک چکراگا کرواپس آئے اور بیر کہا کہ کوئی کمین اور مدونیں لیکن
اے گروہ قریش میں بید یکھتا ہوں کہ بید بینہ کے اونٹ موت کو اپنے او پر لا دے ہوئے ہیں
اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہار انہیں ،خدا کی تسم میں بید یکھتا ہوں کہ
ان لوگوں میں سے ہرایک جب تک اپنے مقابل کونہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا
جائے گا۔ پس اگر ہمارے آ دمی بھی انہیں کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف بی کیا
مہا۔ سوج کرکوئی رائے قائم کرلو۔

حکیم بن حزام کی رائے اور خطاب

تحکیم بن حزام نے کہا ہالکل درست ہے اوراٹھ کرعتبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید آپ قریش کے سردار اور برڑے ہیں کیا آپ کو یہ پہند نہیں کہ ہمیشہ خیرا در بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا کہا کہ لوگوں کولوٹا لے چلوا ورعمرو بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں لیکن ابوجہل ہے بھی مشورہ کرلوا ورکھڑ ہے ہوکر یہ خطبہ دیا۔

اےگروہ قریش واللہ تم کو محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اوران کے اصحاب سے جنگ کرکے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بیسب تبہار ہے قرابت دار ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی بنی الاعمام اور بنی الاخوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمدا ورعرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوختم کر دیا تو تبہاری مراد پوری ہوئی اور اگر اللہ نے ان کوغلبہ دیا تو وہ مجمی تبہارے کئے باعث عزت وشرف ہوگا، (کیونکہ وہ تبہاری ہی توم کے ہیں ان کاغلبہ تبہارا غلبہ کے دیکھو میری نصیحت کورومت کرواور مجھ کوسفیہ اور تا دان نہ بناؤ۔

#### ابوجهل كأجوش

تھیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابوجہل کے پاس آیا۔ ابوجہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیارسج رہاتھامیں نے کہاعتبہ نے مجھکو یہ بیام دے کر بھیجا ہے۔

ابوجہل سنتے ہی غصہ ہے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عتبہ اس کے بھی لڑائی ہے جان چراتا ہے کہاں کا بیٹا ابوحذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس پرکوئی آٹی نہ آئے ۔خدا کی تنم ہم ہرگز واپس نہ جا کیں گئے نہ آئے ۔خدا کی تنم ہم ہرگز واپس نہ جا کیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مابین فیصلہ نہ کردے اور عمر و بن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کو بلا کریہ کہا کہ یہ تیرا حلیف، عتبہ لوگوں کولوٹا کرلے جانا چا ہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آٹھوں کے سامنے ہے، عامر نے شختے ہی ہائے عمر و ہائے عمر و کا نعرہ لگانا شروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔

### تین مشرک سیا ہیوں کی للکار

مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن رہید ہی اینے بھائی هیدیہ بن رہیداور اپنے بیٹے ولید کو لے کرمیدان میں آیا اور للکار کرا پنامبار زاور مقابل طلب کیا۔

لٹنگراسلام میں سے تین مخص مقابلہ کے لئے نکلے۔عوف اورمعو ذیسران حارث اور عیداللہ بن رواحہ۔

عتبہ نے پوچھاتم کون ہو۔ان لوگوں نے کہا (ربط من الانصار) لینی ہم گروہِ انصار سے ہیں عتبہ نے کہا ہم کوتم سے مطلب نہیں ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اور ایک فخص نے للکار کر ہیآ واز دی۔

> اے محمرُ۔ ہماری قوم میں ہے ہماری جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیجے۔ حضرت جمز ہ ، حضرت علق ، حضرت عبیدہ کا مقابلہ میں آنا

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے انصار کو تکم دیا کہ صف قال کی طرف واپس آجا کیں اور حضرت علی اور حضرت کیا تم کون ہو عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں علی نے کہا میں عبیدہ کے مار علی ہوں علی ہوں عند کہا تا ہوں علی ہوں عند کہا اور علی اور علی ہوں علی ہوں علی ہوں علی ہوں عند ہوں عند ہوں علی ہوں عند ہوں علی ہوں عند ہوں علی ہوں عند ہوں علی ہوں عند ہو

ہاں!تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہوا ورمحتر م ہو۔

ابن سعد كى روايت ميس ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيارشاد فرمايا:

اے بنی ہاشم اٹھو اس حق کے ساتھ جس کواللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے یہ باطل کو لے کراللہ کا نور بچھانے آئے ہیں۔

تتنوں مشرک مارے گئے

اس کے بعد جنگ شرع ہوگئ ۔ عبید ۔ عتبہ کے مقابلہ میں نکلے اور حمز ہ شیبہ کے اور علی ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حز ہ نے تو اپنے اپنے مقابل کا ایک ایک بی وار میں کام تمام کر دیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبید ہ دیا۔ عبید ہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کر دیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبید ہ پر تکوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبید ہ کے ویر کٹ مجے حضرت علی اور حضرت حز واپنے اپنے مقابل سے فارغ ہوکر حضرت عبید ہ کی ایداد کو آپنچے اور عتبہ کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اضا کر آپ کی ضدمت میں لے آئے۔

حضرت عبيدة كازخم اورخوشي

حعزت عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سےخون جاری تھا۔عبیدہ نے دریافت کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسے دریافت کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں شہید ہوں آپ نے فرمایا۔ ہاں۔اس پرعبیدہ نے کہا کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے تویقین کرتے کہان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستق ہیں۔

ونسلم حتى نصرع حوله ونزهل عن ابنائنا والحلآئل المرسكة الله على ابنائنا والحلآئل المرسكة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عاليا الله عاليا الله عاليا المرسكة المرسلة المرسكة المر

اگر کا فروں نے میرا پیر کاٹ دیا تو کوئی مضا نقہ نہیں اس کے صلہ میں عز وجل سے بہت بی بلندھیش کا امیدوار ہوں یعنی پیرقطع ہوجانے سے بیدحیات فانی قطع ہوگی تمراس کے بدلہ میں ایسی حیات ملے تی جو بھی منقطع نہ ہوگی۔

والبسنى الموحمن من فضل منه لباسا من الاسلام غطى المساويا أم اوركيون نداميد كرون خداوندم مريان على في في المساويا المركيون نداميد كرون خداوندم مريان على في مرياني مرياني من اليون كود ها كله اليا-

عام جنگ اورخضور صلی الله علیه وسلم کی دعا

عتبدا درشیبہ کے آل کے بعد میدان کارزارگرم ہوگیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے برآ مد ہوئے اور محابہ کی مغوف کو ہموار کیا اور پھر ابو بکر صدیق کو ساتھ لیے ہوئے عریش (چھپر) میں واپس تشریف لے گئے اور سعد بن معاق تکوار لے کرچھپر کے دروازے

يتيتر النطاقية

پر کھڑے ہو گئے حضور پرنور نے جنب اپنے اصحاب اوراحباب کی قلت اور بے سروسامانی کواوراعداء کی کثر ت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور دورکعت نماز پڑھی اور دعاء میں مشغول ہو مجئے اور بیدعاء مائکتے تھے۔

اےاللہ میں تیرے عہداور وعدہ کی وفا کی درخواست کرتا ہوں اےاللہ اگر تو جا ہے تو تیری پرستش نہ ہو۔

حضرت علی ٔ راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قال کیا اور آپ کی طرف آیا ویکھا کہ آپ مربع و ہیں اور یہ اور آپ کی طرف آیا ویکھا کہ آپ سربع و ہیں اور باحسی یا قیوم کہتے جاتے ہیں میں لوث گیا اور قال میں مصروف ہو گیا اور پچھ دیر بعد پھر آپ کی طرف آیا پھر اس حال میں پایا۔ تین مرتبہ اس حال میں پایا چھی باراللہ نے آپ کو فتح دی۔

تشخی مسلم میں ابن عبال سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بدر کاون ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب تین سوسے بچھزیادہ ہیں تو آپ عریش (چھپر) میں تشریف لے گئے اور مستقبل قبلہ ہوکر بارگا و خداوندی میں دعاء کے لئے ہاتھ بھیلائے۔

اےاللہ تونے مجھے وعدہ کیا ہے اس کو بورا فرما۔اےاللہ اگرمسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھرز مین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔

دیرتک ہاتھ پھیلائے ہوئے بہی دعافر ماتے رہے کہ اے اللہ اگریہ جماعت ہلاک ہوگئ تو پھرز مین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ای حالت میں جا درمبارک دوش مبارک ہے گر پڑی۔ خشوع وخضوع کی خاص کیفیت

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک خاص کیفیت طاری تقی ۔ بارگاہ خداوندی میں مجھی سر بهجو د تضرع وابتہال فرماتے ہیں اور مجھی سائلانہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا کچھیلا کر فتح ونصرت کی دعاما نگتے تھے محویت کا بیعالم تھا کہ دوش مبارک ہے رداء گرگر پڑتی تھی ۔

ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند نے جا درا تھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے ہے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے ، پیریج مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکڑ نے

آپ کا ہاتھ پکڑلیااور عرض کیا:

بس کافی ہے تحقیق اپنے اللہ کے حضور میں بہت الحاح آ ووزاری کی۔ صحیمیا

اور سلم کی روایت میں ہے کہ ابو بکر نے عرض کیا:

بس الله ہے آپ کا بیسوال کا فی ہے تحقیق وہ اپنے وعدہ کوضرور پورا فر مائے گا۔

اس يرالله تعالى في يرآيت نازل فرمائي\_

اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممد کم بالف من الملئکة مردفین.وماجعله الله الابشری ولتطمئن به قلوبکم وما النصر

الا من عند الله ط أن الله عزيز حكيم ه

یاد کرواس وفت کوکہ جبتم اللہ ہے فریاد کررہے تھے پس اللہ نے تہاری دعا قبول کی کہ میں تہاری اللہ نے دار فرشتوں ہے مدد کروں گاجو کے بعدد گرے آنے والے ہوں مے اور نیس بنایا اللہ نے اس امداد کو گر محض تہاری بشارت اور خوشخری کے لئے اور اس لئے کہ تہارے دل مطمئن ہو جا کیں اور حقیقت میں مدد نہیں گر اللہ کی جانب سے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

صحیح بخاری کی روایت میں ہے،آپ اس وقت عرکیش (چھپر)سے باہرتشریف لائے اورزبان مبارک پریدآیت تھی۔

سيهزم الجمع ويولون الدبر ه

عنقریب کا فرول کی بیرجماعت فکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھا کے گی۔

ابن النی کی روایت میں ہے کہ دعاما تھتے ما تھتے آپ پر نیندطاری ہوگئی تھوڑی دیر بعد

آپ بیدار ہوئے اور ابو بکڑے ناطب ہو کرار شادفر مایا۔

اے ابو بکر بخھ کو بشارت ہو۔ تیرے پاس اللہ کی مدد آسمی ہیہ جبرئیل امین گھوڑے کی باگ کچڑے ہوئے ہیں دانتوں پران کے غبار ہے۔

مقام رجااورمقام خوف

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نظرحت جل وعلا كى عظمت وجلال اورشان استغناء وب

متين النظايط

نیازی پڑتھی۔جیسا کہارشادالبی ہے۔

ان الله لعنى عن العالمين. وقال تعالى والله هو العنى الحميد ان يشايذ هبكم.

اس كيّ چشم بائ مبارك سي كريدوزارى كي چشم جارى اورروال تظيين الوبكركوآپ كاس بتابانه اور مفطر بانه الحاح وزارى سي يقين آسميا كه آپ كى دعامت جاب اور مقبول بهوئى۔

عرض بيك مديق اكبر مقام رجا ميں تصاور آنخضرت سلى الله عليه وسلم مقام خوف ميں تھے۔

مبہلا انعام فرشنوں كا انرنا

اوّل حق تعالی نے ایک ہزار اور پھر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے اتار ہے۔

چونکہ اس جنگ میں کفار ومشرکیین کی امداد کے لئے ابلیس تعین اپنا کشکر لے کر حاضر ہوا اس لئے حق جل وعلانے مسلمانوں کی امداد کے لئے جرئیل ومیکائیل واسرافیل کی سرکردگی میں آسان سے اپنے فرشتوں کالشکر نازل فر مایا چونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے کشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے (جبیہا کہ دلائل بہتی اور دلائل بہتی اور دلائل بہتی

ای وجہ سے فرشتے بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے جبیبا کہ علامہ بیلی اور امام قرطبی نے تصریح کی ہے۔

سہل بن سعدراوی ہیں کہ ابواسید نے مجھ سے بیکہا کہ اے بیننیج اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں جھے کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہال سے فرشتے ہماری امداد کے لئے برآ مدہوئے تھے جس میں کوئی شک اور شہبیں۔

ابواسیدساعدی رضی اللہ تعالی عند (جو صحابہ بدر بین میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زردرنگ کے عماموں میں اترے شملے مونڈھوں کے درمیان چھوڑ ہے ہوئے تھے۔ اور ایسا ہی ابن الی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بدر کے دن زرد عمامہ باند ھے ہوئے تھے۔

#### دوسراانعام'' تقويت''

دوسراانعام خق تعالیٰ نے بیفر مایا کہ فرشتوں کو بیٹھم دیا کہ مسلمانوں کوروحانی طور پر تقویت پہنچا ئیں۔جیسا کہ ارشادر بانی ہے۔

اذ يوحي ربك الى الملئكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا.

اس وفت کو با دکرو که جب الله تعالی فرشتو ل کوهکم دیتا تھا که میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم اہل ایمان کوثبات اوراستفامت میں قوت پہنچاؤ۔

جس طرح حق تعالی نے شیطان کودلوں میں وسوسے ڈالنے کی قدرت دی ہے ای طرح ملائکہ مکر مین کودلوں میں نیک باتوں کے القاء کی قدرت عطافر مائی ہے جس کولمۃ اورالہام کہتے ہیں۔ سوفر شتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال سے سرشی کرنے والوں کے مقابلہ میں سرفروشی اور جا نبازی کا القاء کیا کہتم اللہ اور اس کے رسول سے بعناوت کرنے والوں کے مقابلہ میں ٹابت قدم رہو۔ نعم الممولی و نعم النصیر تمہارا جامی اور مددگار ہے اور اس کے فرشتوں کا افشکر تمہاری پشت بنائی کے لئے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیا تم ہے اور فتح کے فرشتوں کا افشکر تمہاری پشت بنائی کے لئے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیا تم ہے اور فتح کے فرشتوں کا افشکر تمہاری پشت بنائی کے لئے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیا تم ہے اور فتح کے فرشتوں کا مداردوں کی قوت اور ضعف پر ہے اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔

تيسراانعام فرشتون كاجهاد

تیسراانعام ق تعالی نے یفر مایا کے فرشتوں کو مسلمانوں کے شمنوں سے جہاداور قال کا تھم دیا۔ چوتھا اور یا نبچواں انعام

چوتھاانعام بیفر مایا کہ فرشتوں کوان کامعین اور مددگار بنایا،اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے فرشتے ان کے تالع تھے جیسا کہ ممرکم کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

پانچوان انعام بيفرمايا كه كافرول كردون مين مسلمانون كارعب والا جيسا كرارشاد ب سنلقى في قلوب الذين كفرو االرعب.

فرشتون كول كي تعليم

فرشتوں کو چونکہ آ دمیوں کے قبل کا طریقة معلوم نہ تھااس لئے حق تعالیٰ شاند نے ان کولل

كابيطريقه بتلايابه

فاضربوا فوق الاعناق واضربو امنهم كل بنان

اے فرشتو پس مارو کا فروں کی گردنوں پراور کاٹ دوان کے ہر پورکو۔

مقتولين ملائكه

رہے بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہنچانے جاتے تھے مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پرآگ کے سیاہ نشان تھے۔
صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مردا یک مشرک کے پیچھے دوڑا اوپر سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی دی کہ اے چیز وم آگے ہو ھے۔ اس کے بعد جواس مشرک پر نظر پڑی تو و یکھتے کیا ہیں کہ دہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چیرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کر نیلا ہو گیا ہے۔

انصاری نے آکر بینمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے س کر فرمایا۔ تونے سی کہار تیسرے آسان کی امداد تھی۔

سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تکواراس تک پہنچے اس کا سرکٹ کرزمین برگر جاتا۔

حضرت جبرئیل نے بھی جنگ کی

صیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لئے بدار شاد فرمایا:

یہ ہیں جرئیل جواپے گھوڑے کی لگام تھاہے ہوئے ہیں سامان جنگ ہے آ راستہ ہیں۔ فرشنوں کے گھوڑ ہے

فرشتوں کا گھوڑوں پرسوار ہونا یہ بھی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے بعض روایات میں ہے کہ اہلق گھوڑوں پرسوار تھے۔

#### غزوة حنين ميں بھی فرشتے

ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی موقعہ پر قال نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تکثیر جماعت اور سکینت وطمانیت کیلئے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ٹابت ہوا ہے۔ مثلاً غزوہ و کشنین میں ملائکہ کا نزول سور ہوتو بدمیں فدکور ہے ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وانزل جنودالم تروها.

اورايسے لشكرا تارے جن كوتم نہيں د كيمتے تھے۔

محر بخاری اورمسلم کی ایک حدیث سے غزوہ احدیث جبرئیل ومیکائیل کا قال کرنا ندکور ہے لیکن وہ قال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا۔ صرف ذات بابر کات علیہ انعمل العملوات والتحیات کی حمایت وحفاظت کے لئے تھا۔

#### جنت کی بشارت

رسول الله مسلی الله علیہ وسلم عریش ہے باہرتشریف لائے اور جہاد وقال کی ترغیب دی اور فرمایا کرفتم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو مخص صبر قبل اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے سینہ سپر ہوکر جہاد کرے گا اور مجراللہ کی راہ میں ماراجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔

#### حضرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت

عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت پچھ مجوری تھی جن کے کھانے میں مشغول تنے۔ میکا کیے۔ مشغول تنے۔ یکا کیے۔ جب بیکلمات طیبات ان کے کان میں پنچی تو سنتے ہی بول اٹھے۔ واہ ۔ واہ ۔ میر ے اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیارہ گیا ہے مگر صرف اتنا کہ بیلوگ مجھ کوتل کرڈ الیں اور کھوری ہاتھ سے بھینک دی اور تلوار لے کر جہا دشروع کیا اور لڑنا شروع کیا یہاں تک شہید ہوگئے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔

#### حضرت عوف کی شہادت

عوف بن حارث نے عرض کیا۔

یارسول اللہ۔ پروردگارکو بندہ کی کیا چیز ہنساتی ہے بینی خوش کرتی ہے۔ آپ ارشاد فرمایا۔ بندہ کا ہر ہندہ کو کر خدا کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کورنگ دینا۔ عوف ٹے نے بیہ سنتے ہی زرہ اتار کر مجینک دی اور تکوار لے کر قال شروع کیا یہاں تک شہید ہو محکے رحمۃ اللہ علیہ۔

#### ابوجهل كى ترغيب ودعا

عتبہ اور شیبہ اور ولید کے قبل ہو جانے کے بعد ابوجہل نے لوگوں کو ریہ کہہ کر ہمت اور جرات دلائی اور جنگ پر آ مادہ کیا۔

اےلوگو! عتبہ اورشیبہ اور ولید کے آل ہونے سے تھمرا و نہیں ان لوگوں نے عجلت سے کام لیافتم ہے لات اور عزی کی ہم اس وقت ہر گز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم ان کو رسیوں میں نہ باندھ لیس کے۔

اوراس کے بعد الوجہل نے اللہ سے بیدعا ما کی اے اللہ ہم میں سے جو قر ابتوں کا قطع کرنے والا اور نیر معروف امور کا مرتکب ہواس کو ہلاک فرما اور ہم میں سے جو تیرے نزد یک مب سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ ہوآج اس کو فتح اور نصرت دے۔

ال يرجب الله جل جلاله في يآيت ناول فرمائي:

ان تستفتحوافقد جاء كم الفتح وان تنتهو افهو خيرلكم وان تعودوا
نعد ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المومنين ه
اگرتم فتح طلب كرتے تقود كي لوتم الرسائ فتح آگئ اب اگرآئنده كو بازآ كئة تو
تمهارے لئے بہتر ہے اور تمہارى جماعت ذره برا بر تمہارے كام ندآئے گا اگر چدوه
جماعت كتنى بى زياده كيوں ند بواور تحقيق اللہ تعالى ايمان والوں كے ساتھ ہے۔

#### حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا و بشارت

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ ابوجہل کی دعاء کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے پروردگار اگر (خدانخواستہ) یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھرز مین میں بھی تیری پرستش نہ ہوگی ۔ایک طرف ابوجہل دعاما تگ رہاتھا اور دوسری طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشغول دعاء تھے۔اس کے بعد فریقین میں گھسان کی الزائی شروع ہوگئی۔اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عریش (چھبر) سے باہرتشریف لائے اور صحابہ کو جہاد وقال کی ترغیب دی اور بیارشاد فرمایا کہ جوشن خداکی راہ میں مارا جائے گا۔ جن تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

#### مشت خاک ہے سب اندھے ہوگئے

بعدازاں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جبر ئیل اہین کے اشارے سے ایک مشتِ فاک لے کرمشرکین کے چبروں پر مجینک ماری اور صحابہ کو تھم دیا کہ کافروں پر حملہ کرومشرکین میں کوئی بھی ایبانہ رہا کہ جس کی آنکھاورنا ک اور منہ میں بیمٹی نہ بینچی ہو۔ خداہی کومعلوم ہے کہ اس مشتِ فاک میں کیا تا شیرتھی کہ اس کے بین کتے ہی وشمن بھاگ طعدائی کومعلوم ہے کہ اس مشتِ فاک میں کیا تا شیرتھی کہ اس کے بین کتے ہی وشمن بھاگ اسٹھے ای بارے میں بینازل ہوئی:

#### ومارميت اذرميت ولكن اللهرملي

اور نہیں پھینکی وہ مشتِ خاک آپ نے جس وقت کد آپ نے پھینکی کیکن اللہ نے پھینکی کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خور دی

لیعنی ظاہراً اگر چہ آپ نے ایک مٹھی خاک کی پھینکی کیکن ایک ہزار لشکر جرار کے ہر فرد دی
آئے اور ناک ہیں اس مشتِ خاک کے ریزوں کا پہنچا نا آپ کا کام نہ تھا بلکہ بیاللہ کا کام اور
اس کی قدرت کا ایک کر شمہ تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ (بیہ چہر ہے خراب
ہوئے) پڑھ کرایک مٹھی سنگریز ہے قریش کی طرف چھینکے اور صحابہ کو تملہ کا تھی مدیا۔
ایک لمحہ کی مہلت اور ایک لحظہ کا وقفہ نہ گزرا کہ اعداء اللہ کے چہروں پر حس اور معنوی
ذلت کا غمار جھا گیا اور آئکھیں ملئے گئے ادھر مسلمانوں نے دھا وا بول دیا۔ این شہاب

ز ہری اور عروۃ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشتِ خاک کی عجب شان بنائی ہر مخص سرگوں اور جیران تھا کہ کہاں اور کدھرجائے۔

#### كافرول كى فتكست

مشت خاک کا پینکا تھا کہ کفار کا تمام الشکر مراسیمہ ہوگیا اور بڑے بردے بہاور اور جا نباز قل اور قدید ہونے کے اور قدید ہونے کے اور سلمان خدا کے شمنول کے آل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہوگئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما شخے اور سعد بن معاذ ورواز ہ پر تلوار لے کر ذات قدی صفات اور ملکی سمات علیہ افضل المصلوات والتحیات کی حفاظت کر دہے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ صحابہ قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہیں اور سعد بن معاذ کے چرہ پر نا گوار کی کے آثار اس ورجہ نمایاں ہیں کہ گویا کر اہت اور نا گوار ک کو فی محد بن معاذ کے چرہ پر نا گوار کی کے آثار اس ورجہ نمایاں ہیں کہ گویا کر اہت اور نا گوار ک کو فی محد بن معاذ کے چرہ پر ہیں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے سعد عنا لبًا تھے کو قریش کا گرفتار ہونا۔ نا گوار ہے۔ سعد نے کہا:

ہاں!خدا کی تم یارسول اللہ یہ پہلا حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے الل شرک پرنازل فرمایا۔ میرے زدیک خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کا آل اورخوزیزی ان کے ذندہ چھوڈنے سے کہیں ذیادہ محبوب ہے۔ مجبوروں کی رعابیت کا تھکم

ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی بیار شاوفر مایا تھا کہ کچھ لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضاء ورغبت سے نہیں بلکہ قریش کے مض جبراورا کراہ سے آئے ہیں۔ ان کوئل نہ کیا جائے ہمیں ان سے قبل وقال کی ضرورت نہیں لہٰذاتم ہیں سے جوشی ابوالیشتر ی بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب کو پائے توقتل نہ کرے اس لئے صحابہ جوائے تل کے ان لوگوں کی گرفتاری کے در ہے۔

ابوالبختر ى كاقتل

چنانچ مجذر بن زیادہ انصاری نے جب ابوالیختری کودیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تیرے لگی سے متع کیا ہے۔ علیہ وسلم نے ہم کو تیرے لگی سے متع کیا ہے۔

69

ابوالیختری کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا جو مکہ ہے اس کے ساتھ آیا تھا جس کا نام جناد ہ
بن ملحیہ تھا۔ ابوالیختری نے کہا میر ارفیق بھی۔ مجذر ٹے کہا ہر گزنہیں۔ خدا کی تتم ہم تیرے
رفیق کو ہر گزنہیں چھوڑ سکتے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف تیری ہا بت تھم دیا ہے
ابوالیختری نے کہا خدا کی تتم یہ جھے ہے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں کل کو مکہ کی
عورتیں جھے کو بیطعند دیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لئے اپنے رفیق کو چھوڑ دیا اور بیر جز
یر حتا ہوا حملہ کے لئے آگے بڑھا۔

لن یسلم ابن حرّۃ زمیلہ حتی یہ وت اویوی سبیلہ ایک شریف زادہ اپنے رفیق کی اعانت اور دنگیری ہے بھی دستکش نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ مرجائے یا اپناراستہ دیکھے۔

ابوالبختر ی کامقابله پرآناتها که مجذر رضی الله تعالی عنه کی تکوار نے کام تمام کیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:

قتم ہے اس ذات باک کی جس نے آپ کوحق وے کر بھیجا البتہ تحقیق میں نے پوری کوشش کی ابوالبختر کی قید ہو جائے اور میں اس کو آپ کی خدمت حاضر کر دوں لیکن نہ مانا یہاں تک مقاتلہ اور میقابلہ کیا تو میں نے اس کو آپ کر دیا۔

اميه بن خلف كافتل

امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین وشمنوں میں سے تھا جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم وگمان بھی نہ تھا اس وقت سعد بن معاذ کی زبانی مکہ ہی میں اپنے آئی کی پیشین گوئی سن چکا تھا۔ اس لئے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چرا تا ابوجہل نے بیے کہہ کر ادر کو اعیر کم ہ اپنے تجارتی قافلہ کی خبرلو ( یعنی قافلہ ابی سفیان کی )

لوگوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا امیہ نے پہلوتھی کی ابوجہل نے کہااے ابوصفوان آپ اس وادی کے سردار ہیں آپ کی پہلوتھی کو دیکھے کر دوسرے لوگ بھی پبلوتھی کریں گے۔ابو جہل برابراصرار کرتار ہا۔امیہ جب مجبورہوگیا توبیکہا کہ خدا کی تتم میں ایک نہایت عمدہ بہادر وتیزرواونٹ خریدوں گاتا کہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آجاؤں اور اپنی بیوی ام صفوان سے جاکر کہا کہ سفر کا سامان تیار کر دے۔ ام صفوان نے کہا کیاتم کو اپنے بیٹر بی بھائی کا قول (کہتم محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤگ ) یا دنہیں رہا۔ امیہ نے کہانہیں، خوب یا دہے۔ میر اارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع یا کرواپس آجاؤں گا اسی طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدرتک پہنے گیا۔

جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی جن کوا میہ مکہ میں گرم پھروں پرلٹایا کرتا تھا۔ بلال نے امیہ کود کیھتے ہی انصار کولاکارا۔

عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے ، وہ بیہ جاہتے تھے کہامیقل نہ ہو بلکہ گرفتاراوراسیر ہوجائے۔

عبدالرحمٰن بن عوف کے ہاتھ میں کچھ زر ہیں تھیں جو کا فروں سے چھنی تھیں۔ان کوتو زمین پرڈال دیا اورامیہ اوراس کے بیٹے کاہاتھ پکڑلیا۔ بلال نے دیکھ کرآ واز دی پکڑو کفر کے سردارامیہ کونہ بچوں میں اگرامیہ نج جائے۔انصاریہ آ واز سنتے ہی دوڑے۔حضرت عبدالرحمٰن نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا انصار نے اس کو آلے کر دیا افسار نے اس کو آلے کر دیا اورامیہ کی طرف دوڑے عبدالرحمٰن امیہ کے اوپر لیٹ کے مگر انصار نے اس حالت میں پیروں کے بنچ سے تلواریں چلا کرامیہ کو آلے کی جس سے عبدالرحمٰن کے بیریرزخم آیا اور مدتوں تک اس زخم کا نشان باقی رہا۔

عبدالرحمٰن بنعوف فرمایا کرتے تھے خدابلال پررحم فرمائے میرزر ہیں بھی گئی اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے۔

ابوجهل بردوشنرا دون كاحمله

عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اچا تک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے دونو جوان ہیں اس لئے مجھکواند یشہ ہوا (کہلوگ آ کر مجھکودولڑکوں کے درمیان کھڑاد کیے نہ آ گھیریں) اس لئے مجھکواند یشہ ہوا (کہلوگ آ کر مجھکودولڑکوں کے درمیان کھڑاد کیے نہ آ گھیریں) اس خیال میں تھا کہ ایک نے آ ہتہ سے کہاا ہے چیا مجھکوابوجہل دکھاؤ کہ کونسا ہے میں

ان کی بیر گفتگوس کر دل ہے بیر آرز و جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دولڑکوں کے دو مردوں کے مابین ہوتا۔ میں نے اشارہ سے ابوجہل کا بتا پاسنتے ہی شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پر دوڑے اوراس کا کام تمام کیا۔

ید دونو جوان عفراء کے بیٹے معاذ ادرمعو ذیتھے۔

#### دونوں کی جانبازی

عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی بحر بن حزم معاذ بن عمر و بن الجموح سے داوی ہیں کہ یس الاجہل کی تاک میں تھاجب موقع پڑا تو اس ذور سے تلوا رکا وارکیا کے ابوجہل کی ٹا گٹ کٹ گئ۔

ابوجہل کی تاک میں تھاجب موقع پڑا تو اس ذور سے تلوا رکا وارکیا کے ابوجہل کی ٹا گٹ کٹ گئے۔

ابوجہل کے بینے عکرمہ نے (جوفتح کہ میں مشرف باسلام ہوئے) باپ کی حمایت میں معاذ کشانہ پراس ذور سے تلوا دماری کہ ہاتھ کٹ گیا لیکن تسمدلگار ہاہاتھ بیکارہ وکر لئٹ گیا گر سے اللہ معاذ شام تک اس حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لئکنے سے تکلیف زیادہ بوئے گئی تو ہاتھ کو قدم کے نیجے دہا کر زور سے تھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہوگیا۔ عثمان رضی اللہ بوئے گئی تو ہاتھ کو قدم کے نیجے دہا کر زور سے تھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہوگیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے مگر معوذ بن عفراء ابوجہل سے فارغ ہوکر لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ د اجعون

ا **بوجہل کا سرحضور کے قدموں میں** انجہل آگر درخی خی<sub>ست</sub> و حکافقالیکن مذعر گی کی رئی ابھی تیجہ ماتی

ابوجہل اگر چہزخی خوب ہو چکا تھا کیکن زندگی کی رُق ابھی پچھے باتی تھی۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی جوابوجہل کی خبر لائے عبداللہ بن مسعودٌ نے جاکرلاشوں میں تلاش کیاد یکھا کہ ابھی اس میں پچھرمق باقی ہے۔ ابن مسعود نے ابوجہل کی گردن پر پیرر کھ کریہ کہا۔

ذلیل اوررسوا کیا تھے کو اللہ نے اے اللہ کے دشمن اور بعداز اں اس کا سرکا ٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈ ال دیا اور بیوم ش کیا:

ميسر إلله كورهمن الوجهل كا

آپ نے فرمایا جسم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی خدانہیں کیا بیا ابوجہل ہی کا سرہے۔ میں نے عرض کیا: ہاں جسم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود تیس بیا بوجہل ہی کا سرہے۔ آپ نے اللہ کا شکر کیا اور تمن مرتبہ زبان مبارک سے بیفر مایا:

الحمدلله الذي اعز الاسلام واهله

حمدہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام کواوراسلام والوں کوعزت بخشی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجدہ شکر بھی ادا فر مایا اور ابن ماجد کی روایت میں ہے کہ آپ نے (اس شکریہ میں) ایک دوگانہ پڑھا۔

#### ابوجهل كاغرور

ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ کیا۔ ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ کیا۔ ابوجہل نے آئکھیں کھولیں اور کہا اے بکر یوں کے چرانے والے البتہ تو بہت او نیچ مقام پر چڑھ بیٹھا ہے، میں نے کہا:

حمد اس ذات یاک کی جس نے محصور قدرت دی۔

پھرکہائم کوفتح اورغلبہ نصیب ہوا ہیں نے کہااللہ اوراس کے دسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے کہا اللہ اوراس کے دسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے میں نے کہا تیرا سرگا ٹا یہ بہت ہے میں نے کہا تیرا سرگام کرنے کا ۔کہا کہ اچھا یہ بمری تکوار ہے اس سے میرا سرشانوں کے پاس سے کا ٹنا تیز ہے۔ تیری مراد اور مدعا کو جلد پورا کرے گی اور دیکھو میرا سرشانوں کے پاس سے کا ٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہیبت ناک معلوم ہو۔

اور جب محمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) كى طرف واپس ہوتو ميرايه پيام پېنچادينا كه ميرے دل ميں به نسبت كزشته كے آج كے دن تمهارى عداوت اور بغض كہيں زياوہ ہے ابن مسعود فرماتے ہيں كه بعدازاں ميں نے اس كا سرقلم كيا اور لے كر آپ كى خدمت ميں عاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ بیاللہ کے دشمن ابوجہل کا سر ہےاوراس کا پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہااور فر مایا کہ بیمبر ااور میری است کا فرعون تھا جس کا شراور فتنہ موٹ علیہ السلام کے فرعون کے شراور فتنہ سے کہیں بڑھ کرتھا۔ موٹ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا تھراس است کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفراور تکبری کے کلمات کے اور ابوجہل کی تکوار ابن مسعود توعطا فرمائی۔

حچشری تلوار بن گئی

عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے لڑتے تکوارٹوٹ گئی آپ نے ایک جھٹری مرحمت فرمائی جوعکاشہ کے ہاتھ میں جاتے ہی تینے بران بن گئی اس سے قبال کیا یہاں تک اللہ نے فتح دی اس تکوار کا نام مون تھا۔ ہرغز وہ میں بیکوارساتھ رہتی۔

#### حضرت زبيرة كانيزه

عبیدة بن سعید بن العاص - بدر کے دن غرق آئن تھا سوائے آٹھوں کے کوئی شک دکھلائی نہیں دیتی میں حضرت زبیر نے تاک کراس کی آٹھ میں ایبانیز ہارا کہ پار ہوگیا اور وہ فورانی مرگیا - حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر پیرر کھکر پوری قوت کے ساتھ نیز ہ کھینچا تب لکلائیکن اس کے کنارے ٹیڑھے ہوگئے تھے۔

ر سول الندسلی الله علیہ وسلم نے بطور یادگاراس نیز ہ کو حضرت زبیر ؓ سے ما تک لیا۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر ؓ کے پاس رہا، پھر حضرت عمرؓ اور پھر حضرت عثانؓ اور پھر حضرت علیؓ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس رہا۔

حضرت زبير كازخم

معرکہ بدر میں حضرت زبیر کے زخم آئے ایک زخم شانہ پر اُس قدر گہرا آیا کہ عروۃ بن زبیر بچین میں اس زخم میں انگلیاں ڈال کرکھیلا کرتے تھے۔

#### حضرت زبيرگی تلوار

ا کے مرتبہ عبدالملک بن مروان نے عروۃ بن الزبیر سے کہاتم زبیر کی تکوار پہچانتے ہو

عروہ نے کہا ہاں عبدالملک نے کہا کس طرح عروہ نے کہا اس میں بدر کے دن دندانے پڑ محتے تھے۔عبدالملک نے کہا بچ کہتے ہواور تا ئید کے لئے بیمصرع پڑھا:

بهن فلول من قراع الكتائب.

ان مکواروں میں دہدانے ہیں بوے بوے نشکروں کے مارنے سے۔

#### قريش بيم عقتولين كانعشين

انس بن ما لک اورا بوطلح ہے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے چہیں مرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہا ہے خبیب ، ناپاک اور گذرے کنویں بیس ڈالنے کا حکم دیا، کنویں بیس جوڈ الے گئے وہ مردار کفار تنے اور باتی مقتولین کی اور جگہ ڈلواد ہے گئے۔ جب عتبہ بن ربعہ کی لاش کنویں بیس ڈالی جانے گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عتبہ کے جئے ابو خدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چیرے پر حزن اور ملال کے آٹار ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو خدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چیرے پر حزن اور ملال کے آٹار ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو خدیفہ کیا باپ کی اس حالت کو و کیو کر تیرے ول میں پکھ خیال گزرا ہے۔ ابو حذیفہ کیا باپ کی اس حالت کو و کیو کر تیرے ول میں پکھ خیال گزرا ہے۔ ابو حذیفہ کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداکی تیم کوئی خیال نہیں، صرف اتی بات ہے کہ میرا باپ صاحب رائے اور حلیم اور بر دبار اور صاحب فضل تھا اس لئے امیر تھی کہ بیٹم وفراست اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی ۔ لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رنے ہوارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

#### سردارول سيحطاب

اورآپ کی بیعادت شریفتی کد جب آپ کی قوم پرغلباور فتح پاتے تو تین شب وہاں قیام فرماتے۔ ای عادت کے مطابق جب تیسرار وز ہوا تو آپ نے سواری پرزین کنے کا تھم ویا۔ حسب الحکم پھرآپ چلے اور صحابہ آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ صحابہ کہ یہ خیال تھا کہ شاید کسی ضرورت کے لئے تشریف لے جارہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلال بن فلال کہ کر آ واز دی اور یا عتب اور یا شیبہ اور یا امید اور یا اب جبل اس طرح نام لے کر پکار ااور یہ فرمایاتم کو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ الله اور اس کے اور یا سے کہ کر بیارا اور یہ فرمایاتم کو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ الله اور اس کے اور یا اب جبل اس طرح نام لے کر بیارا اور یہ فرمایاتم کو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ الله اور اس کے اور یا اب جبل اس طرح نام لے کر بیارا اور یہ فرمایاتم کو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ الله اور اس کے اور یا اب جبل اس طرح نام لے کر بیارا اور یہ فرمایاتم کو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ الله اور اس کے

رسول کی اطاعت کرتے تحقیق جس چیز کا جارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق یا ہا ہے۔ حق یا ہے۔ حق یا یا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

ابن آخق کی روایت میں اس قدراورا ضافہ ہے،اے گڑھے والوتم اپنے نبی ہے تق میں بہت برا قبیلہ تھے۔تم نے بھے کو تھلایا اور لوگوں نے میری تقمدیق کی تم نے بھے کو تھلا۔ اور لوگوں نے میری تقمدیق کی تم نے بھے کو تھلا۔ اور لوگوں نے میری مدد کی۔ امین کو تم نے فائن بتلایا اور صادق کو کا ذب کہا۔ اللہ تم کو بری جزادے۔ بخاری اور سلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عز نے عرض کیا۔ یارسول اللہ کیا آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایات میں خاس ذات یا کی جس کے تبضہ میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اميه بن خلف كي نعش

بحداللہ فتح مبین پرلڑائی کا خاتمہ ہوا قریش کے ستر آ دمی قبل اور ستر گرفتار اور اسیر ہوئے مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کئویں بیس ڈالنے کا تھم دیا محرامیہ بن خلف کہ اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب زرہ نکا لنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش سے فائر ہے ہوگئے اس لئے وہیں مٹی میں دبادی گئی۔





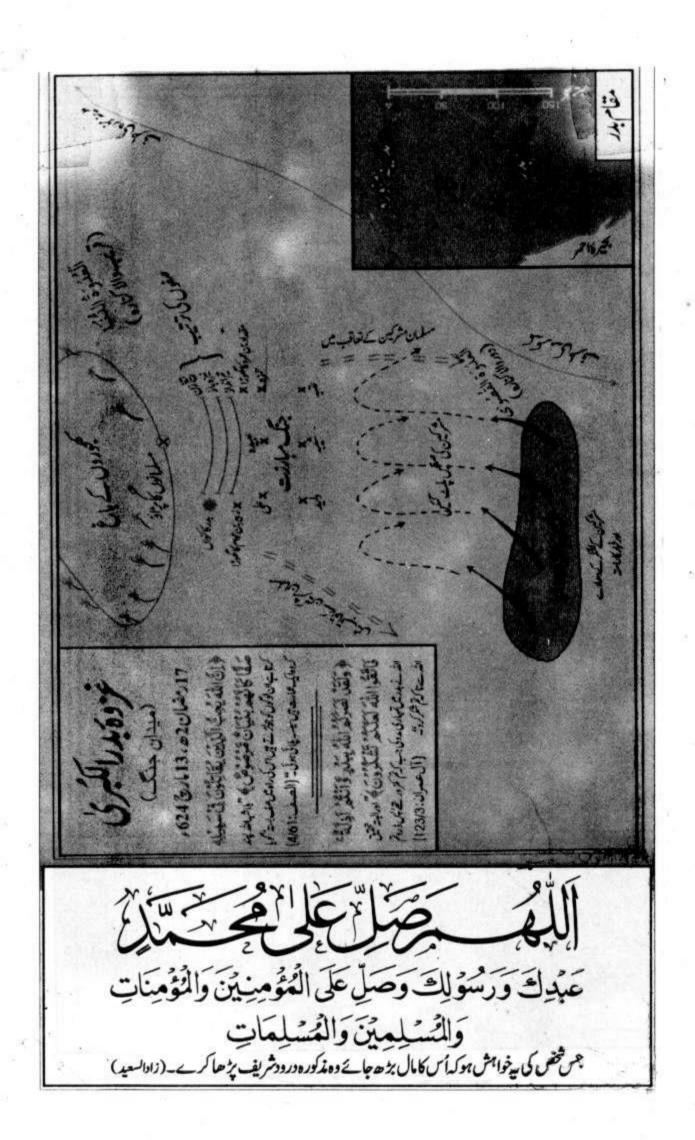



غز وہ بدر میں مارے جانے والے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم ہے ایک اندھے کنویں میں ڈلوادیا گیا تھا۔تصویر میں نظر آنے والے حمام ای کنویں پر تغمیر کئے گئے



بدر کا قبرستان ۔ دائر ہیں دکھائی کی چارد یواری میں شہداء مدنون ہیں۔ درخت اور پس منظر میں نظر آئے والے دائرے میں محبدالعریش نظر آرہی ہے



بدر کے خلتان ، کنویں اور ریت کے شیلے



بدر کے مقام میں صفور طب الصلوق والسلام کیلئے ایک او فجی جگدا یک سائبان بتایا گیا تھا جہال سے آپ مجاہدین اسلام کی کمان کررہے تھے۔مجد العریش تامی بیٹو اصورت مجدای جگد بتائی گئی ہے۔







شہدائے بدر درمیان کے چھوٹے سفیدا حاطے میں مدفون ہیں

## غزوة برليه سطحالبي

فتح مبين كي خبر مدينه مين

بعدازاں رسول الله علیہ وسلم نے اس فتح مبین کی بیثارت اور خوشخری سنانے کے لئے مدینہ منورہ قاصدروانہ فرمائے اہل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کو اور اہلِ سافلہ کی طرف زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا۔ طرف زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا۔

اسامة بن زید فرماتے ہیں کہ یہ بیٹارت اس وقت ہمارے کا نوں میں پیٹی جس وقت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی اورعثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محتر مہ حضرت وقید نے دوئی دیارے کے لئے حضور پرنورعثمان می کومدینہ چھوڑ آئے تھے اس وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے گر چونکہ یہ تحلف حضور پرنور کے تھم سے تعااس لئے حضرت عثمان عدر میں شریک نہ ہو سکے میں چونکہ یہ تحلف حضور پرنور کے تھم سے تعااس لئے حضرت عثمان حکماً بدر میں شار کئے میے میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کولوگ کھیر سے ہوئے ہیں اور زید مصلے پر کھڑ ہے ہوئے ہیں مارا کیا عشبہ بن حارثہ کولوگ کھیر سے ہوئے ہیں اور زید مصلے پر کھڑ ہے ہوئے ہیں السوداور رہے ہیں مارا کیا عشبہ بن رہیمام اور زمعہ بن الاسوداور رہے ہیں مارا کیا عشبہ بن رہیداور معید بی رہان تھا ہے۔

میں نے کہاا کے باپ کیار خبر بج ہے ذید نے کہا۔ ہاں خدا کہ شم بالکل حق ہے۔

مدينه كي طرف واليبي

زیدین حارثداورعبدالله بن رواحدکو مدید منوره رواندفر مانے کے بعدا پرواندہوئے اور اسران بدرکا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبدالله بن کعب انصاری کے ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبدالله بن کعب انصاری کے ہمراہ تھا۔ والے جب آپ مقام روحاء میں پہنچ تو آپ کو پچے مسلمان ملے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کواس فتح مبین کی مبارک باودی۔ اس پرسلمۃ بن سلامدر منی اللہ تعالی عندنے کہا کس چیز کی مبارک باوویۃ ہو۔ خدا کی متم برجیوں سے پالا پڑا۔ رسی میں بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح ان کوذئ کرکے ڈال دیا۔

لیعنی ہم نے کوئی بڑا کا م بی نہیں کیا جس پر ہم مبارک بادے مستحق ہوں ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم ریس کر مسکرائے اور بیفر مایا یہی تو مکہ کے سادات اور اشراف تھے۔

ينترش اللنظيي

مال غنيمت كي تقسيم

فتے کے بعد آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں تین روز قیام فرمایا۔ تین روز قیام فرمایا۔ کا بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مقام صفراء میں پہنچ کر مال غیمت کو تسیم فرمایا۔ ہنوز مال غیمت کی تشیم کی فو بت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر میں مال غیمت کے تسیم میں مختلف الرائے ہو گئے جوان یہ کہتے تھے کہ مالی غیمت ہماراحق ہے کہ ہم نے کا فروں کو تل کیا۔ بوڑھے چونکہ جھنڈوں کے نیچ رہ اور قبال میں زیادہ حصہ نمیں لیا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی مال غیمت میں شریک کیا جائے اس لئے کہ جو کچھ فتح ہوا وہ ہماری ہی پشت میں شریک کیا جائے اس لئے کہ جو کچھ فتح ہوا وہ ہماری ہی پشت پناہی سے فتح ہوا، اگر خدا نخو استرتم کو شکست ہوتی تو ہماری ہی پناہ لیتے اور ایک جماعت کہ جو نمی کہم کی مال غیمت ملم کی حفاظت کررہی تھی وہ اپنے کواس مال کا مستحق بچھی تھی۔ ہو نمی کریم سلی اللہ علیہ والم سو ن اور نمی اللہ نمال للہ والم سو ن اس پر بیآ یت نازل ہوئی یسئلونک عن الانفال قبل الانفال للہ والم سو ن آپ سے مالی غیمت کا کم پوچھتے ہیں آپ کہ و بیجے کہ مالی غیمت اللہ کا ہماوراس کے دسول آپ سے دینی مالی غیمت کے مالی خورسول اللہ اللہ کا نائیہ ہیں جس طرح مناسب کا ہے لیمنی مالی غیمت کے مالی خورسول اللہ اللہ کرنائی ہیں جس طرح مناسب کا ہے لیمنی مالی غیمت کے مالی خورسول اللہ اللہ کی نائیب ہیں جس طرح مناسب کا ہے لیمنی مالی غیمت کے مالی خورسول اللہ اللہ کی نائیب ہیں جس طرح مناسب کا ہے لیمنی مالی غیمت کے مالی خورسول اللہ اللہ کو نائیب ہیں جس طرح مناسب

معجمین تغنیم کردی،مقام صفراه میں بینی کرآپ نے بیتمام مال سلمانوں میں برابرتقنیم کردیا۔ آٹھ دھنرات جوکڑائی میں نہ نے مگر غنیمت کا حصہ پایا

علاوہ ازیں مال غنیمت میں سے ان آٹھ آ دمیوں کوبھی حصد دیا کہ جو آپ کے تھم سے ما احازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔

(۱) عثمان بن عفان رضی النّد تعالی عندان کوآ تخضرت سلی النّد علیه وسلم ان کی زوجد قید بنت رسول النّد صلی اللّه علیه وسلم کی علالت کی وجہ سے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ (۲) طلحة بن عبیداللّه۔ (۳) سعید بن زید ان دونوں صاحبوں کو مدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لینے کے لئے روانہ کیا تھا۔ (۳) ابولبابدان کوآ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم مدینہ بی میں بغرض انظام چھوڑ گئے تھے۔ (۲) عادث بن حاطب ان کوک وجہ سے بن عمرو بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ (۷) عادث بن الصمة ۔ (۸) خرات بن وجہ سے بنی عمرو بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ (۷) عادث بن الصمة ۔ (۸) خرات بن جبیرضی اللّه تعالی علیہ وسلم نے ان کوبدر کی غذیمت میں سے حصد یا اور بدر بین میں شامل فرمایا والله اعلم۔

# **فيدلول كامعامله** دوقيد يون كاقتل

اورای مقام صفراء میں پہنچ کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیدیوں میں سے نصر بن حارث کے قبل کا تھکم دیا اور صفراء ہے چل کر جب مقام عرق الظبیہ میں بہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قبل کا تھم دیا اور اس جگہاں کی گردن ماری گئی۔

نضر بن حارث كوحضرت على كرم الله وجهدن اورعقبه بن الى معيط كوعاصم بن ثابت رضى الله تعالی عندنے تل کیااور یا تی قیدیوں کو لے کرحضور مدینه منوره روانه ہوئے۔

نضر اورعقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شد بدترين وشمنوں ميں سے تھے۔ بازبان اور دریدہ دہن تھے۔قول اور فعل ہے آپ کی تذلیل اور تو ہین استہزا اور تنسخر میں ہاتھ اور زبان سے ایذارسانی میں کوئی وقیقہ ندا مفار کھا تھا۔اس لئے خاص طور برتمام قیدیوں سے صرف ان دو کی گردن مارنے کا حکم دیا اس عقبة بن ابی معیط نے جبکہ آپ بارگاہ خداوندی میں سربعیو دیتھے۔ آپ کی پشت مبارک پراونٹ کی او جھ لا کر رکھی تھی اور آپ کا **گلا گھونٹا تھا**' ولائل ابی تعیم میں باسناد سی ابن عباس ہے مروی ہے کدایک مرتبداس نے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كے چېره انور برتھو كا تفار الغرض ذات قدى صفات (عليه الف الف صلوات والف الف تحیات ) کااستهزاا در تمسخرتواس کی غذا ہی تھی۔

قيديون كأتقسيم

مدینه منوره پہنچ کر قید یوں کو صحابہ میں تقسیم فر مایا اور بیدارشاد فر مایا۔ قید یوں کے ساتھ بھلائی اورسلوک کروچنانچ محابہ کابیر حال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اول کھانا قیدیوں کوکھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اورا گرنہ بچتا تو خود مجوریرا کتفا کرتے۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عند کے بھائی ابوعزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھاان کا بیال تھا کہ میں وشام جوتھوڑی بہت روٹی پکتی وہ تو مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے۔ میں شرما تا اور ہر چنداصرار کرتا کہ روٹی آپ کھا کیں لیکن نہ مانے اور بید کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کا تھم دیا ہے۔

#### قید بوں کے بار نے میں مشورہ

مدینه منورہ پینی جانے کے چندروز بعد آپ نے صحابہ سے اسران بدر کے ہارہ ہیں مشورہ کیا کہ کیا کرتا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپران بدر کے ہارہ ہیں صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ اس ہارہ ہیں رائے دیں اورابتد آازخود بیارشاد فرمایا۔

ان الله امکنکم منهم تحقیق الله نے تم کوان پرقدرت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق وحضرت ابو بکر تصدیق کی رائے

حعزت عمر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا یا رسول الله مناسب ریہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے۔ رحمت عالم رافت مجسم صلی الله علیہ وسلم نے اس رائے کو پسندنہ فر مایا اور دوبارہ بیدارشادفر مایا۔

یابها الناس ان الله قلد امکنکم و انها هم اخوانکم بالامس اے لوگوشیق اللہ نے آپ وان پرقدرت دی ہے اورکل یہ تہارے بھائی تھے۔
حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے بھروہی عرض کیا۔ آپ نے بھروہی ارشاوفر مایا کہ اللہ نے آپ کو دہی ارشاوفر مایا کہ اللہ نے آپ کو ان پرقدرت دی ہے اورکل یہ تہارے بھائی تھے ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیایار سول اللہ میری دائے یہ ہے کہ یہ لوگ فدیہ لے کرچھوڑ دیئے جا کیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ

منجے مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول الله صلی الله

علیہ دسلم ہر شخص اپنے عزیز کوئل کرے علی کوئلم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن ماریں اور مجھ کوا جازت دیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں اس کیئے کہ یہ لوگ کفر کے چیثیوااور سردار ہیں۔

ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیلوگ آپ بی کی قوم کے ہیں میری رائے میں اللہ تعالیٰ ان کواسلام کی ہوایت میری رائے میں ان کوفدیہ لے کر آزاد فرمادیں مجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواسلام کی ہوایت دے اور پھریمی لوگ کا فروں کے مقابلے میں جارے معین اور مددگار ہوں۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ای رائے کو پند فرمایا۔

حضرت ابوبكر وعمررضي الثعنهم كي شان

عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمائة بين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في ابو براور عمر الله بن مسعود رضى الله تعالى عمر تيرى شان حضرت نوح اور حضرت موى عليها السلام كى مسيد جنبول في ابني ابني قوم كون بين بيدعاكى قوم عليه السلام في بيدعاكي تحى رب به المتلف و على الارض من الكافرين دياداً ط انك ان تلد هم يضلوا عبادك و لا يلدوا الا فاجراً كفاداً.

اے پروردگارمت چھوڑ زمین پر کافروں میں ہے کسی بسنے والے کوتو اگران کو چھوڑ دے گا تو ہیلوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں مے الابد کا راور کفر کرنے والے کو۔ اورمویٰ علیہ السلام نے بید عاماعی

ربسًا اطسمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم

اے ہمارے پروردگارمٹاد ہےان کے مالول کواور مہر کردے ان کے دلول پر کہ نہائیان لائیں یہاں تک کہ درد تاک عذاب کو دیکھیں۔

اوراے ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ تیری شان حصرت ابراجیم اور حصرت عیسیٰ علیماالسلام کی سے جنہوں نے بیدعا ما تکی۔ ابراجیم علیہ السلام نے بیدعا فر مائی۔ فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم.

پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے وابسۃ ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو آپ بڑے کثیرالمغفر سے اور کثیرالرحمت ہیں اوراس کوا بمان کی تو فیق دے سکتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بیفر مائیں گے۔

ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم

اے اللہ اگر آپ ان کوعذاب دیں توبیہ آپ کے بندے ہیں آپ ان کے مالک ہیں اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما کیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں جس مجرم کو چاہیں معاف کریں اور آپ کی معانی حکمت سے خالی ہیں ہوسکتی۔

آپ کی شان رحمۃ للعالمین نے ابو بکڑی رائے کو پہند کیا اور قید ہوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا تھم دیا۔

#### قید بوں کے بارے میں اختیار

آپ محابہ سے مشورہ فرماہی رہے ہے کہ وتی ٹازل ہوئی کہ آپ محابہ کوئل اور فدیکا اختیار دے دیں جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدراوی ہیں کہ جرئیل امین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسنیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسیران بدر کے بارے میں آپ اپنے اصحاب کو اختیار دیں چا ہیں قبل کریں اور چا ہیں فدیہ لے کر تر اور کو ہیں گرشرط ہیہے کہ سال آئندہ تم میں سے اسے نبی قبل کئے جا کیں مے صحابہ نے کو اختیار کیا۔

مصنف عبدالرزاق اورمصنف ابن ابی شیبه میں ابوعبیدہ سے مرسلا روایت ہے کہ جرئیل
امین نے رسول اندسلی اندعلیہ وسلم سے آ کریہ عرض کیا کہ آ ب کے دب نے اسیران بدر کے
بارے میں آپ کواختیار دیا ہے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آج
ہم ان سے فدید لے کرآ زاد کردیں تا کہ ہم کوان کے مقاطع میں اس سے ایک کونہ تو ت حاصل
ہواورسال آئندہ حق تعالی جس کو چاہیں شہادت کی عزت وکرامت سے سرفراز فرما کیں۔ ابن
سعد کی روایت میں ہے کہ سمال آئندہ ہم میں سے ستر آدمی جنت میں داخل ہوں۔

#### قیدیوں کے متعلق وحی کا نزول

الحاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صديق الجري رائع و پندفر مايا اورفديك رائع و پندفر مايا اورفديك و چوژ و يخ كاسم و يا اورد مجرا كا برصابك فديد ليخى رائع اس لئع في كرشايد بهى لوس آ كنده چل كرمسلمان موجا كي اوراسلام كمعين و مددگار بنيس اورفديد سه في الحال جو مال حاصل مووه جهاو بس مدود اورد في كامول بس اس سهارا گاورمكن مه كه فديد كامفوره و يخ والول بس مجها فراداليه بحى مول كه جن كا زياده مقعود حصول مال و فديد كامفوره و يخ والول بس مجها فراداليه بحى مول كه جن كا زياده مقعود حصول مال و منال موجس كا فشاحب و نيا بها كرچه وه و نيائة حلال بن موليدي مال فينيمت اس پر بارگاه فداد عدى سه عمل به مواورية يت نازل مونى ـ

ماكان لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض ط تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم لولا كتب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم

کسی نی کے لئے بیلائن نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں بہاں تک کہ ان کوئل کرے اور زہین میں نہاں تک کہ ان کوئل کرے اور زہین میں خوب ان کا خون بہائے تم و نیا کا مال و منال چاہتے ہواور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے اور اللہ عالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جوتم نے لی ہے ضرورتم کو ہواعذاب پہنچا۔

#### عتاب كالمنشاء

اس خطاب سراپا عماب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اور دنیاوی مصلحت کو پیش نظرر کھ کرفدیہ کا مشورہ دیا تھا جیسا کہ تسوید دون عوض الدنیا ۔ سے مترضح ہوتا ہے۔ باتی جن حضرات نے محض دینی اوراخروی مصالح کی بنا پرفدیہ کا مشورہ دیا تھا وہ فی الحقیقت اس عماب میں واضل نہیں اور حضور پرنور نے محض صلد حمی اور دحر لی کی بنا پرفدیہ کی رائے کو پہند فر مایا اور تا کہ دوسروں کو مالی فائدہ ہی جائے اور دوسروں کو مالی نفع پہنچانے کا تصور جود و کرم ہے اور عابت ورجہ محمود ہے اور اپنے لئے مالی فائدے کو کھی فائدے کو کھی فائدے کو محمود کے اور این نا پہندید

ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعسلیم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمّاب رہائی من کر روپڑے معفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہیں نے رونے کا سبب دریا فت کیا آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں پر فعریہ لینے کی وجہ ہے من جانب اللہ جوعذاب ہیں کیا گیا اس کی وجہ سے من جانب اللہ جوعذاب ہیں کیا گیا اس کی وجہ سے روتا ہوں میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت کے قریب پیش کیا گیا۔ اٹارانہیں کیا مقصود فقط تعبیر تھی۔ بعدازاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگراس وقت عذاب آتا وسوائے عمر کے کوئی نہ بچتاا ورایک روایت میں اسٹاد فرمایا کہ اگراس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتاا ورایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاذ کے۔

چونکہ سعد بن معاذ کی بھی بھی رائے تھی کو آل کے جائیں اس لئے معزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ ان کو منتقیٰ کیا گیا۔ عبداللہ بن رواحدا کرچہ فدید کے مخالف تنے مگر ان کا خیال یہ تھا کہ ان سب کو آم ک میں جلا دیا جائے جس کو شریعت پند نہیں کرتی اس لئے عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نیس کیا گیا۔

#### قید بوں کے بارے میں منشاء خداوندی

چونکهاس غزوه سے احقاق حق اور ابطال باطل اور کا فروں کی جڑ کا ٹمی مقعود تھی ای لئے اس غزوہ میں من جانب اللہ خاص طور پرمسلمانوں کوئل مشرکیین کا تھم دیا محیا تھا۔

اس وفت فدید لینا جائز نہیں۔ ہاں اسلام کی عظمت و ہیبت دبد بہ اور شوکت قائم ہو جانے کے بعدا گرفدیہ ۔لےکرآ زادکردیں تومضا نقہ نہیں۔

اس موقع پر منشاء خدادندی بیر تھا کہ کافی خونریزی کی جائے تا کہ دلوں میں اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے اور آئندہ کے لئے کفراسلام کے مقابلہ میں سرندا ٹھا سکے۔

مسلمانوں نے چونکہ اعداء اللہ کی کافی خوزیزی سے بل فدیدلیا اس لئے بار کا وخداوندی سے عماب آیا۔

بدونت ترحم كاندتها بلكه شدت اورسختي كاتعاب

#### اختيار دراصل امتحان تعا

علامہ طبی طیب اللہ ثراہ وجعل الجنة مواہ شرح مفکوۃ میں فرماتے ہیں کہ بیا افتیار فقط فاہری اورصوری۔ لیکن معنوی اور حقیق لحاظ ہے وہ افتیار امتحان تھا کہ دیکھیں اعداء اللہ کے فائل ہے وہ افتیار امتحان تھا کہ دیکھیں اعداء اللہ کے فل کو افتیار کرتے ہیں یاسامان و نیا کو جیسا کہ از واج مطہرات نے جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم برمزیدنان ونفقہ کا تقاضہ کیا تو ہیآ بہت انزی۔

یا یہا النبی قل لا زواجک ان کنتن تر دن الحیوة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسر حکن سواحا جمیلاه وان کنتن تر دن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنت منکن اجرا عظیماً ه اے نبی آپ اپنی عورتول سے یہ کہ و بیخ کراگرتم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہوتو آدمی تم کوجوڑاد کے رمناسب طرح سے رخصت کردول اور اگرانتداوراس کے رسول اور آرائش جو بی ہوتو اللہ تعالی نے عالم آخرت میں تم میں سے جونیکوکار ہیں ان کے لئے اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔

اس آیت میں ظاہراً اگر چہاز واج مطہرات کوا فقیار دیا گیا کہ خواہ دنیا اوراس کی زینت کوا فقیار کریں اور خواہ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کوا فقیار کریں کیکن حقیقت میں یہ افقیار نہیں تھا بلکہ امتحان اور آز ہائش تھی۔

اورجیسا کہ ہاروت ماروت کاتعلیم سحر کے لئے بابل میں اتار نامحض فتنداورامتخان وابتلاء اور آز مائش کے لئے تھا۔ جادو کے سیکھنےاور نہ سیکھنے کا اختیار دینامقعود نہ تھا۔

اورجیسا کہ کہشب معراج میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دو برتن پیش کئے گئے اور آپ نے دودھ کواختیار کیا اس پر جبرئیل نے فر مایا کہ اگر آپ شراب کواختیار فر ماتے تو آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی۔

عتاب كامطلب

مطلب عمّاب كايه ب كرتم الله كے رسول كے اصحاب موكر دنيا كے فانى مال وممّاع

اور حقیراسیاب پر کیوں نظر کرتے ہو۔ اے اصحاب رسول تم جیسے سابقین اور مقربین کی شان جلیل اور منصب عالی کے جرگز جرگز مناسب نہیں کہ دنیا حلال (مال فدید وغیمت) پر نظر کرو باتی حضور پر نور نے جوفدید کی رائے کو پسند فرمایا اس کا منشا محص صلد حی اور درم دلی تھا معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پر نور اور صدیق اکبر کے سامنے ذرہ برابر بھی مالی فائدہ پیش نظر نہ تھا، اس کے وہ اس عماب میں وافل نہیں بارگاہ رسالت میں تو پوری دنیا ہی کا وجود وعدم برابر تھا وہاں فدیہ کے دراہم معدودہ برکیا نظر ہوتی۔

فدبير فمقدار

فدیدگی مقدار علی حسب الحیثیت ایک ہزار درہم سے جار ہزار درہم تک تھی اور جولوگ ناوا رہتے اور فدیڈیس اواکر سکتے تھے وہ بلاکسی معاوضہ اور فدید کے آزاد کر دیئے گئے۔

اور جولوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے ان سے بیشر طائفہری کہ دس دس بچوں کولکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جا کیں کہی ان کا فدیہ ہے زید بن ٹابت رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لکھنا سیکھا۔

#### نا دارون كو بغير فعد بير ما كرديا

اسیران بدر میں ابوعز وہ عمر و بن عبداللہ بن عثان میں بھی فدید کی استطاعت نہتی اس کے آپ کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نا داراورعیال دار بوں مجھ پراحسان فرماسیئے آپ نے احسان فرمایا اور بلافدید لئے رہا کر دیا تمریہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدونہ کرنا۔ ابوعزہ نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں مجھ مدجیہ اشعار بھی کہے مدحیہ اشعار بھی کہے کہ دیا اسلام نہیں لائے۔ جنگ احد میں بحالت کفر قبل ہوئے اور اس طرح مطلب بن حنطب اور صفی ابن ابی رفاعہ بلافدید رہا کئے صلے۔

مكهمين خبراور تبهلكه

جس وفت مکہ میں قریش کی ہزیمت اور فکست کی خبر پینجی تو تمام شہر میں تہلکہ پڑھیاسب سے پہلے مکہ میں صیسمانِ خزاعی پہنچالوگوں نے کہا بتلاؤ کیا خبر ہے کہا مارا گیا ،عتبہ بن رہیعہ اور هیمة بن ربیداورا بوای مین بشام (بینی ابوجهل) اور امیة بن طف اور زمد بن اسوداور نبیداور مدید پران مجاج اور فلال سرداران قریش صفوان بن امیداس وقت حطیم بی بیشا بوا تھائ کر مید کہا کہ مجھ میں نبیس آتا۔ شاید بیشن و بوانہ ہوگیا بطورا متحال ذرااس سے دریافت تو کروکہ مغوان بن امید کہال ہے توصفوان بن امید ہو جو حطیم میں بیشا بوائے میں نبی آنکھوں سے اس کے باپ اور بھائی کوئی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مکم میں خفیہ مسلمانول کی خوشی

ابن عبائ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابورافع نے بیان کیا کہ عباس کے کمرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھالیکن ہم لوگ اینے اسلام کو چمیاتے تھے۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظرر بیتے تھے ،حسمان خزاع نے آکر جب قرایش کی فکست کی خبر سائی تو ہم رسول النّد ملی اللّه علیہ وسلم کے غلبہ کو سن کرا ہے دل میں بے حدخوش ہوئے میں اس وقت زمزم کے سائبان کے بیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجہ ام فضل بھی وہیں تھیں استے میں ابولہب بھی آسمیا۔

لوگوں نے ابوسفیان بن حارث کوسامنے سے آتے و کمچے کر ابولہب سے کہا یہ ابوسفیان بیں بدر سے واپس آئے بیں۔ ابولہب نے ابوسفیان کو بلا کرا پنے پاس بٹھلا یا اور بدر کا حال دریافت کیا۔ ابوسفیان نے کہا:

خدا کی متم کوئی خبرنہیں مگریہ کہ ایک تو م ہے ہم مقابل ہوئے اور اپنے موثڈ ہے ان کے حوالہ کئے جس طرح چاہتے تھے قد حوالہ کئے جس طرح چاہتے تھے قد کرتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے قید کرتے تھے اور ای وجہ ہے میں لوگوں کو طامت نہیں کرتا خدا کی تتم سفید مردا باتی محوثہ وں پر سوار ، آسان اور زمین کے درمیان معلق ۔ ہمارے مقابل تھے خدا کی تتم وہ کسی چیز کو باتی نہیں چوڑ تے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں مظہرتی ۔

ابولهب كالمشتعل بونا

ابورافع كہتے ہيں ميں نے كہا خداك حم بيفرشتے تھے۔ بيا سنتے بى ابولہب اس قدر

مشتعل ہوا کہ زورے میرے ایک طمانچہ رسید کیا اور اٹھا کر زمین پر پٹنے ویا اور مارنے کے لئے میرے سینہ پرچڑھ کر بیٹھ کمیا اور میں کمزور بدن کا تھا۔

ام فضل آخیں اور ایک سنون اٹھا کر ابولہب کے سریراس زور سے مار اکہ سرزخی ہو گیا اور میکہا کہاس کا آقا (عباسؓ) موجود نہ تھااس لئے تونے اس کو کمزور سمجھا۔

### ابولهب كي عبرتناك موت

ابولہب پرایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی پھوڑ ہے میں مبتلا ہوااور مرکیا۔لاش اس قدر متعفن ہوگئ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جاسکتا تھا۔

تین دن کے بعد بیٹوں نے محض عار کے خیال سے ایک کڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش اس کھڑے میں پھینکوادی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس مقام سے گزرتیں جہاں ابولہب اس طرح سے مراتھا تو کپڑے سے منیہ ڈھا تک لیتی تعیس۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیار ثمود پر سے گزرے تو چہرہ انورکو کپڑے سے

جیسا کہ بی اگرم ملی انٹدعلیہ وسم جب دیار حمود پر سے گزرے تو چہرہ انورکو کیڑے ہے۔ چمپالیا اور سواری کو تیز کردیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مواقع عذاب پر جب گزر ہوتو ایسا ہی کرنا جا ہے۔ ام المونین نے اس سنت پڑمل فرمایا۔

### مكه والول كى كربيه وزارى اوراعلان

قریش کو جب اپنے خویش اورا قارب کے آل کا حال معلوم ہوا تو نوحہ وزاری شروع ہوگئی ایک ماہ تک ای طرح کرید دوزاری کرتے رہے بعدازاں بیمنادی کرادی گئی کہ کوئی شخص کرید ورازی نہ کرے جمہ (صلی اللہ علیہ و کہ کہ جب خبر پنچے گی تو بہت خوش ہوں کے اورنہ کوئی اپنچے گی تو بہت خوش ہوں کے اورنہ کوئی اپنچے گی تو بہت خوش ہوں کے اورنہ کوئی اپنچ تید یوں کا فدید دے کہیں جمہ (صلی اللہ علیہ و کا مرب کی مقدار نہ بڑھا دیں۔
لیکن با وجوداس اعلان اور منادی کے مطلب بن ابی و داعہ چار بزار درہم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا ، مدینہ پڑھی اور لوگوں نے اپنچ اپنچ قیدیوں کو فدیہ جمع کر جم کر ایک ایک ایک اور باپ کو جمع را ایک ایک اور کوئی سے بھی کر جم کرانا شروع کردیا۔

يتين المعطفة

### سهبل بنءمروكامعامله

انبی قید یوں بیس مہمل بن عمر وہمی تھے۔ نہایت زیرک اور قصیح اللمان تھے مجمعوں بیس آپ کی فرمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول الله سلی الله علیہ وسلم اجازت و تبجئے کہ مہمل کے بیچے کے دودانت اکھاڑ ڈالوں تا کہ اس قابل ہی ندر ہے کہ کسی موقع پر آپ کے خلاف زبان ہلا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰ قا واقتسلیم نے ارشاد فر مایا ان کوچھوڑ دو عجب نبیس کہ اللہ تعالیٰ تم کوان ہے کوئی خوشی دکھلائے۔

چنانچے ملح حدید بیانی کی سعی ہے ہوئی جس کواللہ نے فتح مبین فر مایا اور فتح کمہ میں مشرف باسلام ہوئے۔

این بشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے جواب میں بیفر مایا۔ لا اعدل بعد فیسمٹ لا اللہ بسی و ان کنت نبیار میں کی امثلہ نبیر کرتار مباوا کہیں خداتعالی میرا مثلہ نہ کرے میں نبی بول۔

#### عمروبن البي سفيان

انبی قیدیوں میں ابوسفیان بن حرب کا بیٹا عمر وہمی تھا۔ جب ابوسفیان سے کہا گیا کہ
اپنے بیٹے عمر وکوفدید دے کر چیز الوتو ابوسفیان نے بیجواب دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ میرا آ دی
میں مارا جائے اور فدیہ بھی دول میراایک بیٹا حظلہ توقل ہو گیا اور دوسرے عمر وکا فدید دول
جب تک جا ہیں قیدر کھیں ای اثناء میں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے مدعمرہ کرنے کے
لئے آئے ابوسفیان نے ان کواپنے بیٹے کے معاوضہ میں پکڑلیا۔

انعماری درخواست پرآب نے عمروبن الی سفیان کودے کرسعد کو چھڑ الیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے داما دا بوالعاص

انبی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص بن رہیج بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی معشرت زینب جومعشرت خدیجۃ الکبری کیطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا' ابوالعاص کی خالہ تھیں ان کو بمز نہ اولا و کے بچھتی تھیں۔خود حضرت خدیجہ نے آپ سے کہہ کر بعثت سے قبل زینبٹ کا عقد ابوالعاص سے کیا تھا' ابوالعاص' مالداراورا ہانت داراور بڑے تا جرتھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیج اور آپ کی کل صاحبز اویاں ایمان لا کمیں گرا بوالعاص شرک برقائم رہے۔

قریش نے ابوالعاص پر بہت زور دیا کہ ابواہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کوطلاق دے دوجہاں جا ہو گے وہاں تہارا نکاح کردیں کے لیکن ابوالعاص نے صاف اٹکار کردیا اور کہد دیا کہ ذینب جیسی تریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی سی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ الدول اور کہا فی سے ایک میں میں میں میں میں اور میں ا

ابوالعاص كافديه .....حضرت خديجة كامار

جب قرایش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ابوالعاص بھی ان کے ہمراہ تھے مجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قید بول کا فدیدروانہ کیا تو معزت ندنب نے اپنے شوہر ابوالعاص کے فدید میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت فدیجہ نے شادی کے وفت ان کو دیا تھا۔ آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس ہارکو دیکھ کر آب دیدہ ہو مجھ اور صحابہ سے فرمایا اگر مناسب مجموز واس ہارکو واپس کردواوراس قیدی کوچھوڑ دو۔

ای وفت سلیم اورانقیاد کی گردنیں خم ہو تکیں قیدی بھی رہا کردیا گیااور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے بیدوعدہ لے لیا کہ مکہ پڑتی کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابوالعاص نے مکہ پڑتی کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن رہے ہے ہمراہ روانہ کیا۔

حضرت زینب کی مدیندروانگی

کناندنے عین دو پہر کے وقت حضرت زنیب کواونٹ پرسوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے آپ کی صاحب زادی کاعلی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا چنانچہ ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آکر اونٹ کوروک لیا اور بیکہا کہ ہم کومحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی کوروکئے کی ضرروت نہیں کیکن اس طرح اعلانہ طور پر لے جانے میں ہماری ذات

ہمناسب بیہ کہ اس وقت تو کہ واہی چلوا ور رات کے دفت لے کرروانہ ہوجاؤ۔ کنانہ نے اس کومنظور کیا۔ ابوسفیان سے پہلے حبار بن اسود نے (جو بعد میں چل کرمسلمان ہوئے) جاکر اونٹ روکا اور معنرت زنیب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنجالی اور بیکہا کہ جو خص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کوچھانی کردوں گا۔ الغرض کنانہ کہ واپس آئے اور دو تین را تیل گزر نے پرشب کوروانہ ہوئے۔

ادهررسول النُدسلی النُدعلیه وسلم نے زید بن حارث اور ایک انصاری کوظم دیا کہتم جاکر مقام طن یا جج میں مخمر وجب زنیب رضی النُدعنہا آجا کیں توان کوایے ہمراہ لے آنا۔

بیلوگ بطن یا ج پنچ اور ادھر سے کنانہ بن رہے آتے ہوئے طے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور ادھر سے کنانہ ہوئے واپس ہو گئے اور ادھر سے کنانہ ہوئے واپس ہو گئے اور ذید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحب زادی کو لے کرمہ بیندروانہ ہوئے جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مہینہ پنچیں۔

صاحب زادی آپ کے پاس رہے گیس اور ابولعاص مکہ بیں مقیم رہے۔ سے

ابوالعاص کی دوباره مدینه آمد

منح مکہ ہے قبل ابوالعاص بغرض تنجارت شام کی طرف رواند ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کوآپ کی امانت ودیانت پراعتا د تعالی لئے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تنجارت تھا۔

شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستال کیا اس نے تمام مال ومتاع منبط کرلیا اور ابوالعاص حجب کرمدینہ حضرت زینب کے پاس آ پہنچ۔

حضرت زينت كاابوالعاص كويناه دينا

رسول الدُّسلى الله عليه وسلم جب مبح كى نمازك لئے تشريف لائے تو حضرت زينب نے عورتوں كے چبوترہ سے آ واز دى الے لوگو ميں نے ابوالعاص بن رہے كو پناہ دى ہے۔ رسول الله ملى الله عليه وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں كى طرف متوجہ ہوئے اور ارشا دفر مایا:

اےلوگوكياتم نے بھی ساہے جويس نے سالوگوں نے كہا۔ ہال ،آپ نے قرماياتم ہے

اس ذات پاک کی کی محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے مجھ کواس کا مطلق علم نہیں جواور جس وفت تم نے سناوی میں نے سنا جھتی خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا ادنیٰ سے ادنیٰ اور کمتر ہے کمتر بھی بناہ دے سکتاہے۔

اور بیفر ما کرصاحب زادی کے پاس تشریف نے مختے اور بیفر مایا کہ اے بیٹی اس کا اکرام کرنا محر خلوت نہ کرنے پائے کیونکہ تو اس کے لئے حلال نہیں بعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کا فر۔ ابوالعاص کے مال کی والیسی

اورا الى سربيات بيارشادفر مايا كرتم كواس مخص (ليتن ابوالعاص) كاتعلق ہم ہے معلوم ہے! گرمناسب مجمونو ان كامال واپس كردو ورندو والله كاعطيہ ہے جواللہ نے تم كوعطا فر مايا ہےاورتم ہى اس كے ستحق ہو۔

سنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کردیا ،کوئی ڈول لاتا تھا اورکوئی ری ،کوئی لوٹا اورکوئی چڑے کا کھڑا۔غرض بیدکہ کل مال ذرہ ذرہ کرکے واپس کردیا۔

ابوالعاص كااما ننؤل يسي سبكدوش موكرمسلمان مونا

ابوالعاص كل مال لے كر مكد وانہ ہوئے اور جس جس كا حصہ تھااس كا بورا كيا۔ جب شركا كے حصے دے بيكے توریفر مایا:

اے گروہ قرکیش کیا کسی کا مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو۔ قریش نے کہا نہیں۔ پس اللہ تھے کو جزائے خیردے۔

تحقیق ہم نے بخوروفادارادرشریف پایا۔کہالی بی کوائی دیتا ہوں کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شکہ محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں میں اب تک فظاس اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں میں اب تک فظاس کے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ ریگمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔جب اللہ نہیں اللہ نے تہادا اللہ تک پہنچادیا اور مجھے اس فرمہ سے سبکدوش کیا تب مسلمان ہوا۔

بعدازاں ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ کمہ سے مدینہ چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرمعزت زینپ کوآپ کی زوجیت میں دے دیا۔

يشر النظامة

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا عباس

انمی قید یوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس بھی تھے جن کو کعب بن عمروا بوالیسر ؓ نے گرفتار کیا تھا حضرت عباس قوی اورجسیم تھے ابوالیسر ؓ نحیف الجسم اورضعیف القوی اور تعییر القامت تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوالیسر ؓ تونے عباس کو کیسے گرفتار کیا۔

ابوالیسر نے عرض کیا یارسول النتصلی الندعلیہ وسلم ایک مخص نے میری امدادی کہ جس کو میں نے کہم کو میں نے کہم کو می نے کہمی نہاس سے پہلے دیکھانہ بعد میں اور اس کی ہیت ایسی اور ایسی تھی، آپ نے فرمایا: مختین ایک محترم فرشتے نے تیری امدادی ۔

چپاعباس کا فدیہ

صفرت عباس کی بندش در ایخت تھی رسول الد صلی الله علیه وسلم نے جب معزرت عباس کی کراہ تی تو نینداڑگی انصار کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآس بید دخواست کی کراہ کو نینداڑگی انصار کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآس بید دخواست کی کراگر حضورا جازت دیں تو ہم اپنے بھا نے عباس کا فدید چھوڑ دیں ،آپ نے بیجواب دیا۔ خدا کی شم اس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑ د۔

حضرت عباس سے جب فدید کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ٹاداری کا عذر کیا آپ نے فرمایا اچھا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تہاری بیوی امضل نے مل کر وفن کیا تھا۔

حضرت عباس سنتے ہی جیران رہ مکئے اور عرض کیا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں میرے اورام فضل کے سواکسی کو بھی اس کاعلم نہ تھا۔

فدبيكى مقدار

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عباس پرسواوقیہ اور عقبل بن الی طالب پرای (۸۰)اوقیہ فدید لگایا۔ (تمام قید یوں میں سب سے زا کدفدیہ حضرت عباس کا تھا)

معنرت عباس نے عرض کیا کہ کیا آپ نے قرابت کی وجہ سے میرافدیداس قدر زائد تجویز کیا

ے (ایعن قرابت کا اقتضاء آویہ تھا کہ آپ میر سفدیہ می تخفیف فرماتے الیکن بجائے تخفیف کے آب نے میر سفدید کی مقدارسب سے ذائد کردی) اس پراللہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمائی۔

يايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفوررحيم.

اے نی آب ان قید ہوں سے کہ دیجئے جو آپ کے قبضہ میں ہیں کہ (تم اس فدید پر کچھ افسوس نہ کرو) اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گالیعنی ول سے اسلام لے آئیں گئر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتی دل سے اسلام لے آئیں گئر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتی زائد اور بہترتم کوعطا فرما دے گا اور تمہاری معفرت بھی فرمائے گا اور اللہ بخشفے والا اور مہریان ہے۔

حعرت عباس بعد میں فرمایا کرتے تنے کاش مجھ سے اس سے اضعاف مضاعقہ فدیہ لے لیاجا تاہے۔

حق جل وعلانے جتنا مجھے سے لیااس سے بہتر اور زائد مجھے کودے دیا۔ سو(۱۰۰) اوقیہ کے بدلہ میں سو(۱۰۰) غلام عطافر مائے جوسب کے سب تا جر ہیں بید عدہ حق تعالیٰ نے و نیا ہی میں بورافر مایا۔ دوسرا دعدہ مغفرت کا تھااس کا میں امید دار ہوں۔

### نوفل بن حارث اوراس كافدييه

اسران بدر پی نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان سے فدید دینے کو کہا تو یہ جواب دیا میرے پاس تو ہجو بھی جوفد یہ بیں جوفد یہ بیں دے سکوں۔
آپ نے فرمایا وہ نیز ہے کہاں ہیں جوتم جدہ میں جمعوث آئے ہونوفل نے کہا بخد اللہ کے بعد میر سے سواکسی کو بھی ان کاعلم نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے درسول ہیں۔
اور نوفل نے وہ نیز ہے فدید میں دیئے جن کی تعداد ایک ہزارتی ۔ آپ نے حضرت عباس اور نوفل نے درمیان رشتہ موا خات قائم فرمایا اور زمانہ جا لمیت میں بھی دونوں آپس میں دوست متھا ور تجارت میں شریک رہتے تھے۔

عميربن وهب كاعجيب داقعه

عميربن وبهب تجمى اسلام كےشديد دشمنوں ميں سے تھا كمد كے زمانہ قيام ميں رسول الله ملى

الله عليه ولا آپ كامحاب وايدائيس بهنجائي هيں قيد يول بين اس كابينا وہب بن عمير بھى تھا۔

ايك دن عمير بن وہب اور صفوان بن امير حطيم بين بينے ہوئے تھے ۔ صفوان نے مقتولين بدركا تذكرہ كركے كہا اب زندگى كا مزہ نہيں رہا عمير نے كہا ہاں خداكى مقتولين بدركا تذكرہ كركے كہا اب زندگى كا مزہ نہيں رہا عمير ندگى كا مزہ بى جاتا رہا۔ اگر مقم ۔ سرداران قريش كے آل ہوجانے كے بعد حقیقت ميں زندگى كا مزہ بى جاتا رہا۔ اگر مير ب ذمه قرض اور بجوں كا فكرنه ہوتا تو ابھى جاكر محمد (صلى الله عليه وسلم) كوفل كرا تا مفوان بہت خوش ہوا اور كہا تيرا قرض اور ابل وعيال كى خبر كيرى سب مير ب ذمه سے اور اسى وقت صفوان نے تكوار ميقل كرائى اور زہر ميں بجما كر عمير كودى عمير مديد بهنچا اور مسجد نبوى كے دروازہ يراونٹ تھرايا۔

حضرت عرض الله تعالی عنه عمیر کود یکھتے ہی جھے گئے کہ بیکی ناپاک ارادہ سے آیا ہے ای وقت حضرت عرض الله تعالی عنه عمیر کود یکھتے ہوئے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عرضے فرمایا اسے چھوڑ دوادر عمیر سے بوچھا کہ کیوں آئے ہو عمیر نے کہا اپنے قیدی کوچھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بچ کہو کیا اس لئے آئے ہو، بچ بتلاؤ کہ تم نے اور مفوان نے حطیم میں بیٹے کرکیا مشورہ کیا تھا عمیر نے گھرا کرکہا میں نے کیا مشورہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے قل کا ذمہ لیا تھا۔ اس شرط پر کہ صفوان تیرے الل وعیال کی خبر گیری کرے اور تیرا قرض اوا کرے۔ عمیر نے کہا:

میں کوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اس واقعہ کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کوائی کے میں اللہ پر اور صفوان کے کسی کوئی کی خیر دی ہیں ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے خیر دی ہیں ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔

ابن اسحاق کی راویت میں ہے کہ عمیر نے بیکها:

قتم ہاللہ کی میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی نے آپ کواس واقعہ کی اطلاع نہیں کی۔ پس شکر ہاس دارہ جھ کو یہاں تھینج کی۔ پس شکر ہے اس ذات یا ک کی جس نے جھ کواسلام کی ہدایت دی اور جھ کو یہاں تھینج کرلایا اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔

### حضرت عمير كا مكه ميں اسلام كى دعوت دينا

رسول التمسلى التدعليد وسلم في محابد ي خاطب موكر فرمايا اين بعائى كودين كى بالتمن مجما واور قرآن يزمعاؤاوراس كقيدي جموز دواي وفت قيدي عمير رضى الله تعالى عند يحوالدكرديا مميا عمیرٹنے عرض کیایارسول اللہ میں نے اللہ کے نور کے بچھانے کی بہت کوشش کی اور جن لوگوں نے انڈعز وجل کے دین کو قبول کیا ،ان کو طرح طرح سے ستایا۔اب مجھ کو اجازت و پیچئے کہ مکہ جا کرانٹداوراس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤں اوراسلام کی دعوت دول شایدالله تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے اوراللہ کے دشمنوں کوستاؤں جبیبا کہ اس سے کمل الله کے دوستوں کوستایا آپ نے اجازت دی۔

عمير مدينه سے روانہ ہوئے اور صفوان بن امبیلوگوں سے بیکہتا مجرتا تھا۔

اےلوگو! چندروز میں میںتم کوالی بشارت سناؤں گا جوتم کو بدر کا صدمہ بھلا وے گی اور هرواردوصا در سے عمیر کی خبریں دریافت کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کے عمیر کی اسلام لانے کی خبر پینی مفوان بیخبر سنتے ہی آمک مجولا ہو کیا اور تشم کھائی کہ خدا کی تشم عمیر سے بات بھی نہ کروں گا اورنہ اسے بھی کوئی تفع پہنچاؤں گا عمیر مکہ پہنچے اورد عوت اسلام میں معروف ہو گئے بہت سے لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور جولوگ اسلام کے دعمن <u> تض</u>ان کوخوب ستایا به

# غزوه بدر كي شيركار

غزوهٔ بدر کے شرکاء صحابہ کی تعداد

حضرات بدرییں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد میں روایتیں مختلف ہیں مشہور تو بیہ ہے کہ تین سوتیرہ ہتھے۔

، علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ بخک بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے ستر (۵۰) جن بھی حاضر ہوئے ہتھے۔

ا منظم آوی ایسے منے کہ جواس غزو و میں کسی وجہ ہے شریک نہ ہو سکے کیکن الل بدر میں شار کے محتے اور رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ عطا فر مایا:

(۱)۔عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ ہے مدینہ چھوڑ مکئے تتھے۔

(۲)، (۳) ۔ طلحہ اور سعید بن زید۔ ان دونوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلہ کے تجسس کے لئے بھیجاتھا۔

(سم) \_ ابولبابه انصاري كوروما وسے مدينه براينا قائم مقام بنا كروايس فرمايا \_

(۵)۔عاصم بن عدی کوعوالی مدینه پرمقررفر مایا۔

(۱)۔حارث بن حاطب بی عمرو بن عوف کی طرف ہے آپ کو کوئی اطلاع بہنچی تھی ، اس لئے آپ نے حارث بن حاطب کو بی عمروکوواپس بھیجا۔

کی رہارت بن صمر آن کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام روحا سے واپس فرماد یا تھا۔

﴿٨)۔خوات بن جبیرٌ۔ پنڈلی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام مفراء سے والیس کردئے گئے تھے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے کہ متدرک حاکم میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جعفر کا بھی حصہ لگایا جواس وفت حبشہ میں تھے اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن ما لک یعنی سہل کے والدنے راستہ میں انتقال فر مایا اور بیچ مولی احجہ بیاری کی وجہ سے واپس ہوئے۔

بدريين صحابه رضى الثعنهم كے اسائے كرامي حضرات مهاجرين رضي التعنهم

سيمدالمهاجرين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء المرسلين سيدنا ومولينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وشرف وكرم الى يوم الدين ه

٢- ابوحفص عمرا بن الخطاب رضي الله عنه ۴- ابوالحس على بن اتي طالب رضي الله عنه ۲-زید بن حارثه رضی الله عنه

٨- الوكبشة فارى رضى الله عنه (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم)

• ا-مر ثد بن الى مر ثدر ضى الله عنه لعنى كناز بن حصن كے بيٹے

۱۶۰ - منطح عوف بن اثا ثدرضي الله عنه

١٧-سالم مولى الي حذيف رضي الله عنه

١٨ - عبدالله بن جحش رضي الله عنه

٢٠- شجاع بن وہب رضى الله عندادران كے بھائى

۲۲- يزيد بن رقيش رضي الله عنه

۲۴-سنان بن الي سنان رضي الله عنه

یعنی ابوسنان بن محصن کے بیٹے اور عکا شہ کے بھیتیج

٢٧-ربيعة بن اكتم رضي الله عنه

ا-ابوبكرالصديق رضي اللهعنه

٣- ابوعبدالله عثان بن عفان رضي الله عنه

۵-حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه

2- أنسه بشي رضى الله عنه (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم)

9 - ابومر ثد كنازبن حصيين رضي الله عنه

۱۱ - عبیدة بن الحارث رضی الله عنداور النکے دونوں بھائی ۱۲ - طفیل بن حارث رضی اللہ عنہ

۱۳- حصين بن حارث رضي الله عنه

10- ابوحذيفة بن عتبه بن رسيمه رضي الله عنه

ےا <del>– بیج</del>ے مولی الی العاص امپیرضی اللہ عنہ

19-ع كاشة بن محصن رضي الله عنه

٢١ -عقبة بن وجب رضي الله عنه

۲۳-ابوسنان بن محصن رضی الله عنه

لعنیء کاشة بن مصن کے بھائی

٢٥ - محزر بن نصله رضي الله عنه

79 - مدلج بن عمرور من الله عند

اس عنب بن غزوان رضى الله عنه

**ساسا- زبیربن عوام رسی** انش<sup>ع</sup>ند

۲۸ - ما لک بن عمر ورسی الله مند

۴۰۰-سو بدین مخصی رمنی الله عنه

٣٢- جناب مولى عنب بن غزوان رض الدمند

مهم - حاطب بن الي بلتعدر من الدعد

٢٠٥-سعد كلي مولى حاطب بن الي بلتعد رض الذحها ٢٠١١-مصعب بن عمير رض الشعند

٣٨-عبدالرحمٰن بنعوف رضي اللهمنه

۴۰۰ - عمير بن اني وقاص رضي الله عند

۲۲ - عيد الله بن مسعود رضي الله منه

۳۴ - فه والشمالين بن *عبدو عمر ور*ض الله منه

٢٧ - بلال بن رباح مولى الى بكررس الدمن

٨٨-مىهىب بن سنان روى رضى الله مند

• ۵- ابوسلمة بن عبدالاسدر من الدمند

۵۲-ارقم بن الي الارقم رسى الله منه

سم ۵-معتب بن عوف رشي الله منه

كا -سوبيط بن سعدرمني الله عند ٩٣٩ - سعد بن الى وقاص رض الله عند اورا كے بحالى اسم - مقداوین عمرورض الله عنه سامه -مسعوو بن ربیعدرش الدعنه

21 - تقف ين عمر ورضى الله عند ادرا كحدونون بعالى

۳۵ - خياب بن الارت رض الشعنه

٢٧- عامر بن فير ورضي الله عند

٢٩ - طلحة بن عبيد اللدر من الله عند

0- شاش بن عثمان رسى الله عند

۵۳-عمارین با مردنی الله عنه

۵۵- زيد بن الخطاب رض الدعد ، ليني حضرت عمر بن الخطاب رض الشعد ك محالى -

۵۷-عمروبن سراقه رمنی دنشده نداورا سکے بھائی

٥٩- واقد بن عبداللدرسي الله عند

٢١ - ما لك بن الي خولي رض الله منه

۲۳- عامرين بكيررنى الدعند

۲۵ - خالد بن بگير دنن الله عنه

٧٤ - سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل رضي الله عنه

اك-عبدالله بن مظعون رض الله عنه

٥٧-مجيج مولي عمر بن الخطأب رض الله منها \_

۵۸-عبداللدين مراقد رض الله عند

٠٠ - خولي بن الي خولي رضي الله عند

۲۲ - عامر بن ربیدرسی الله عند

١١٠ - عاقل بن بكير رضي الله عند

٢٧- اياس بن بكير رضى الله عند

۲۸ - عثمان بن مظعون محی من الله عندا ورائلے بیٹے ۲۹ - سما نب بن عثمان رض الله عند

• ٧- قد امنه بن مطعول رضي الله عند

۳۵- حیدالله بن حذاف در شی الله مند ۵۵- عیدالله بن مخر مدر شی الله مند ۵۵- عیبر بن موف مولی مبیل بن محرور شی الله مند ۵۹ - ابوعبید عامر بن الجراح دشی الله مند ۸۱ - سجیل بن و بهب رشی الله منداورا کے بھائی ۸۳ - عمرو بن الجی سرح رشی الله مند

۲ - عمر و بن معا ذرخی الله عنه یعی سعدین معادے ہما کی

ا-سعدین معاذر می الله عنه ۳- حارث بن اوس بن معاذر می الله عنه لینی سعد بن معاذ کے سینیج

۳- حارث بن انس رض الله عند ۵- سعد بن زید رضی الله عند ۲- سعد بن زید رضی الله عند ۲- سعد بن زید رضی الله ۲- سعد ۲ - سلمه بن سلامه بن وشش رضی الله عند ۲- عبا و بن بشر بن و

۸-سلمة بن ثابت بن وش رس الله منه

• ا- حارث بن خز مدر من الله عنه

١٢-سلمة بن أسلم رشى اللهمند

١٦٠ - عبيد بن التيها ن رض الله عنه

١٧- قما و و بن العهمان رمني الله منه

1۸-تعربن الحارث من اللهمند

٢٠- عبدالله بن طارق رض الله منه

۲۲-ابوعیس بن جبیر رضی الله عند

۲۲-عاصم بن ثابت رض الله عند

۲۷-عمروین معیدرش الله عنه

۵-سعد بن زیدرخی الله مند

2-عبا و بن بشر بن قش رخی الله مند

9-رافع بن بزیدرخی الله مند

11-محد بن مسلمة رخی الله مند

10-عبد الله بن بهل رخی الله مند

21-عبد الله بن بهل رخی الله مند

21-عبد بن عبید رخی الله مند

19-معتب بن عبید رخی الله مند

21- ابو برده بائی بن نیارض الله مند

21- معتب بن عبید رخی الله مند

21- معتب بن عبید رخی الله مند

21- معتب بن عبید رخی الله مند

21- معتب بن تشیر رخی الله مند

٢٧- سبل بن حنيف رضي الله عند

يتشر النظائل

۲۸ - مبشر بن عبدالمنذ ررض الله عنه

• ١٠٠ - سعد بن عبيدين النعمان رض الله عنه

٢٣٧- رافع بن عنجد ورسى الله عنه

مهم - تعلية بن حاطب رض الله عند

٢٧١ - حارث بن حاطب رض الفرعند

٣٨-عاصم ين عدى رضى الله عنه

مهم -معن بن عرى رضى الله عند

MY -عبدالله بن سلمة رض الله عند

مهم - ربعی بن رافع رض الله عنه

٢٧٨ - عاصم بن قيس رض الله عند

٢٩- رفاعية بن عبدالمنذ رمني الذعنه

اسو - عويم بن سماعده رضي الله عند

سوسو -عبيدين الي عبيدر مني الله عنه

٣٥- ابولهاندين عبدالمنذ ردضي اللهند

٢٧١- حاطب بن عمر ورمني الله عنه

**١٣٩ - انيس بن قما وه ر**مني الله عند

اله - ثابت بن اقرم رضى الله عند

سويم - زيدبن أسلم رضى الله عند

٥٦ -عبداللدين جبيرض اللهامنة

يه - ابوضياح بن ثابت رض الله عند

۱۹۸ – ابوصدید بن ثابت رمنی الله عند بعنی ابوندیار کے بعائی۔ ۹۷۹ – سالم بن عمیر رمنی اللہ عند

• ٥- حارث بن التعمان رسى الله عند يعني خوات بن جبير بن التعمان اورعبد الله بن جبير بن الععمان كم جيا

۵۲–منڈ دمجر دسی الشعنہ

٧٧ - سعد بن خيتمة رضي الله عند

۵۲- ما لک بن قدامه دمنی الله عنه

٥٨- حيم مولى سعد بن ضيثمة رضي الله عنه

• ٢ - ما لك بن تميليه رضي الله عنه

۲۲ - خارجة بن زيدرمني الله عند

سم ۲-عبدالله بن رواحدض الله عنه

٢٧ - بشير بن سعد رضى الله عند

٨٧ - سبيع بن قيس رض الله عنه

عبدالله بن عبس منى الله عند

٢٧- خبيب بن اساف رض الله عنه

a)-خوات بن جبير بن النعمال رضي الله عنه

٣٥- ابوعقيل بن عبداللدرض الله عنه

۵۵-منذرین قدامدرض الشعند

۵۷- حارث بن عرفجه رضي الله عنه

9 ۵- يعير بن عيتك رسى الله عند

11 - نعمان بن عصر رضى الله عنه

۲۳ - سعد بن ربيع رضي الله عنه

٧٥ -خلاوين سويدر منى الله عنه

١٤٠-ساك بن سعدرضي الله عند

۲۹ - عما دين قبس رضي الله عنه

ا ۷- يزيد بن حارث رض الله عنه

۳۷-حریث بن زید بن نظید دخی الشعند ۷۷-تمیم بن بعار دخی الشعند ۸۷-زید بن المزین دخی الشعند ۸۰-عبد الله بن دکتے دخی الشعند ۳۵-عبدالله بن زید بن نظیه رسی الله منه ۷۵-سفیان بن بشر رسی الله منه ۷۵-عبدالله بن عمیر رسی الله منه ۷۵-عبدالله بن عرفیطه رسی الله منه

۸۲- اوس بن خولی رضی الله منه

٨٧- عامر بن سلمدرض الله منه

۸۸-عامرین البکیر رسی اللهمند

• 9 - عما وق بن الصامت رضي الله عنه

۹۲ - نعمان بن ما لک رضی الله عند

۴۳ - ما لک بن وعثم رشی اللهمند

مهم-عظبة بن ومب رمني الله منه

٨١-عبدالله بن عبدالله بن الى رضى الله عند يعنى راس المنافقين عبدالله بن الى بن سلول كري

۸۵- زید بن و د تعدر شی الله منه
۸۵- زید بن و د تعدر شی الله منه
۸۵- رقاعه بن عمر و رضی الله عنه
۸۵-معبد بن عبا و رضی الله عنه
۸۹-نوفل بن عبد الله در شی الله عنه

۹۱ - اوس بن الصامت دخی الله عند ۹۳ - ثابت بن ہزال دخی الله عنه ۹۵ - رئیج بن ایاس دخی الله عنه

ااا-بسبس بن عمرورش الشعند

١١٣-قراش بن صمه دمني الله عند

١١٥- عمير بن الحمام رض الله عنه

42- عمروبن ایاس رضی الله عندر تیج اورورقد کے بھائی ہیں یا جلیف علی اختلاف الاقوال
99-عباد بن خشخاش رضی الله عند اولوں بھائی ہیں۔
101- عبدالله بن لتعلبہ رضی الله عند ولوں بھائی ہیں۔
101- ابود جاند ساک بن خرشہ رضی الله عند 104- ابواسید مالک بن رہیعہ رضی الله عند 104- عبدر بدین حق رضی الله عند 104- ضمر ق بن عمر ورضی الله عند 104- ساله 104- ضمر ق بن عمر ورضی الله عند 104- ساله 104

۹۹-ورقة بن اباس رض الله عند
۹۸-مجذر بن زيا ورض الله عند
۱۰۱-نحاب بن تعليد رض الله عند
۱۰۱-عند بن ربيد رض الله عند
۱۰۱-منذ رين عمر ورض الله عند
۱۰۱- ما لک بن مسعود رض الله عند
۱۰۸- کعب بن جماز رض الله عند
۱۱۱-زيا و بن عمر ورض الله عند
۱۱۲-عبد الله بن عامر رض الله عند

سماا-حباب بن منذر رمني الله منه

211-عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عند 119-معو ذین عمروبن الجموح رضی الله منه ا ا - عقبة بن عامر رضي الله منه ساا- تابت بن تعليد رسى الله مند 110- بشرين السيمر أءرض الله عنه <u> ١٢٧ - طفيل بن نعمان رضي الله منه</u> ١٢٩ - عبدالله بن جد بن قبس رضي الله عنه اساا-جهارين محررسي الله عند ١٣٣٣ - عبدالله بن حمير رضي الله عند ١٣٥-معقل بن المنذ ري دني الشعند ۱۳۷- منحاك بن حارثه دمني الله عنه ۱۳۹-معیدین قیس رمنی الله منه ۱۳۳-خلید بن قیس رضی الله عند ۱۳۵-ابوالمنذ ریزیدین عامرینی اندمند ٧٤ - قطبية بن عامر من الله عند ١٣٩ - عيس بن عامر رضي الله عند 141-ابوالسير كعب بن عمرورمني الله عند 101-عمرو بن طلق رسی الله عنه 104 - قيس بن محصن رضى الله عند 201-جبير بن اياس رسى الله عنه 109-عقبية بن عثان رسى الله عنه

١١٧- تنميم مولى خراش رمنى الله عنه ۱۱۸ – معاذین عمروین الجموح رسی اللهمنه ۱۲- خلاد بن عمرو بن الجموح رض الله عنه ۱۲۲- حبيب بن اسودر مني الله عنه مهما -عميرين الحارث من الله عنه ۱۲۷ – طفیل بن ما لک رضی الشرمند ۱۲۸ - سنال بن منى رضى الله عند • ١٩٠٠ - عنتيه بن جد بن قيس رضي الله عنه ۱۳۲- خارجه بن جمير رض الله عند ١٩٣٧- يزيدالمنذ ررش اللهمند ٢٣١ - عيدالله بن الغمال رض الله عنه ۱۳۸-سعاوین زریق رسی الله عند مه ا -عبد الله بن قيس رضي الله عند ونوب بهما في بين الهما -عبد الله بن مناف رضي الله عند ۱۳۲- چابرین عبدالله بن ریاب رض الله عند ۱۳۲۷ - تعمال بن سنان دخی الله عند ۲۱،۱۳۲-سلیم بن عمرورش الله عند ۱۲۷۸-عنتر ومولی سلیم بن عمرور منی الله عنه • 10 - تعليمة بن غنميه رضي الله عنه 101- سبل بن قيس رضي الله عند ١٥٧-معاذين جبل منى الله عنه ۱۵۲ - حارث بن قیس منی الله عند 10٨-سعد بن عمان رضي الله عنه • ١٦ - وْ كُوالْ بِن عَبِيدُ قَبِيسِ رَضِّ اللَّهُ عنه

١٢١-مسعود بن خلده رمني الله عنه

۱۶۳ - اسعد بن بزیدرسی الشعنه 140-معاذين ماعص رمني الله عنه

١٦٢- عائذ بن ماعص رضي الله عندو ذو ل بعائي بي ٢٦١ - مسعود بن سعدر مني الله عنه

١٦٩-خلاد بن راقع رضي الله عند دونول بيحا كي بيل

ا كا - زياد بن لبيدر شي الله عنه

٣١٥- خالد بن قيس رمني الشعنه

221-عطيه بن تويره رسى الله عنه

221-غمارة خرم رسى الله مند

9 کـا – حارشه بن النعمان رمنی الله عنه

ا ۱۸ - سهیل بن قیس رمنی الله عند

۱۸۳ -مسعودین اوس رمنی الله عند

۱۸۵ - راقع بن حارث رضي الله مند

۱۸۷ –معو ذین حارث رمنی الله عند

۱۶۴-عیادین قیس منی الله عنه

١٦٢- فا كدبن بشررش الله عند

۱۲۸ - رفاعة بمن دافع مني الشعند

• 21 - عبيد بن زيدر مى الله عنه

١٤٢-فروة بن عمرور مني الشعند

م اعا - جبلت بن تعلبد رض الله عند

٢ ١٤- خليفة بن عدى رضى الله عند

١٤٨-مراقة بن كعب منى الله عند

• ١٨- سليم بن قيس رضي الله عنه

۱۸۲ - عدى بن زغمار رضى الله عند

١٨١- الوخر بيمة بن رضي الله عند

• 19- عامر بن مخلد رضي الله عند

19۲-عبدالله بن قبس رضي اللهون

۱۸۲-عوف بن حارث رمنی الله عند

۱۸۸-معاذین حارث رمنی الله منه تمینول عفراء کے بیشے ہیں ۱۸۹-نعمان بن عمر رمنی اللہ عنہ

ا19-عصيمه التجعي رضي اللهءنه

۱۹۳-ود یقدین عمرور منی الله عنه

١٩٧- ابوالحمراءمولي حارث بن عقراء رسى الله عند ١٩٥ - تقلب بن عمر ورسى الله عند

194- حارث بن صمه دمني الله عند

199-انس بن معاذ رضى الله عنه

٢٠١- ابوينيخ اني بن ثابت رمني الله عنه

یعن حسان بن ابت کے بھائی ہیں

۳۰ ۲۰ - حارفیة بن سراقد منی الله عنه ٢٠٥-سليط بن قيس رضي الله عند

197- مهيل بن تعليك رضي الله عنه

19٨- الى بن كعب رضى الله عند

• ۲۰ – اوس بن ثابت رمنی الله عنه

۲۰۲ - ابوطلحدز يدبن صراسهل رضي الله عند

٧ ٢٠ -عمر و بن تعليه رمني الله عند

يترث النظائظ

۲۰۲۵- ثابت بن خنسارض الله عند
۲۰۹- محرز بن عامر رض الله عند
۲۱۳- ابوز بدقیس بن سکن رض الله عند
۲۱۵- سیم بن طحال رض الله عند
۲۱۵- قیس بن المی صفصعت رضی الله عند
۲۱۵- قیس بن المی صفصعت رضی الله عند
۲۱۹- عصیمه اسدی رضی الله عند
۲۲۹- مراقه بن عمر و رضی الله عند
۲۲۳- میلیم بن حارث رضی الله عند
۲۲۵- سعد بن سهیل رضی الله عند
۲۲۵- میلیل بن د بر و رضی الله عند
۲۲۹- میلیل بن د بر و رضی الله عند
۲۲۹- میلیل بن د بر و رضی الله عند
۲۲۹- میلیل بن د بر و رضی الله عند

۲۰۱۳ – ابوسلیط بن عمرورض الله عند

۱۲۰۸ – عامر بن امیدرض الله عند

۱۲۰ – سواد بن غزیدرض الله عند

۲۱۲ – ابوالاعور بن حارث رض الله عند

۲۱۲ – عبد الله بن طحان رض الله عند

۲۱۸ – عبد الله بن کعب رض الله عند

۲۲۸ – قیس بن مخلد رضی الله عند

۲۲۲ – جماک بن عبد عمرورض الله عند

۲۲۲ – جما ک بن عبد عمرورض الله عند

۲۲۲ – کعب بن زیدرض الله عند

۲۲۲ – کعب بن زیدرض الله عند

۲۲۲ – عصم ته بن الحصین رشی الله عند

۲۲۸ – عصم ته بن الحصین رشی الله عند

### تین بدری فرشتوں کے نام

جنگ بدر میں فرشتوں کا آسمان سے مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل ہونا اور پھران کا جہاد وقال میں شریک ہونا آیات قرآنیہ اوراحادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے لیکن روایات حدیث سے صرف تین فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں جو ہد بینا ظرین ہے۔

(۱) افضل الملائکة المکر مین اللہ تعالی بینہ وہیں الانبیاء والمرسلین سیدنا جبرئیل علیا الصلاق والسلام

(۲) سیدنا میکائیل علیہ الصلاق والسلام

(۳) سیدنا میکائیل علیہ الصلاق والسلام

# سنہ کی ایک میں کا کرونالاعنیم

### عبيدة بن الحارث بن مطلب مهاجري رضي الله عنه

معرکہ بدریں پیرکٹ گیا تھامقام صفراء میں پہنچ کروفات پائی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ڈن فرمایا۔

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صفراء میں نزول فر مایا۔ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ ہم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں ، آپ نے فرمایا تعجب کیا ہے، یہاں ابومعاویہ کی قبر ہے (ابومعاویہ حضرت عبیدة بن الحارث کی کنیت ہے) عمیسر بن افی وقاص مہاجری رضی اللہ عنہ

سعد بن وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص قرماتے ہیں کہ جب بدر کے لئے لوگ جمع ہوئے وہیں نے بھائی جمع کو دیکھا کہ اوھراوھر چھیتا پھرتا ہے ہیں نے کہاا ہے بھائی جھھ کو کیا ہوا۔ کہا بھے کو کیا ہوا۔ کہا بھے کو اندیشہ بیہ ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھے کو دیکھ پائیں اور چھوٹا سجھ کر واپس فرما دیں اور میں جانا چاہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ جھے کو شہادت نصیب فرمائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکر کا معائنہ فرمایا تو عمیر بھی پیش کئے گئے آپ نے صغیر الس ہونے کی وجہ سے واپسی کا تھم دیا عمیر میس کر روپڑے ، آپ نے ان کا بیذوق وشوق دیکھ کرا جازت دیدی بالآخر جنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت اوش فرمایا۔ عمیر گی عمراس وقت سولہ سال کی تھی۔

ذ واَلشمالين بن عبد عمر ومها جرى رضى الله عنه

امام زہری اورابن سعداور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک بی شخص کے دونام ہیں اور جمہور محدثین کے نز دیک دوخض ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہیدہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زعدہ رہے۔ عافل بن البکیر مہاجری رضی اللہ عنہ

سابق اولین میں سے ہیں دارار قم میں مشرف باسلام ہوئے پہلا نام ان کا غافل تھا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بجائے غافل کے عاقل نام رکھا ، مشرف باسلام ہونے سے قبل آخرت سے غافل اور بے خبر متھاور اسلام لانے سے عاقل اور ہوشیار بنے اس لئے ان کابینام تجویز فر مایا۔ واللہ اعلم ۔ غز وہ بدر میں شہید ہوئے مراس وقت چونیس سال کی تھی۔ مجیج بن صالے مولی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

سعید بن مینب سے منقول ہے کہ آل کے وقت حضرت مجیج کی زبان پر بیالفاظ تھے انا مہجع والیٰ رہی ارجع من مجیج ہوں اوراپنے پروردگار کی طرف لوٹے والا ہوں۔ صفوان بن بیضاء مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بدری ہونا تو انکامسلم ہے کین غزوہ بدر میں انکاشہید ہونامختلف فیہ ہے ابن الحق اور موکی بن عقب اور موکی بن عقب اور موکی بن عقب اور موکی بن عقب اور ابن سعد کہتے ہیں غزوہ بدر میں طعیمة بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ابن حبان کہتے ہیں۔ ۳۱ھ میں اور حاکم کہتے ہیں ۱۳۸ھ میں وفات پائی واللہ سبحانہ و تعالی اعلم سعد بن خیبی مہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ

صحابی اور صحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور باپ یعنی خثیر نے زوہ احد میں شہید ہوئے۔

حضرت سعد بیعت عقبہ بلی بھی شریک شفد سول اللہ ملی اللہ علیہ نے نی عمروکا ان کونقیب بنایا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی سفیان کے قافلہ کے لئے خروج کا تھم دیا تو ضیعہ نے سعد سے کہا اے بیٹا ہم میں سے ایک کا بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لئے گھر ر بہنا ضروری ہے۔ تم ایٹار کرواور مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے کی اجازت دواور تم یہاں تھمرو۔ اس پر سعد نے معاف انکار کردیا اور بیعرض کیا۔

جنت کے سوا اگر اور کوئی معاملہ ہوتا تو ضرورا ٹار کرتا اور آپ کواپیے نفس پرتر جیج دیتا

لیکن میں اس سفر میں اینے شہید ہونے کی قوی امیدر کھتا ہوں۔

بعدازاں باپ اور بیٹے کے مابین قرعدا ندازی ہوئی۔قرعہ سعد کے نام پر لکلا۔ بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلے اور شادان وفر حان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔معرکہ بدر میں عمر و بن عبدو دیا طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔رضی اللہ تعالی عند۔ا ٹاللہ وا تاالیہ داجعون۔

عميربن الحمام انصارى رضى الثدتعالى عنه

سیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بدر کے دن بیار شادفر مایا۔ا ہے لوگوا تھوجنت کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ نے فر مایا ہائے میر نے کہائے نے فر واوواہ) آپ نے ارشاد فر مایا اے میر کس چیز نے تھے کوئے نے کئے بہتے پر آمادہ کیا۔ عمیر نے کہایا رسول اللہ خدا کی تم پھر بھی جمیعی تبییں محرصرف بیامید کہ شاید میں بھی جنت والوں میں سے ہوجاؤں۔ آپ نے فر مایا ہاں کسی من اھلھا پس تھے تن بلاشہدتو الل جنت سے ہے۔ بعد از ان محبورین نکال کر کھانا شروع کیں محرفور آئی کہنے کہ اور بیر کہا کہ اگر ان کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو پھر زندگی بڑی طویل ہے۔ کھینک ویں اور بیر کہا کہ اگر ان کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو پھر زندگی بڑی طویل ہے۔ کم بھینک ویں اور بیر کہا کہ اگر ان کے کھیر نے تھاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عند۔ این املی کی روایت میں ہے کہ میسر نے تکوار ہاتھ میں کی اور دیکھات ان کی زبان پر تھے۔ این املی کی روایت میں ہے کہ میسر نے تکوار ہاتھ میں کی اور دیکھات ان کی زبان پر تھے۔

ركضاً الى الله بغير زاد الله كي طرف يغير توشه بن كرور و الا التقى و عمل المعاد مرتفوي اور عمل آخرت

والصبو في الله على الجهاد اورجهاد في مبيل الله پرمبركا توشه ضرور بمراه ليلو

وكل زاد عرضة النفاد اور برتوشه معرض فنايش ب

غيو اليتقى والبوو الوشاد محمرتقوئ اوربعلائى اوررشد

كانوشيمى ندخراب موسكمات ورندفنا

### حارثه بن سراقه انصاری رضی الله عنه

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنها محانی اور محانی کے بیٹے۔ شہید اور شہید کے بیٹے۔ حضرت حارثہ غزوہ بدر ہیں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین ہیں۔ فتح الباری۔ باب نظل من شہد بدرا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہوئے اور وہ نو جوان تھے۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم بدر سے والہ تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ' رہتے بنت نظر آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آ پ کوخوب معلوم ہے کہ جھ کو حارثہ سے کس قدر محبت تھی ہیں اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو اب کی امیدر کھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو چر آ پ د کھے لیں گے کہ میں کیا کروں گی سے تو اب کی امیدر کھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو چر آ پ د کھے لیں گے کہ میں کیا کروں گی سے خوب کریے وزاری کروں گی آ پ نے فرمایا کیا دیوانی ہوگئی۔ ایک جنت نہیں اس کے کہ میں کیا کہ بہت کی چنتی ہیں اور حقیق وہ بلا شبہ جنت الفردوس میں ہے۔

عوف بن حارث انصاری رضی الله تعالی عنهٔ معوذ بن حارث انصاری رضی الله تعالی عنه

یدونوں بھائی ہیں والدہ کانام عفرائے وف بن حارث کی شہادت کا واقعہ پہلے گزر چکاہے۔ بشر بن عبدالمنذ رانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن معلیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

### شهدائے بدر کااعزاز

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب بدر میں شہید ہوئے تق جل وعلانے ان پر جملی فرمائی اورائیے دیدار پر انوار ہے ان کی آئکھوں کومنور فرمایا اور کہاا ہے میرے بند و کیا جا ہتے ہو۔

اصحاب نے عرض کیاا ہے پروردگار جن نعمائے جنت سے تونے ہم کوسر فراز فرمایا کیااس سے بروردگار بھی کوئی نعمت ہے۔ جن تعالیٰ شانہ نے فرمایا بتاؤ کیا جاہتے ہو۔ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا۔ چوتھی مرتبہ اصحاب نے بیعرض کیا اے بروردگار بہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیس پھر ہمارے جسموں میں لوٹادی جا کی بھر تیری راہ میں قتل ہوں جیسے اب قتل ہوئے۔

## بريسك فيدلوك بكنام

روایات صیحہ سے پہلے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں ستر کا فرمقول ہوئے اور ستر اس وقت اسیران بدر میں ہے مشہورین کے نام ذکر کرتے ہیں اور جوان میں سے مشرف باسلام ہوااس کے نام کے ساتھاس کی بھی تصریح پیش کی جاتی ہے۔

ا .....عباس بن عبدالمطلب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كيم محترم بين جوعمر بين آپ سي صرف دوسال بن سيخ فتح مكم مكم الله على الله

حضرت عقیل مضرت جعفرے دس سال بوے تھے اور اس طرح حضرت جعفر حضرت علی سے دس سال بوے تھے اور اس طرح حضرت جعفر حضرت علی سے دس سال بوے بیٹے طالب (جن کے نام پر یہ کئیت ہے ) وہ حضرت عقیل سے دس سال بوے تھے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ باتی تینوں بھائی عقیل جعفر علی شرف باسلام ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنیم ورضوا عند۔

سا....نوقل بن حارث: ان كاسلام لان كا واقعد پهلے گزر چكا ہے اور كہا جاتا ہے كه جس سال غزوہ خندق ہوااس سال مشرف باسلام ہوئے یعنی ہے میں رضی اللہ تعالی عند۔
سا سسائب بن عبید ۵ .....نعمان بن عمرو ۲ .....عمر و بن سفیان بن البی حرب کے .....عمر و بن سفیان بن البی حرب کے ..... عمرو بن سفیان بن البی حرب کے ..... ابوالعاص بن رہیج : بعد میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عند اسلام لانے كا واقعہ بہلے فصل گزر چكا ہے۔

۹....ابوالعاص بن نوفل ۱۰....ابوریشه بن انی عمر ۱۱....عمر و بن از رق ۱۱....عقبه بن عبد الحارث ۱۱....عدی بن الخیار ۱۲....عثمان بن عبد تمس
 ۱۵....ابونور ۱۷....عزیز بن عمیر عبدری: بعد می مشرف باسلام بهوئے رضی الله عند مدیر سام موئے رضی الله عند مدیر سام و بن عامر ۱۸....سائب بن انی حمیش

فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عند فاطمہ بنت ابی جیش کے بھائی ہیں۔

السب حویرے بن عباد ۲۰ سسمالم بن شداخ ۱۲ سسفالد بن ہشام

الیخی ابوجہل بن ہشام کے بھائی بعض علماء نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے۔

۱۲۷ سلمیۃ بن البی حذیفہ ۱۲۳ سبولید بن ولید بن مغیرہ ۱۲۳ سفی بن البی رفاعہ ۱۲۵ سباب ابوالمنذ ربن ابی رفاعہ ۱۲۳ سبابوعطاء عبداللہ بن البی السائب: بعد میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عند قراء مکہ باہدوغیرہ نے آپ سے علم قرات حاصل کیا۔

۱۲۵ سبابولی من حطب: بعد میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ۱۲۵ سبابودوا عمری فتح کہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ۱۲۵ سبابودوا عمری فتح کہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ۱۳۰ سبابودوا عمری فتح کہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ۱۳۰ سبابودی فتح سبابودی بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ۱۳۲ سبابی فرماتے ہیں تجاح بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میاج بن حارث میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے لہذا اسیران بدر میاج بن حبی میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے لہذا اسیران بدر میاج بن حبہ میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے کا لہذا اسیران بدر میں حبشہ میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے کا لہذا اسیران بدر میں حبشہ میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے میں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے میں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے کا لہذا اسیران بدر

میں ان کا ذکر کرنا مصنف کا وہم ہے۔ سوس بیسالتٰد بن الی بن حلف: فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ سہ سا...ابوعز ہمرو بن عبداللہ

۳۵...فا كه مولى اميه بن خلف ۳۶.....وجب بن عمير

وہب اوراس کے باپ عمیر کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ۱۳۷۔۔۔۔۔ربیعہ بن دراج ۳۸۔۔۔۔۔ بہیل بن عمرو: بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور شام میں شہید ہوئے اور حدیبیہ میں قریش کی طرف سے ملح کے لئے آئے۔

۳۹.....عبد بن زمعه

ام المومنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔
ہم ....عبد الرحمٰن بن مشدوء اسم ....طفیل بن الج قدیج سے اسم ....عقبہ بن عمرو
سرم ....قیس بن سائب مخزوی: بعد میں مشرف باسلام ہوئے ذمانہ جا لمیت میں آپ کے
شریک تجارت تھے جیسا کہ پہلے گزدا۔

١٨٨ ....نسطاس مولى امية بن خلف

غزوه احدكے بعد مشرف بإسلام ہوئے رضی اللہ عنہ

## مسلانول كاكافرول كي في كيئاته عَانا مُسلانول كاكافرول كي في كيئاته عَانا مُسلانا

غزوہ بدر۔اسلام اور کفر کا معرکہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الغرقان فر مایا ہے کہ چن اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔

کمذیش کچھلوگ ایسے تنے کہ جواسلام تو قبول کر بچکے تنے گر جب حضور پرنور نے کہ سے بجرت فر مائی تو یہ لوگ اپنی قوم اور قبیلہ کے لحاظ ہے کمہ بی میں رکے رہے۔ جب جنگ بدر موقع آیا تو ان میں کے پچھلوگ بدر میں قوم کفار کے ساتھ ہوکر مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے ان کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی۔

ان الذين توفاهم الملآئكة ظالمى انفسهم قالو فيم كنتم طقالو اكنا مستضعفين في الارض طقالوآ الم تكن ارض الله واسعة فتها جروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسآء ت مصيراً الا المستضعفين من الرجال والنسآء والواللان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فاولئك عسى الله إن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. (سورة النساء آية ٩٨)

تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے ارواح قبض کیں درآ نحالیکہ وہ لوگ اپنی جانوں پر برائے ظلم کرنے والے تھے فرشتوں نے ان سے بیکہا کہم کس حال میں تھے ان لوگوں نے کہا کہم سے چارہ اور لا چار تھے زمین میں۔اس لئے جمرت نہ کر سکے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو چھوڑ کر وہاں جمرت کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے گر جوم داور عورتیں اور لڑکے در حقیقت بے چارہ اور برب ہیں اور جمرت کے لئے کوئی چارہ اور ہیں پاتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالی ان اور جمرت کر حاور اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے اور بخشے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کا فروں کی فوج میں جانا تا کہ فقط کا فروں کی تعدا دزیادہ معلوم ہو بیعی نا جائز ہے آگر چہ مسلمانوں سے ندائر نے کا ارادہ ہے اور ندائرے۔ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کا فروں کی فوج میں بھرتی ہوتا حرام ہے۔

اور حدیث میں ہے من کٹر سواد تو م فہومتہم لیعنی جو مخص کسی قوم کی جماعت اور تعداد کو بڑھائے وہ ای توم سے ہے۔

## سلامين غزوة كدك كعدك كالات

## يهود ريورت عصماء كااسيخ انجام كويهبجنا (۲۲رمضان المبارك رسمه)

عصماء كاكردار

عصماءايك يهوديعورت تتى جورسول الله صلى الله عليه وسلم كي ججومين اشعاركها كرتي تقى اورطرح طرح آب کوایذا بہنجاتی تھی۔لوگوں کوآب سے اوراسلام سے برکشتہ کرتی۔ بنوز آپ بدرے والیں نہ ہوئے تنے کہ پھرائ تتم کے اشعار کیے۔عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کو ینے بی جوش آ محیا اور بیمنت مانی اگر اللہ کے فضل ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بدر ہے تصحیح سالم واپس آ میجئے تو اس کوضرور فقل کروں گا۔مصنف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ بیہ عورت ابام ما مواري كے خون آلود كيڑ ہے مبحد ميں لا كر ڈ الا كرتي تقى ۔

عصماء كاقتل

رسول النصلي التدعليه وسلم جب بدرس مظفرومنعور سحيح وسالم تشريف لائ توعمير شب وقت تکوار کے کرروانہ ہوئے اور اس کے محریس داخل ہوئے چونکہ نابینا تھے اس لئے عصما وکو ہاتھ سے شولا اور بیچے جواس کے اردگر دیتھان کو ہٹا یا اور تکوار کوسینہ برر کھ کراس زورہے دیایا کہ پشت سے بار ہوگئی۔رمضان المبارک کی بانچ را تیں باقی تھیں۔جس وقت بیمورت قبل کی گئی۔

حضرت عميراك لئے حضور کی خوشی

نذر بوری کرے واپس ہوئے اور منے کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اوا

فر مائی اور واقعہ کی اطلاع دی اور عرض کیایا رسول اللہ جھے پراس بارے میں پچھے مواخذہ تو نہ ہوگا۔ آپ نے نے مایانہیں۔

لاینتطع فیها غنوان اس بارے میں دو بھیڑی بھی سرنہ گرائیں گی۔ بینی بیابیافعل ہی نہیں کہ جس میں کوئی کسی قتم کااختلاف اور نزاع کرسکے۔انسان تو در میں میں کی سر بھی اور میں میں سے میں کی کھی گ

کنار بھیٹراور بکریاں بھی اس میں اپنے سینگ نہ فکرائیں گی۔

تیفیر برخ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قبل کہیں قابل مواخذہ ہوسکتا ہے بلکہ اعظم قربات اورافضل عبادات میں سے ہے۔جس میں کوئی نزاع ہی نہیں کرسکتا۔ جانور بھی اس کوچی سیجھتے ہیں۔الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

''اگرایسے مخص کودیکھنا چاہتے ہوجس نے اللہ اوراس کے رسول کی عائبانہ مدد کی ہوتو . مرک '''

عمير بن عدى كود كيولؤ'۔

حضرت عمیر نے فرمایا اس اعمیٰ (نابینا) کو دیکھوٹو سہی کہ کس طرح حصب کر اللہ کی طاعت کے لئے روانہ ہوا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کواعمی (نابینا) نہ کہویہ تو بصیر (بینا) ہیں۔یعنی ظاہراً اگرچہ اعمیٰ (نابینا) ہیں گردل کے بصیراور بینا ہیں۔

### غزوة قرقرة الكدر

غزوہ بدر کی مراجعت کے بعد شروع شوال میں سلیم اور غطفان کے ابتماع کی خبر پاکر آپ نے دوسوآ دمیوں کے ساتھ خروج فرمایا۔ جب آپ چشمہ کدر پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسملام پہنے ہی سے آپ کی خبر پاکر منتشر ہو بچلے ہیں جمن روز قیام فرما کر بلا جدال وقبال واپس آگئے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک سریدان کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غذیمت میں پانچ سواونٹ لے کرواپس ہوا۔ بقیہ شوال اور ذی قعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور اس عرصہ میں اسیران بدر فدید کے کررہا کئے گئے۔

ابوعفک یہودی کا قبل
ابوعفک یہودی کا قبل

شوال ہی میں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے سالم بن عمير رضى الله عنه كوا بوعفك يہودى

تے تل کے لئے روانہ فر مایا۔

ابوعفک ندبها یبودی تعابه بوژها تعاایک سومیس سال کی عمرتنمی رسول الندسلی الله علیه وسلم کی جومی شعر کهتا تعااورلوگول کوآپ کی عداوت پر براهیخند کرتا تعاجب اس کی دریده دہنی صدیے گزرگی توبیارشادفر مایا۔

من لمی بھذا النحبیث کون ہے جومیرے لئے یعن محض میری عزت وحرمت کے لئے اس خبیث کا کام تمام کرے۔

سالم بن عمیر نے عرض کیایارسول اللہ میں نے پہلے بی منت مانی ہوئی ہے کہ ابوعفک کول کردوں گایا خود مرجاؤں گا۔ بیسنتے بی سالم تکوار لے کرروانہ ہوئے۔ گری کی رات تھی کہ ابو عفک خفلت کی نیندسور ہا تھا۔ وینجتے بی تکواراس کے جگر پردھی اوراس زور سے دبایا کہ پار ہوکر بستر تک بہنچ می ۔ عدواللہ ابوعفک نے ایک چی ماری۔ لوگ دوڑے مرکام تمام ہوچا تھا۔

حضرت عمير كى عبادت

حضرت جابرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمیر نیمان ہوئے تورسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا۔ ہم کواس بیتا کے پاس لے چلوجونی واقعف میں رہتا ہے اس کی عمیا دت کریں گے۔

بهلى نمازعيدالفطر

بدرے مراجعت کے بعد شوال کی کیم کوآپ نے عید کی نماز ادا فرمائی۔ بیپلی عید الفطر تھی۔



باك

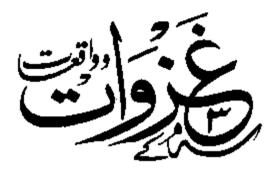

غُرْوَهُ عُطَفَانَ \* كعبُ بن الشرف بيودى كاقتل الدافع بيروى قال \* غسنت فروة أحسنت الدوافع بيروى كال \* غسنت فروة أحسنت وغيرو

# غروةغطفاك

### غطفا نیوں کے جمع ہونے کی اطلاع

غزوهٔ سولی سے واپس کے بعد بقیہ ذی المجہ آپ مدینہ منورہ ہی ہیں مقیم رہے اس اثناء میں آپ کو پیٹر پہنچی کہ بی نظام میں آپ کو پیٹر پینچی کہ بی نظامہ اور بنی محارب (جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخیس ہیں ) نجد میں جمع ہور ہے ہیں اور ان کا ارادہ میہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوث ڈالیس اور دعثور غطفانی ان کا سردار تھا۔ غطفا نیروں برجملہ

ماه محرم الحرام <mark>سیج</mark> میں آپ نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا اور مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کواپنا نائب مقرر فرمایا اور جارسو پچاس صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔

### غطفا نیوں کا بھاگ جانا

غطفانی آپ کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے صرف ایک فخص بی تغلبہ کا ہاتھ آیا سے اسے خطفانی آپ کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں خبیش کیا۔ آپ نے اس کواسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آپا۔ مفر کا پورام ہینہ وہیں گزارالیکن کوئی مخص مقابلہ پرند آیا۔ بلا جدال وقال رہے الاول میں مدینہ واپس تشریف لائے۔

#### دعثور کےمسلمان ہونے کا واقعہ

ال سفر میں بید واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہوگی اور صحابہ کے کپڑے بھیگ گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے ایک ورخت پر سو کھنے کے لئے ڈال ویئے اور خوداس ورخت کے بیٹے لیٹ گئے وہاں کے دیمہاتی آپ کو دیکھ رہے تھے۔ ویزا تیواں نے ابیاس دارد عثور سے جوان میں بڑا بہا در تھا ہے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس درخت کے پنچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں۔اوران کےاصحاب منتشر ہیں تو جا کران کولل کر آ۔ دعثور نے ایک نہایت تیز ملوار لی اور بر ہنہ ملوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد۔ بتاؤ آج تم کومیری تکوارے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی بچائے گا۔ آ ب کا بیفر مانا تھا کہ جرئیل امین نے اس کے سینہ میں مکا مار اس وقت تکوار اس کے ہاتھ ہے گریڑی اور حضور پرنور نے اس کواٹھالیا اور دعثور سے فرمایا کہتم بتاؤ کہ ابتم کومیری تكوارىك كون بيائے گا۔اس نے كہا كوئى نبيس اور اسلام لے آيا اور بيكلمه ير هاادشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله. اوريه وعده كيا كهاب آب كمقابله کے لئے کوئی فوج جمع نہ کروں گا۔ آپ نے دعثور کواس کی تلوار واپس کر دی۔ دعثور تھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور میعرض کیا والله مجھے آپ بہتر ہیں دعثور جب اپن قوم کی طرف والبسآ باتولوكول في اس يهاكه جوبات توكهه كركيا تعاده كهال كى اس يردعور في سارا ماجرابیان کیا اور کہا اس طرح غیب سے میرے سینہ میں ایک مکالگا جس سے میں حیت گر پڑا۔اس طرح کرنے سے میں نے پہیان لیا اور یقین کرلیا کہ وہ مکا مارنے والا کوئی فرشتہ ہے۔اس لئے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دی اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اوراس بارے میں بیر آیت نازل ہوئی۔

يايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذهم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم

اے ایمان والواللہ کے اس انعام کو یا د کرو کہ جب ایک قوم نے بیر قصد کیا کہتم پر ہاتھ چلا کمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیئے۔

امام بیبیق فرماتے ہیں کہاس تشم کا واقعہ غزوہ زات الرقاع میں بھی مروی ہے۔واقدی نے اس قصہ کوغز وہ غطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

# غروة محسك راك

بحران میں بنی سلیم کا اجتماع

غزوه عطفان سے واپسی کے بعد ماہ رہے الاول آپ نے مدینہ میں گزارا اُرہے الثانی میں آپ کوینچر پنجی کہ مقام بحران جو تجاز کامعدن ہے وہاں بن سلیم اسلام کی مخالفت پرجمع ہورہے ہیں۔ م سے محاخر وج بنی سلیم کامندشر ہوجا تا

آپ نے خبر پاتے ہی تین سومحابہ کی معیت میں بحران کی طرف خروج فر مایا اور مدینہ پرعبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومقرر فر مایا۔

وہ لوگ آپ کی تشریف آ وری کی خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے اور بلا جدال و قال مدینہ واپس آ گئے۔

بحران میں قیام کی مدت

علماء سیر کااس میں اختلاف ہے کہ بحران میں کتنی مدت آپ نے قیام فرمایا۔ بعض کہتے ہیں صرف دس شب قیام کرمایا۔ ہیں صرف دس شب قیام کرمایا۔



### كعب بن الشرف بجودي كافتل (١٩١شب رئيج الاول ساھ)

#### كعب كوبدركا صدمه

مدیند منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پنجی تو کعب بن اشرف یہودی کو بیحد صدمہ وا۔
اور بیکہا کہا گرینج سے کے مکہ کے بڑے بڑے سردارا وراشراف مارے محے تو پھرز مین کا
بطن (اندرون) اس کے ظہر (پشت) سے بہتر ہے۔ یعنی مرجانا جینے سے بہتر ہے تاکہ
آئی کھیں اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں۔

### كعب كالمكه جاكرتعزيت كرنا

جب اس خبر کی تقدیق ہوگئ تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لئے مکدروانہ ہوا اور جولوگ بدر میں مارے محیے ان کے مربیے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کرخود بھی روتا تھا اور دومروں کو بھی رلاتا تھا۔
اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش دلا ولا کر آماد و قال کرتا تھا۔ ایک روز قریم میں لے کر آیا سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کرمسلمانوں سے قبال کرنے کا حلف اٹھایا۔ اور بعد چندے مدید واپس آیا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کئے۔

### كعب كىشرارتيں

کعب بن ما لک رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ کعب بن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے حجو میں اشعار کہا کرتا تھا اور کھار مکہ کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے ہمیشہ بھڑ کا تار ہتا تھا اور سلمانوں کو طرح طرح کی ایذ ائیں پہنچا تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر اور تحل کا تھم فرماتے رہے لیکن جب سی شرارت سے بازند آیا تو آ ب نے اس کے تل کا تھم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آ ب کو دعوت کے بہانے سے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آ ب کو دعوت کے بہانے سے

بلایااور کچھ آ دمی متعین کردیئے کہ جب آپ تشریف لائیں توقتل کرڈالیں۔ آپ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبرئیل امین نے آ کر آپ کوان کے ارادہ سے مطلع کر دیا۔ آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پرول کے سابی میں باہرتشریف لے آئے اور واپسی کے بعد تل کا حکم دیا۔

حضرت محمد بن مسلمه کی تیاری

صیحے بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں سے کعب بن اشرف کے للے کون تیار ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذ ا پہنچائی ہے۔ بیہ سنتے ہی محمہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آ ب اس کافتل چاہتے ہیں۔ آ ب نے فر مایا ہاں۔ محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھ کو پچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ (یعنی ایسے مبہم اور تعریفی کلمات اور ذو معنی الفاظ) کہ سکوں جن کوئن کروہ بظاہر خوش ہوجائے آ پ نے فر مایا اجازت ہے۔

حضرت ابن مسلمة كاكعب سے قرض كامعابده كرنا

محر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں بیہ کہا کہ بیمرد یعنی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے (فقراء و مساکین پرتقسیم کرنے کیلئے) صدقہ اور زکو قامانگنا ہے) اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ (بے شک بیہ چیز حریص اور طامع نفوس پر بہت شاق اور گراں ہے کین مخلصین اور صادقین کو صدق دل سے صدقات کا دینا اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت درجہ لذیذ ہے۔ بلکہ خداکی راہ میں مال نہ خرج کرنا ان پرشاق اور گراں ہے)

میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لئے آیا ہوں۔ کعب نے کہا ابھی کیا ہے۔
آگے چل کر دیکھنا خدا کی شم تم ان سے اکتا جاؤگے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے
پیرو ہو چکے ہیں ان کا چھوڑ نا ہم پیند نہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں۔ (اور دل میں بیتھا کہ
انجام کا راللہ اور اس کے رسول کی فتح اور دشمنوں کی شکست یقینی اور محقق ہے جس میں شبہ کی ذرہ
برابر گنجائش نہیں ) اس وقت ہم بیرچا ہتے ہیں کہ پچھ غلہ ہم کو بطور قرض دے دیں۔ کعب نے
کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو ان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھوانا
چاہتے ہیں۔ کعب نے کہا اپنی عور توں کور ہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھوانا

رکھ سکتے ہیں اول تو غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی پھرید کہ آپ نہایت حسین وجمیل اور نوجوان ہیں۔کعب نے کہا آپ اپ اپنے لڑکول کورئن رکھ دو۔ان لوگول نے کہا یہ تو ساری عمر کی عارہے۔لوگ ہماری اولا دکو بیطعنہ دیں سے کہ تم وہی ہوجود وسیر اور تین سیر غلہ کے معاوضہ میں رئین رکھ سکتے ہیں۔

سر میں ایک مرسل روایت میں ہان لوگوں نے بدکہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جھیاروں کے س درجہ بھتان اور ضرورت مند ہیں گین باای ہمدیہ ہوسکتا ہے کہ تھیارا آپ سے باس رئین رکھ دیں۔ گین ہائیں ہمدیہ ہوسکتا ہے کہ تھیارا آپ کے پاس رئین رکھ دیں۔ گیب نے اس کو منظور کیا اور پیٹوں کور ہین رکھ دیں۔ گعب نے اس کو منظور کیا اور پہتھیا رہ بین کو ہا کی سے اس کو منظور کیا اور پہتھیا رہ بین کے اور جا کر کھی کو آ واز دی کھی نے اپ قلعہ سے اس کو منظور کیا اور ہیرا کی بینے اور جا کر کھی کو آ واز دی کھی سے نے اپ قلعہ سے اس نے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو کھی نے کہا جھی کو اس آ واز ہے دور حدثر کیا۔ بیوی نے کہا کہ شریف آ دی اگر رات کے وقت نیز ہارنے کے خون ٹیکٹا ہوا نظر آتا ہے کھی بے نے کہا کہ شریف آ دی اگر رات کے وقت نیز ہارنے کے خون ٹیکٹا ہوا نظر آتا ہے کھی نے کہا کہ شریف آ دی اگر رات کے وقت نیز ہارنے کے خون ٹیکٹا ہوا نظر آتا ہے کھی نے کہا کہ شریف آ دی اگر رات کے وقت نیز ہارنے کے خون ٹیکٹا ہوا نظر آتا ہے کھی بے نے کہا کہ شریف آ دی اگر رات کے وقت نیز ہار نے کے اس کے بھی بلایا جائے آتا ہی کھی اس کو من ورجانا جا ہے۔

# كعب كاسرا تارنے كامنصوبہ

اس اثاه میں محربن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ مجمادیا کہ جب کعب آئے گاتو میں اس کے بال سوتھوں گا۔ جب دیکھوکہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑلیا ہے تو فر زاس کا سراتار لینا۔ چنا نچہ جب کعب نیچے آیا تو سرتا پا خوشبو سے معطر تھا۔ محربن مسلمہ نے کہا آج جیسی خوشبوتو میں نے کبحی سوتھی ہی نہیں۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین وجیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھ کو اپنے میعظر سر کے سوتھی کی اجازت دیں مجمد کو بیاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ وجھ کی اجازت دیں مجمد کی اجازت دیں مجمد کی اجازت دیں محمد کی اجازت دیں محمد کے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ دوبارہ اپنا سرسو تھے کی اجازت دیں محمد کی اجازت دیں محمد کیا ہوگئے کی اجازت دیں محمد کی کفیل نے تو ساتھیوں کو بن مسلمہ المحمد الحرار سوتھی مشخول ہو محمد جب سرکے بال معبوط پکڑ لئے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ فورائی سب نے اس کا سرقلم کیا اور آغا فاناس کا کام تمام کیا۔

کعب بن اشرف کا سرحضور کے سامنے اور آخرشب میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے۔ آپ نے و کیمیتے ہی بیار شادفر مایا۔

> افلحت الوجوه ال چرول في الله بالى اور كامياب موك . ان لوكول في جواباً عرض كيا:

ووجھک یا رسول الله اورسب سے پہلے آپ کا چیزہ مبارک اساللہ کے دسول۔ اور بعداز ال کعب بن اشرف کا سرآپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے الحمد للد پڑھا اور لُدکا شکر کیا۔

يبود يون كاخوفزده موكرمعابده كرنا

جب يہودكواس واقعدكاعلم ہواتو يك فخت مرعوب اورخوفزده ہو گئے۔اور جب مبح ہوئى اورخوش كيا۔
تو يہودكى ايك جماعت نى كريم عليہ العملؤة والتسليم كى خدمت بي حاضر ہوئى اورعرض كيا۔
كہ جمارا سردار اس طرح مارا كيا۔ آپ نے فرمايا كہ وہ مسلمانوں كوطرح طرح سے ايذا كيں ہنچا تا تعااور لوگوں كو جمارے قال پر براہ يختہ اور آمادہ كرتا تعا۔ يہود دم بخو درہ كئے اوركوئى جواب نددے سكے اور بعد از اس آپ نے ان سے ایک عهد نام لكھوايا كہ يہود بي سے آئى دركوئى جواب نددے سكے اور بعد از اس آپ نے ان سے ایک عهد نام لكھوايا كہ يہود بي سے آئىدہ كوئى اس تم كى حركت ندكرے كا۔

کعب کے آل کے اسباب

(۱) نی اکرم سلی الله علیه وسلم کی شان اقدس میں دریدہ وی اورسب وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان سے نکالنا۔ (۲) آپ کی جو میں اشعار کہنا (۳) غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان مورتوں کا بطور تعمیب ذکر کرنا۔ (۴) غدراور تعنی عبد۔ (۵) لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لئے ابھار نا اور اکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ (۲) دعوت کے بہانہ سے آپ کے آپارٹا کو راکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ (۲) دعوت کے بہانہ سے آپ کے آپ سازش کرنا۔ (۷) وین اسلام پر طعن۔

لیکن قل کا سب سے قوی سبب آپ کی شان اقدس میں دریدہ وہی اور سب وشتم اور آپ کی چومی اشعار کہنا ہے۔





کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ جس کے قدیم آ ثاراب بھی موجود ہیں



قلعے کے دو کمروں کوملانے والامحرابی دروازہ

# محو<mark>لصبنه برئ معود خواله المرابط المسلمان بوما</mark> ابن سبینه بهودی کاتل

کعب بن اشرف کے بعد رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے محابہ کو رہے م و یا کہ اس فتم کے یہود کو جہال کہیں یا وقتل کرڈالو۔ چنانچہ حویصة بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیصة بن مسعود نے ابن سیند یہودی کو آل کرڈالا۔ جو تجارت کرتا تھاا ورخود حویصہ اور محیصہ اور دیگر الل مدینہ ہے دا دوستد کا معاملہ رکھتا تھا۔

#### حويصه كاحضرت محيصه برناراض مونا

حویصہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے ہے مسلمان تھے۔ حویصہ چونکہ عمر پیل بڑے تھے محیصہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور بیر کہا کہ اے اللہ کے دشمن تونے اس کوئل کر ڈالا خدا کی شم اس کے مال ہے کتنی چرنی تیرے پیٹ میں ہے۔ محیصہ نے کہا:

خدا کیشم مجھ کواس کے آل کا ایسی ذات نے تھم دیا ہے کہ اگروہ ذات ہابر کات تیرے قتل کا بھی تھم دیتی تو واللہ میں تیری بھی گردن اڑا دیتا۔

حویصہ نے کہا: کیا خدا کی شم اگر محمد بخھ کومیر نے آل کا تھم دیے تو واقعی تو مجھ کوآل کرڈائے گا۔ محیصہ نے کہا:۔ ہاں خدا کی شم اگر تیری گردن مارنے کا تھم دیتے تو ضرور تیری گردن مارتا۔ بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ مدید سمارہ معالیہ میں کے مسلم المہ میں وا

#### حويصه كامتاثر موكرمسلمان مونا

حویصہ بیرین کرجیران رہ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کی شم بھی دین تن ہے جودلوں میں اس درجہ رائنخ اور منتحکم اور رگ و بے میں اس طرح جاری دسماری ہے۔ اس کے بعد حویصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیچ دل سے اسلام تبول کیار ضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

# كترتيز زبدين حارثة بضايلتون

#### (غرهٔ جمادی الاخرسه)

# قریش کے قافلوں کی نئی راہیں

واقعہ بدر کے بعد قریش مکہ مسلمانوں سے اس درجہ مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے چھیٹر چھاڑ کے اندیشہ سے اپناقد یم راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چٹا نچہ بجائے شام کے راستہ کے مراق کا راستہ افتیار کیا اور رہبری کے لئے فرات بن حیان مجلی کو اجرت پر ہمراہ لیا اور ایک قافلہ بغرض تجارت مکہ سے مال کثیر لے کر براہ عراق روانہ ہوا۔ جس میں ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیداور حو بطب بن عبدالعزی وعبداللہ بن الی رہید بھی تھے۔ (فتح مکہ میں یہ واروں حضرات مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنبم)

#### قافله يرحمله

رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب اس قافله کی اطلاع ہوئی تو سومحا بدکی جمعیت کوزیدین حارثه رمنی الله تعالی عنهم کی امارت اورسر کردگی میں روانہ فر مایا۔

#### قيدى اورغنيمت

ان لوگول نے پینی کرحملہ کیا۔ قافلہ حاصل کر لینے میں تو کامیاب ہو محیے مگراعیان توم اوراشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ محیصرف فرات بن حیان عجل کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لائے جومدینہ کی کی مسلمان ہو تھے۔ مال غنیمت کی کثر ت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کافنس جو ذکالا گیا تو اس کی تعداد ہیں ہزار درہم تھی ۔ تو معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی تعداد ایک لاکھ درہم تھی۔





حضرت زیداین حارثه رضی الله عنه کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے امیر لشکر بنایا جن کامزارار دن میں ہے



مسجد ومزارحضرت ابوعبيده رضى التدعنه عامربن جراح

# ابورافع ببوي كال

(نصف جمادي الثانيه سيم)

ابورافع کے کرتوت

ابورافع ایک برا مالدار بهودی تاجرتها۔ابورافع کنیت تھی۔عبداللہ بن ابی الحقیق اس کا مام تھا۔سلام بن ابی الحقیق بھی کہتے تھے۔خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کو ایڈ ا اور تکلیف پہنچا تا تھا۔ کعب بن اشرف کا معین اور مددگارتھا۔ بہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور بہت زیادہ ان کی مالی المداد کی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں رویبی خرج کرتار ہتا تھا۔

#### قبيله ُخزرج والول كاجذبه

کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم چونکہ سب
قبیلہ اوس کے بتھے۔اس لئے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ سلی اللہ
علیہ وسلم کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے ایک گستاخ اور دریدہ وہمن کعب بن اشرف
کوفل کر کے سعادت اور شرف حاصل کر لیا۔لہذا ہم کو چاہئے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے
گستاخ اور دریدہ وہمن ابورافع کوفل کر کے دارین کی عزت و رفعت حاصل کریں۔ چنانچہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ابورافع کے قبل کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی۔
قبل کی حدمت میں حاضر ہوکر ابورافع کے قبل کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی۔

فتل کی مہم برِروانگی

عبدالله بن علیک اورمسعود بن سنان اورعبدالله بن انیس اورا بوقیا وه حارث بن ربعی اور

خزاعی بن اسودر منی اللہ تعالی عنهم کواس کے آل کے لئے روانہ فر مایا اور عبداللہ بن تعنیک کوان پرامیر بنایا اور بیتا کید فر مائی کہ کسی بچہ اور عورت کو ہر گزنہ آل کریں۔

نعف جمادی الآخری اله کوعبدالله بن علیک مع اپنے رفقاء کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے ۔ میچ بخاری میں براء بن عازب ہے مروی ہے کہ غروب آفاب کے بعد جب لوگ اپنے جانور چراگاہ سے واپس لا بچکے تھے تب بیاوگ خیبر پہنچے۔

#### قلعه ميں داخليہ

ابورافع کا قلعہ جب قریب آگیا تو عبداللہ بن علیک نے اپنے رفقاء سے کہاتم پہلی بیلی بیلی میں فلعہ کے تو بیلی بیلی میں بیلی فلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں جب بالکل دروازہ کے قریب بیٹی مسئے تو کیٹر اڈھا تک کراس طرح بیٹھ مسئے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو۔ دربان نے بیہ بچھ کر کہ بیہ ہمارا بی کوئی آ دمی ہے بیہ آ واز دمی کہا ہے اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آجا ہیں دروازہ بند کرتا ہوں۔ میں فوراً داخل ہوگیا اورا کی طرف جیسے کر بیٹھ گیا۔

ابورافع بالا خانہ پر رہتا تھا۔اور شب کو قصہ کوئی ہوتی تھی جب قصہ کوئی ہوگئ اور لوگ اپنا پے کھرواپس ہو محے تو دربان نے دروازے بند کر کے تنجیوں کا صلقہ ایک کھوٹی پراٹھا دیا۔ جب سب سو محے تو میں اٹھا اور کھوٹی سے تنجیوں کا حلقہ اتار کر درواز و کھولتا ہوا بالا خانہ پر پہنچا اور جو درواز و کھولتا تھاوہ اندر سے بند کر لیتا تھا تا کہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہوجائے تو میں اپنا کام کر کز روں۔

# ابوراقع پر پہلا وار

جب میں بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھرا تھا اور ابورافع اپنے اہل وعیال میں سور ہاتھا۔
مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابورافع کہاں اور کدھرہے۔ میں نے آواز دی۔ اے ابورافع۔ ابورافع نے نے کہا کون ہے میں نے اس جانب ڈرتے ڈرتے تنوار کا وارکیا محر خالی میا۔ ابورافع نے ایک جانب ڈرتے ڈرتے تنوار کا وارکیا محر خالی میا۔ ابورافع نے کہا ایک چیخی ماری میں نے تعوری ور بعد آواز بدل کر ہمدردانہ لبجہ میں کہا اے ابورافع ہے کہی آواز بدل کر ہمدردانہ لبجہ میں کہا اے ابورافع ہے کہی آواز بدل کر ہمدردانہ لبجہ میں کہا اے ابورافع ہے کہی کہا ہے کہا۔ ابھی مجھ برکسی محف نے تلوار کا وارکیا۔

#### دوسرا كارى حملها ورواليسي

یہ سنتے ہی میں نے تکوار کا دوسرا وار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا۔ بعد از اال میں

جلددوم ٢٢٢

نے تکوار کی دھاراس کے پیٹ پررکھ کراس زور سے دبائی کہ پشت تک پہنچ گئی۔ جس سے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا۔ اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا۔ جب سیڑھی سے اتر نے لگا تو بید خیال ہوا کہ زمین قریب آگئی اتر نے میں گر پڑا۔ اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ عمامہ کھول کرٹا تگ کو بائد معا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہاتم چلوا ور رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤ۔ میں پہیں بیشا ہوں اس کی موت اور قبل کا اعلان س کرآؤں گا۔ چنا نچہ جب مبح ہوئی اور مرغ نے باتگ دی تو خبر کی موت اور قبل کا اعلان س کرآؤں گئے۔ جاس کی موت کا اعلان کیا تب میں وہاں سے روانہ ہوا اور سے والے نے قلعہ کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا تب میں وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھیوں سے آملا۔ اور کہا تیز چلو۔ اللہ نے ابورا فع کو ہلاک کیا۔

#### حضرت عبداللدكي ٹائگ كادرست مونا

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوش خبری سنائی اور جو واقعہ گزرا تھا وہ سب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی ٹا تگ پھیلا ؤ۔ میں نے ٹا نگ پھیلا دی۔ آپ نے دست مبارک اس پر پھیرااییا معلوم ہوا گویا کہ بھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی۔

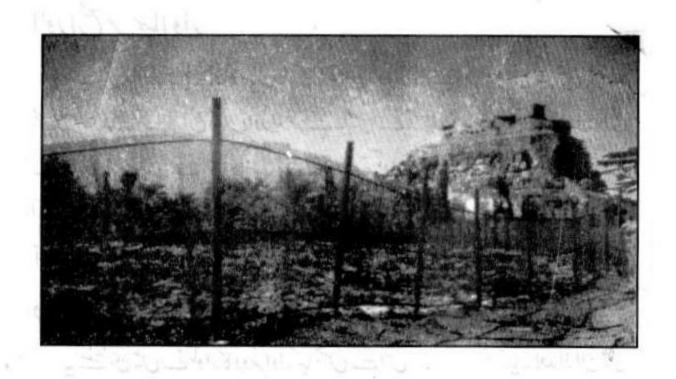

# غمر بخروة الحريبي المراق المر

قريشيون كاجذبه أنقام

قریش کمہ جب بدرہ بری طرح کلست کھا کر کھرواہیں ہوئے تو یہ علوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کوابوسفیان ساحلی راستے ہے بچا کر تکال لائے تھے۔ وہ مع اصل سرمایہ اور زرمنافع وارائندوہ میں بطورامانت محفوظ ہے۔ بدر کی اس بے طرح بزیمت اور ذلت آ میز کلست کا زخم بول تو بھن کے دل میں تھا۔ لیکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے بھائی اور بھتے خویش اورا قارب بدر میں مارے کے ان کورورہ کرجوش آ تا تھا۔ جذبہ انتقام سے برخص کا سیرد لبریز تھا۔

# بدله لینے کے لئے رقم مختص کرنا

بلاً خرابوسفیان بن حرب عبدالله بن ابی رسید عکرمہ بن ابی جہل حارث بن بشام عویل بن عبدالعزی مفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطورامانت محفوظ ہے۔ اس میں ہے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص تقسیم کردیا جائے اور زرمنافع کلیہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے ۔ تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں خویش اورا قارب اعیان اورا شراف کا جو بدر میں مارے مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں خویش اورا قارب اعیان اورا شراف کا جو بدر میں مارے مسلمانوں بیاس بیک آ واز سب نے دلی خوشی سے اس درخواست کو قبول کیا اور زرمنافع جس کی مقدار بیاس بزار دینارتھی و وسب اس کام کے لئے جمع کرویا گیا۔

اسى بارے ميں حق تعالى شاندنے بية بت نازل فرمائى۔

ان اللين كفروايتفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون (الانتال:٣٦) تحقیق کافراپ مالول کوخرج کررہ ہیں تاکہ لوگول کو خدا کے راستہ سے
روک دیں۔ پس اور بھی خرج کریں مجے اور پھر بیسب ان پر حسرت اور افسوں
موں مجے پھر آخر مغلوب ہول مے۔
قریشیوں کے لئنگر کی روائگی

قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لیا تا کہ وہ رجزیہ اشعار سے اڑنے والوں کی ہمت بڑھا کیں اور بھا گئے والوں کو غیرت دلا کیں نیزلڑنے والے عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر اور سینڈ ٹھوک کرلڑیں۔ پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں اور قبائل میں قاصد دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہوکر داد شجاعت دیں۔ اس طرح تین ہزار آدمیوں کا لئنگر جمع ہوگیا جن میں سے سات سوزرہ پوش نے اور دوسو کھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتنی ہمراہ تعیں۔ یہ تین ہزار کا لئنگر جرار نہایت کروفر سے ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں ۵ شوال سے کو مکہ سے روانہ ہوا۔

حضورصلى الثدعليه وسلم كواطلاع

حضرت عباس رضی اللہ عند نے بیتمام حالات لکھ کر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس ایک تیزروۃ اصد کے ہاتھ روانہ کئے اورۃ اصد کو بیتا کید کی کہ تین دن کے اندراندر کسی طرح آپ کے پاس بیخط کی بنچاد ہے۔

\* ایک سرائی رہیں ہو

# قريش كيشكر كاجائزه

بیخبر پاتے ہی آپ نے انس اور مونس رضی اللہ عنما کو ترکین کی خبر لینے کے لئے روانہ فرمایا۔ انہوں نے آکر بیاطلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے بالکل قریب آپنجا ہے۔ بعد ازاں حباب بن منذر گوان کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی گنتی تعداد ہے۔ حباب نے آکر ٹھیک اندازہ اور شجع تخمینہ سے اطلاع دی۔ تمام شب سعد بن معاذ اور اسید بن هنیراور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد نبوی کا پہرہ دیا اور شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرے بھلادی تے سے جعد کی شب تھی۔

#### صحابة سيمشوره

جب صبح ہوئی تورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کرمشورہ کیا۔ اکا برمہاجرین و انعمار نے بیمشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہوکر مقابلہ کیا جائے لیکن جونو جوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے متھاور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب متھان کی بیرائے ہوئی کہ مدینہ سے باہرنگل کران برحملہ کیا جائے۔

حضورصلي الثدعليه وسلم كاخواب

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذرئ کی جارتی ہے۔ جس کی تعبیر بیہ کہ مدینہ بمزلہ مضبوط ذرہ کے ہوا اور ذرئ بقر سے اس طرف اشارہ ہے کہ میر سے اصحاب میں سے پچھلوگ شہید ہوں گے۔ لہذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا جائے اور خواب میں بیمی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اس کے سامنے کا حصر ٹوٹ کرگر گیا۔ پھرائی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے میں نے تھے۔ جو آپ کے وشمنوں پر سے زیادہ عمدہ ہوگئی۔ جس کی تعبیر بیمی کہ محابہ کرام بمزلہ تلوار کے تقد۔ جو آپ کے وشمنوں پر وار کرتے تھے۔ محابہ کو جہاد میں لے جانا بمزلہ تلوار کے ہلانے کے تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی خروہ اصد میں تو اس کے سامنے کا حصر ٹوٹ کرگر گیا۔ یعنی پجھ محابہ شہید ہوگئے۔ پھرائی تلوار کو دو اصد میں تو اس کے سامنے کا حصر ٹوٹ کرگر گیا۔ یعنی پجھ محابہ شہید ہوگئے۔ پھرائی تلوار کو دو اور تیز ہوگی اور خوب دشمنوں کو مارا۔ دوسرے غزوہ میں استعالی کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہوگی اور خوب دشمنوں کو مارا۔

#### منافقول کےسردار کامشورہ

عبدالله بن ابی رأس المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ متے مشورہ لیا گیا۔ اس نے مدید پر جملہ کیا اور اہل ہمدینہ نے اندرون شہر بنی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی اور جب با ہرنکل کر جملہ کیا گیا تو ناکام رہے۔ یا رسول الله آپ مدینہ سے باہر نہ لگئے۔ خدا کی شم جب بھی ہم مدینہ سے باہر نگلے تو وشمنوں کے ہاتھ سے نکلیف اٹھائی اور جب بھی ہم مدینہ میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہارے ہاتھ سے نکلیف اٹھائی اور جب بھی ہم مدینہ میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن سے ہاتھ سے نکلیف اٹھائی آپ مدینہ کی ناکہ بندی فرمادیں دشمن اگر بالفرض مدینہ سے ہمارے ہاتھ سے نکلیف اٹھائی آپ مدینہ کی ناکہ بندی فرمادیں دشمن اگر بالفرض مدینہ

الناز النظيد

یں گھس آیا تو مردان کا تلوارے مقابلہ کریں گے اور بیچے اور عورتیں چھتوں ہے سنگ باری کریں گی۔اورا کر باہرے باہر ہی ناکام واپس ہو گئے تو فہوالمراد۔

#### جنت کےشیدائی

گربعض اکابراورنو جوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینہ سے باہرنگل کرحملہ کیا جائے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس دن کے متنی اور مشتاق ہی تھےاور خدا سے دعا کیں مانگ رہے تھے۔خداوہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے۔

حضرت جمزہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رمنی اللّٰہ نتعالیٰ عنہم نے عرض کیا یارسول اللّٰہ اگر ہم نے مدینہ میں رہ کران کی مدا فعت کی تو ہمارے دشمن ہم کوخدا کی راہ میں بزول خیال کریں گے اور حضرت جمزہ نے بیکہا۔

فتم ہےاس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب ٹازل فرمائی میں اس وفت تک کھا نا نہ کھا وُں گا جب تک مدینہ ہے باہرنگل کردشمنوں کا اپنی تکوار سے مقابلہ نہ کرلوں۔

نعمان بن ما لک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اللہ ہم کو جنت سے محروم نہ سیجئے ۔ قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوحق و میر بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہوکر رہوں گا۔

آپ نے فرمایا کس بناء پر نعمان نے عرض کیا:۔اس لئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گرائی میں بھی کھا گھا نہیں۔ سواکوئی معبود نہیں اور میں اڑائی میں بھی بھا گھا نہیں۔ اور ایک روایت میں بیلفظ ہیں ۔اس وجہت کہ میں اللہ اور اس کے دسول ومجبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صدفت تونے سے کہا

حضورضلى الثدعلبيه وسلم كافيصله

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جب دیکھا کہ جنت کے شیدائی اور شہادت کے سودائی ایس اللہ علیہ وسلم کے جب دیکھا کہ جنت کے شیدائی اور شہادت کے سودائی فیجن نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی ہے ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے۔لیکن مہاجرین وانصار میں ہے بھی بعض اکا برجیسے حضرت حمز قاور سعد بن عبادة شوق شہادت میں ہے جی بین اوران کی بھی یہی رائے ہے تو آپ نے بھی یہی عزم فرمالیا۔

یہ جعدکا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کروعظ فر مایا۔ اور جہاد و قال کی ترغیب دی اور تیاری کا تھم دیا۔ یہ سفتے ہی خداوند ذوالجلال کے خبین و مخلصین عاشقین ووالہین اور خداوند قدوس کے لقاء کے شائفین کی جانوں میں جان آئٹی اور سجھ مجھے کہ اب اس دنیا کے جیل خانداوراس قفس سے ہماری رہائی کا وقت آئٹیا۔

مدينهسروانكي

عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ جمرہ شریفہ میں تشریف لے مجے اور صاحبین ( بعنی آپ کے وہ دوسائقی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میدان حشر اور حوض کوڑ اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ) یعنی ابو بکر دعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی آپ کے ساتھ جمرہ میں مجے۔

ابھی آپ جمرہ مبارکہ ہے باہر تشریف ندائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن تغییر رضی
اللہ تعالیٰ عہمانے لوگوں ہے کہا کہ تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کوشہر ہے باہر ہے جا کر تملہ
کرنے پر مجبور کیا حالا تکہ آپ پر اللہ کی وحی اتر تی رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ کی رائے
اور منشاء پر جھوڑ دیا جائے۔ استے میں آپ دوز رہیں تو بر تو ہائن کر اور سلح ہوکر باہر تشریف لے
آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے غلطی سے مرضی مبارک کے خلاف اصرار کیا جو
دمارے لئے کسی طرح مناسب اور زیبانہ تھا۔ آپ صرف اپنی رائے پھل فرما کیں آپ نے
فرمایا کسی نبی کے لئے یہ جائز نہیں کہ تھیا راگا کر اتا رہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشنوں
فرمایا کسی نبی کے لئے یہ جائز نہیں کہ تھیا راگا کر اتا رہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشنوں
مابراور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصر سے تم مورد و اور سجھ لو کہ جب تک تم

ااشوال یوم جمعہ بعد نمازعصر آپ ایک ہزار جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ گھوڑے پرسوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عباد ہ رضی الله عنبماز رہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے اور سب مسلمان آپ کے دائیں اور ہائیں چلتے تھے۔

کم عمر بچوں کی واپسی

۔ مدینہ سے باہرنگل کر جب مقام شخین پر پہن**چ تو نوح کا ج**ائز ہلیا۔ان میں جونوعمراور کم س تصان کووالی فرمایا جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا-اسامه بن زيدرضى الله تعالى عنه ٢-زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

۳- ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ۴۰۰ سم -عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه

۵-اسید بن ظهیررضی الله تعالی عنه ۲-عرابیة بن اوس رضی الله تعالی عنه

ے-براء بن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے- زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

# حضرت رافعً اورحضرت سمرةً كاشوق

ا مام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ستر ہ صحابی چیش کئے گئے جن کی عمر چودہ چودہ سال کی تھی نبی کر میم علیہ العملؤة والعسلیم نے نابالغ قرار دے کرواپس کر دیا۔ جب ایک سال بعد پندرہ سال کے سن میں چیش کئے مجھے تو آپ نے اجازت دی۔

ان کمسنوں میں رافع بن خدت ہمی تھے۔ انہوں نے بیہ ہوشیاری کی کہ انگوشوں کے بل تن کے کھڑے ہوں کے بل تن کے کھڑے ہوگئے تا کہ دراز قامت معلوم ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ نیزان کی نسبت بیمی کہا گیا کہ بیرزے تیرانداز ہیں۔

سمرة بن جندب جوانبیں کے ہم س تضانہوں نے نہایت حسرت بھر سالفاظ میں اپنے علاقی باپ مری بن سنان سے کہا۔ اے باپ رافع کوتو اجازت لی گی اور میں رہ گیا۔ حالانکہ میں ان سے زیادہ تو ی ہوں رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رافع کو بچھاڑ سکتا ہے۔
نے رافع کو اجازت دی اور مر ہ کی کشتی کرائی۔ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ آپ نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔

#### حضرت عبدالله بن عمرتكا بيان

عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ نافع سے بیدریافت کیا کہ عبداللہ بن عمر کن کن غزوات میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نافع نے کہا مجھ سے خود ابن عمر نے بیان کیا کہ جب غزوہ احد ہوا تو اس بیان کیا کہ جب غزوہ احد ہوا تو اس

# منافقول كى راسته ئىسە والىسى

جب آپ احد کے قریب پنچے تو راس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تین سوآ دمیوں کی معیت اپنے ہمراہ لا یا تھا یہ کہ کہر واپس ہوگیا کہ آپ نے میری رائے ہیں مانی۔ ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ یہ جنگ نہیں ہے اگر ہم اس کو جنگ سجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے آبارہ میں بی آ بیت نازل ہوئی۔

وليعلم الذين نافقوا أو قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله اوادفعوا قالوا لونعلم قتالا لا اتبعنكم هم للكفريومئذاقرب منهم للايمان يقولون بافواههم مأليس في قلوبهم والله اعلم بمايكتمون

(آل عمران آية: ١٦٤)

اب نی کریم علیہ الصلوٰ قا والتسلیم کے ساتھ صرف سات سوسحابدہ گئے جن میں صرف سوآ دمی زرہ پوٹل متھا ورسار کے شکر میں صرف دو گھوڑے تھا کی آپ کا اور ایک ابوبرد قابن نیار حارثی کا۔

#### بني سلمه وبني حارثه

قبیلہ خزرج میں سے نی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بی حارثہ نے بھی ابن الی ک طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا اور یہ دونوں قبیلے شکر کے دونوں طرف تنے ۔ توفیق خداوندی نے ان کی دست گیری کی۔ خدا نے ان کو بچالیا اور واپس نہیں ہوئے۔ان ہی کے بارے میں بہآیت نازل ہوئی۔

افھمت طاتفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیھماوعلی فلیتو کل المومنون یادکرواس ونت کوجب ہمت ہاردی تم میں ہے دوگر وہوں نے اوراللہ ان کا مددگا رتھا۔ اس لئے وہ واپسی ہے محفوظ رہے اور تمام مسلمانوں کواللہ ہی پر بھروسہ چاہئے۔ راستہ میں عشاء وضبح کی ٹما ز

ابھی آب مقام شیخین ہی میں تھے کہ آفآب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور یہیں شب کو قیام فرمایا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام شب لشکر کی پاسبانی کی۔ وقافو قالشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آکر آپ کے خیمہ مبارکہ کا پہرہ ویتے۔

شب کے آخری حصہ میں آپ نے کوج قرمایا۔ جب احد کے قریب پہنچے توضیح کی نماز کا وقت آ سمیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواذان دینے کا تھم دیا۔ بلال نے اذان اور اقامت کہی اور آپ نے اپنے تمام اصحاب کونماز پڑھائی۔

## صفوں کی ترتیب

نمازے فارغ ہوکرلشکر کی جانب متوجہ ہوئے مدینہ کوسا منے اور احد کو پس پشت رکھ کر صفوں کومر تب فر مایا اور جو صفیں چند لمحہ پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم واجلال کے لئے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں اب وہ اس کبیر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی اور اس کے راستہ میں جہادوقال کے لئے کھڑی ہوگئیں۔

# جبل احد پرایک دسته کا تقرر

صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے بیچھے بٹھلا دیا تا کہ قریش صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے بیچھے بٹھلا دیا تا کہ قریش پشت سے تملہ نہ کرسکیں اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کواس کا امیر مقرر فر ما یا اور بیتھم دیا کہ اگر ہم کومشر کییں پر عالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہمتا اور اگر مشرکییں کو ہم پر عالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہمتا اور اگر مشرکین کو ہم پر عالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہمتا اور اگر مشرکین کو ہم پر عالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ ہر کنا اور نہ ہماری مدد کے لئے آتا۔

زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر پرندوں کو بھی ہم کوانچتے ہوئے دیکھونہ بھی اس جگہ سے نظار مسنداحمداور جم طبرانی وغیرہ میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا تم اس جگہ کھڑ ہے رہوا ور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو۔ اگر ہم کو محمل ہوتے ہوئے میں ہوتے ہوئے دیکھونو ہماری مدو کے لئے نہ آتا اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھونو اس میں شریک نہ ہونا۔

# قريشيون كالشكر

قریش کالشکر چہارشنہ ہی کو مدینہ پہنچ کرا حد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ جس کی تعداد تین ہزارتھی جن میں سے سات سوزرہ پوش اور دوسوگھوڑ ہے اور تین ہزاراونٹ بتھاور اشراف مکہ کی پندرہ عور تیں ہمراہ تھیں جواشعار پڑھ پڑھ کرمردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا- ہندہ بنت عنبها بوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی ماں)

۲- ام میم بنت حارث بن بشام (ابوجهل کے بیے عکرمہ کی بیوی)

سو- فاطمد بنت وليدحارث بن بشام كى بيوى

س- برزه بنت مسعود مفوان بن اميد كي بيوي

۵- ريطه بنت شيبه عمروبن العاص كي بيوي

۲- سلافه بنت سعد طلحه بن ابي طلحه محمى كي بيوي



' ہے۔ خاس بنت ما لک مصعب بن عمیر کی والدہ

المرة بنت علقمه

علامہ ک**ر رقانی فرماتے ہیں ک**ے سوائے خناس اور عمرہ کے بیسب عور تنیں بعد میں چل کر مشرف ہاسلام ہوئمیں۔رضی اللہ تعالی عنہیں ۔

فإيشيون كالشكرى ترتيب

ہے توہیش ہنے اپنے نظر کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر عکرمۃ بن ابی جہل کو اور پیادوں پر مفوان بن امیہ کو اور کہا جاتا ہے کہ عمر وبن العاص کو اور تیرا ندازوں پر عبداللہ بن ابی رہندوں بر عبداللہ بن ابی رہند کی امر اسلام میں جل کر قریش کے بیہ پانچوں امرائے نظر مشرف باسلام موے۔ رضی اللہ تعالی عنہم

#### حضور كاحضرت ابود جانه كوتلوارعطا فرمانا

جب فریقین کی مفیں مرتب ہو کمی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر بیان کون ہے جو کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے۔ بیان کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادست مبارک روک لیا اسے میں ابود جانہ رضی اللہ تعالی عندا مجے اورع ض کیا یارسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حق بیے کہ اس سے خدا کے شمنوں کو مارے یہاں تک کرخم ہوجائے۔

حافظ ابوبشیر دولا بی نے اس حدیث کو کتاب الکنی میں حضرت زبیر سے روایت کیا ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس تلوار کاحق بیہ ہے کہ اس سے سی مسلمان کو بھی قبل نہ کرنا اور اس کو لے کر بھی کسی کا فر کے مقابلہ سے فرار نہ ہونا۔

اور وجانہ فی عرض کیا یارسول اللہ میں اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں لیعنی اس کا حق اوا کروں گا۔ آپ نے فوراً وہ الوارا بود جانہ کو مرحمت فرمادی۔

ا خالبًا آپ کو بذر بعدوی البی کے بیمعلوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابود جانہ کے کوئی اس تکوار کا حن نداد اکر سنگاراس کئے صرف ابود جانہ ہی کوعطا فرمائی۔

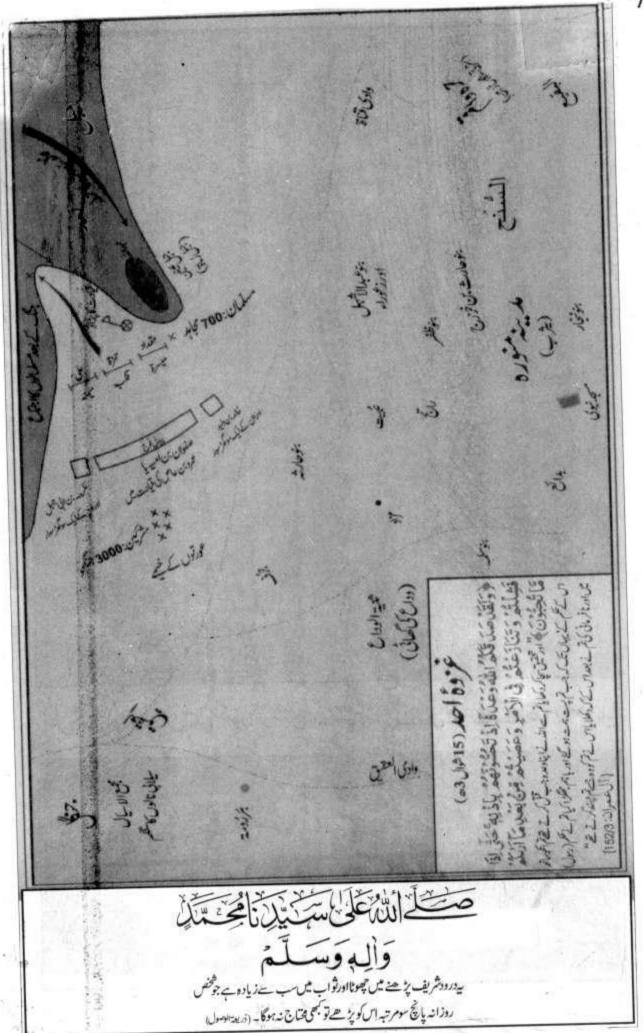

www.ahlehaq.org

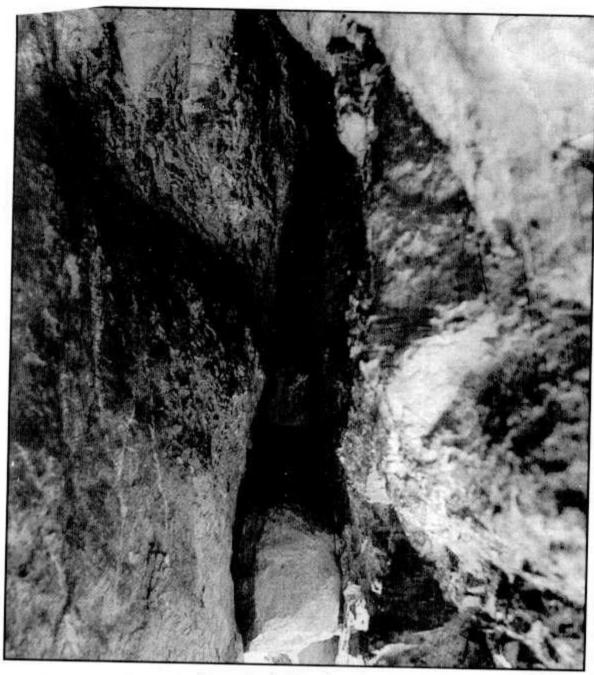

جبل أحد كاوه غارجس ميں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے زخمی ہونے كے بعد آرام فرمايا



اس جارد بواری میں شہداءاُ حد کے مقابر ہیں

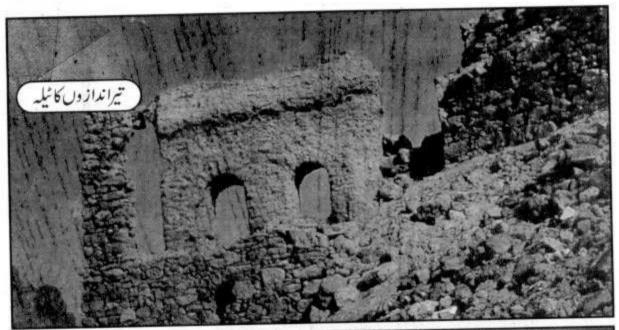



م جدافت : جہاں جنگ کے خاتے کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم نے زخمی ہونے کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھائی



حضرت امیر حمز ہ -حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن جحش کے مزاروں کی موجودہ شکل

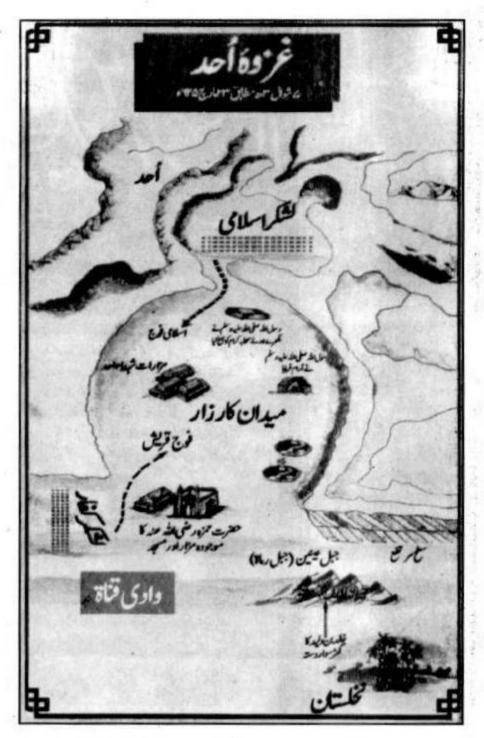



'' میرشیخین'' یا 'شیخان'' بی مقام پر بیانی گئی۔فزوۃ أحد کیلئے روا گئی کے وقت بیان پینچ کر حضور معلی اللہ علیہ یعلم نے للکر کا معائد فریا کرچہ وسال ہے کم عمر کے بچین کو واپئی فرادیا تھا۔ کیلن رافع بن خدیج اور سروین جند ب بی دو بچے کی ندی طرح اجازت لینے میں کا میاب ہو گئا تھے۔



# قريبى سردارول كاقتل

قریش کا بیبلامبارز.....ابوعامر

قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابوعامر نکا؛ جوزمان جاہلیت میں ا قبیلہ اوس کا سردار تھا اور زہراور پارسانی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں اسلام کا نور چپکا تو یہ شہرہ چٹم اس کی تاب نہ لا سکا اور مدینہ سے مکہ چلا آیا۔ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے بجائے راہب کے فاسق نام تجویز فرمایا۔

اس فاس فی نے مکہ آ کر قریش کور سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے مقابلہ کے لئے آ مادہ کیا اور معرکہ احد میں خود ان کے ساتھ آیا اور یہ باور کرایا کہ قبیلۂ اوس کے لوگ جب مجھ کو دیکھیں گے تو محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ چھوڑ کرمیر ہے ساتھ ہوجا کیں ہے۔

چنانچەمعركدا حدمیں سب سے پہلے یہی ابوعا مرمیدان میں آیا اور للكاركر كہا۔اے گروہ اوس میں ابوعا مرہوں۔

ابوعامر کی رسوائی

خدااس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جنہوں نے فورا ہی بیہ جواب دیا۔اے خدا کے فاسق اور نا فرمان خدا بھی تیری آئکھ ٹھنڈی نہ کرئے'۔

ابوعامر بیددندان حمکن جواب سن کرخائب و خاسر واپس ہوااور جا کریہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔

دوسرامبارز .....طلحه بن ابي طلحه

بعدازال مشركين كاعلمبر دارطلحه بن الي طلحه ميدان مين آيا اورلاكاركريدكها-ا\_اصحاب

محمد (صلی الله علیه وسلم) تمہارا بیگان ہے کہ الله تعالیٰ ہم کوتمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچا تا ہے۔ پس کیا تم میں سے ہے کوئی جس کومیری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کوجلد جہنم میں پہنچا ئے۔

# حضرت علیؓ نے طلحہ کا سردو فکڑ ہے کر دیا

یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ مقابلے کے لئے نکلے اور تکوار چلائی جس ہے اس کا پیرکٹ
گیا اور منہ کے بلگرا اور سرکھل گیا۔ حضرت علی شرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم علیا املاۃ والتسلیم نے
دریافت فرمایا اے علی کیوں پیچھے ہے آپ نے فرمایا مجھ کواس کے سرکھل جانے سے شرم آگئی۔
ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تکوار چلائی جس سے
سرکے دوجھے ہوگئے۔

رسول النّه سلی النّه علیه وسلم مسرور ہوئے اور النّه اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی النّه اکبر کا نعرہ لگایا۔ غالبًا حضرت علٰی کی پہلی تلوار اس کے قدم پر پڑی جس سے پیر کمٹ گیا اور دوسری تلوار سر پر پڑی جس نے کھو پڑی کے دوکھڑے کرڈالے۔

# تيسرامبارز ....عثمان بن ابي طلحه

بعدازان عثان بن الي طلحه ني علم سنجالا اوربير جزيرٌ هتا بواميدان من آيا\_

ان علیٰ اهل اللواء حقا ان تخصب الصعده او تندقا علم دارکار فرض ہے کہ از تے اس کا نیزہ دغمن کے خون سے تکین ہوجائے یا اوٹ جائے۔ عثمان میں 21 مطلم کما کما ہم تا ہم

عثمان بن الي طلحه كا كام تمام حضرت حمز ہنے بڑھ كرحمله كما اورعثا

حضرت حمزہ نے بڑھ کرحملہ کیااورعثان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کر دیئے اورعلم اس کے ہاتھ سے چھویٹ گیااورتھوڑی ہی دیر میں اس کا کام تمام ہوا۔

# ابوسعد بن الي طلحه كافتل مونا

اسکے بعدابوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ اہاتھ میں لیا۔سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فورا ہی ایک تیرتاک کراسکے حلق پر ماراجس ہے اس کی زبان باہرنکل آئی آ گے بڑھ کرفورا قتل کیا۔

مِنْ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ

# مسافخ بن طلحه كاقتل

اس کے بعدمسافع بن طلحۃ بن انی طلحہ نے علم اٹھایا۔حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قبل کیا۔

## حارث بن طلحه كاقتل

اس کے بعد حارث بن طلحۃ بن ابی طلحہ نے حصنڈ اہاتھ میں نیا اس کو بھی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قبل کیا اور بقول بعض حصرت زبیر نے اس کوبل کیا۔

# كلاب بن طلحه كأقتل

پھر کلاب بن طلحۃ بن الی طلحہ نے علم ہاتھ میں پکڑا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ مے بڑھ کرتل کیا۔

#### جلاس كافتل مونا

بعدازاں جلاس بن طلحة بن ابی طلحہ نے جھنڈااٹھایا۔فورا ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوئل کیا۔

#### ارطاة كأفتل

ال كى بعدارطاة شرجيل في معند الم تصين ليا كه حضرت على كرم الله يعبد في الكام تمام كيار من من قارظ كافتل من من من قارظ كافتل

شرتے بن قارظ علم لے کرآ گے بڑھا آ نا فا نااس کا بھی کام تمام ہوا' شریح کے قاتل کا نام معلوم نبیں کہ کون تھا۔

# صواب وغيره كأفتل

اس کے بعدان کا غلام جس کا نام صواب تھاوہ علم لے کرسامنے آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیا حضرت حزہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہم میں ہے کسی ایک نے علی اختلاف الاقوال اس کا بھی کام تمام کیا۔ اس طرح سے قریش کے ہائیس سردار مارے گئے۔ حضرت ابود جانہ رضی اللّٰدعنہ کی شیجا عت

حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ اول انہوں نے اپنا ایک سرخ عمامہ نکالا اور سر پر با ندھااوراکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور بیاشعار زبان پر تھے۔

ان الذی عاهدنی خلیلی و نحن بالسفح لدی النخیل میں وہی ہول جس سے میرے اس دوست نے عہدلیا ہے (کہ جس کی محبت میرے قلب کے اندر میں سرایت کر چکی ہے یعنی محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درآ نحالیہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلتان کے قریب تھے۔

ان **لااقوم الدھو فی الکبول اضرب بسیف الله والرسول** وہ عہدیہ ہے کہ بھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تکوار سے خدا کے دشمنوں کو مار تار ہوں گا۔

رسول النُّد على النُّدعليه وسلم نے ابود جانہ گوا کڑتے ہوئے دیکھے کریے فر مایا بیرچال النُّد کو سخت ناپسند ہے مگرایسے وقت میں۔ ( جبکہ محض النُّدا دراس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہو اینے نفس کے لئے نہ ہو )

#### عورت ہے تلوارکوروک لینا

ابود جانته مفول کو چیرتے چلے جاتے تھے جوسامنے آگیا ای کی لاش زمین پر ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابود جانتہ نے اس پر تلوارا تھائی مگر فورا ہی ہاتھ روک لیا۔ کہ بیکی طرح زیبانہیں کہ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابود جانہ ہندہ کے قریب پنچے تو اس نے لوگوں کو آواز دی محرکوئی شخص اس کی مدد کونہ پہنچا تو۔ابود جاند فر ماتے ہیں مجھے کواس وقت بیاچھانہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملوار کوایک بے بناہ اور بے سہاراعورت پر آز ماؤں۔

# مرب المفاعظ المورث المارث الم

#### شيرانه <u>حملے</u>

سیدالشہد اء حضرت حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملہ سے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر مکوارا تھاتے اس کی لاش زمین پرنظر آتی۔

#### وخشى بن حرب

وحثی بن حرب جوجبیر بن مطعم کاحبثی غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر کا چیا طعمہ بن عدی حضرت حزہ کے ہاتھ سے آل ہوا تھا۔ جبیر کواس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحثی سے بیا کہ اگر میرے بچاکے بدلہ میں حزہ کوآل کردے تو تو آزادے۔ جب قریش جنگ احدے لئے روانہ ہوئے وحثی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔

# سباع كاقتل

جب احد پر فریقین کی صفیں قمال کے لئے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سباع بن عبدالعزی حل من مبارز (ہے میرا کوئی مقابل ) پکارتا ہوا میدان میں آیا۔

يرب النظالية

حفزت حمزہ رمنی اللہ تعالی عنداس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے اے سباع۔ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیچے تو اللہ اوراس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے ہے کہہ کر اس پر مکوار کا ایک وار میں اس کوفنا اور موت کے کھا اس ار دیا۔ اس پر مکوار کا ایک وار میں اس کوفنا اور موت کے کھا اس ار دیا۔

وحثى كانيزه اورشهادت

وحثی حضرت جمزہ کی تاک بیس ایک پھر کے پنچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت جمزہ ادھر سے گزر سے قو وحثی نے بیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت جمزہ چند قدم چلے مگر الکو گرا کر گر پڑ سے اور جام شہادت نوش فر مایا۔ اللا لله و اللا الليه راجعون مسندالی واؤد طیالی بیس ہے وحثی کہتے ہیں کہ جب مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت جمزہ کے آل کے ارادہ سے آیا تھا آئی وقائل میرا مقصد نہ تھا۔ حضرت جمزہ کو آئی کر کے لئکر سے علیحدہ جاکر بیٹھ گیا اس لئے کہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت جمزہ کو آئی کیا۔

وحشى كامسلمان هونا

فنخ کمہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحتی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف باسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھ کرعرض کیا یارسول اللہ بیوحثی ہے بعنی آپ کے ممحرم کا قاتل۔آپ نے فرمایا۔

اس کوچیوڑ دو۔البتدایک فخص کامسلمان ہونا ہمرے نزدیک ہزار کافروں کے آل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ بعدازاں آپ نے وحش سے حضرت جزہ کے آل کا واقعہ دریافت کیا۔وحشی نے نہایت ندامت کے ساتھ محض تقیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے وحشی کا اسلام قبول کیا اور یہ فرمایا کہ آگر ہو سکے تو میر سے سامنے ندآیا کرواس لئے کہم کو دکھ کر چیا کا صدمہ تازہ ہوجا تا ہے۔وحشی رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ کوایڈ اء پہنچانا مقصود ندتھا اس لئے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پس پشت بیٹھتے۔

# نعمت اسلام برشكر

وحثی راوی ہیں کہ بیں آپ کی خدمت بیں حاضر ہوا آپ نے فر مایا تونے ہی جمزہ کوتی کیا ہے۔ بیں نے عرض کیا۔ ہاں اور شکر اس خدا کا جس نے حضرت جمزہ کو میرے ہاتھ شہادت کی کرامت اور عزت بخشی اور مجھ کواس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا۔

کیونکہ اگروشی اس وقت حضرت جمزہ کے ہاتھ سے مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے ۔ جس سے بڑھ کرکوئی اہانت اور ذلت نہیں۔ بعد از ان آپ نے فر مایا اے وحش جا اور خدا کی راہ میں قبال کرجیبا کہتو خدا کے راستہ سے روکنے کے لئے قبال کرتا تھا۔

# حضرت وحشى كامسيلمه كوثل كرنا

اب حضرت وحشی اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں چنانچہ اس کے کفارہ میں مسیلمہ کذاب کوات اللہ وسلامہ مسیلمہ کذاب کوات ایڈ وسلامہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔

اور جس طرح حضرت حمزه کو ناف پر نیزه مار کرشهید کیا اس طرح مسیلمه کذاب کو بھی ناف بی پر نیزه مار کرفتل کیا۔ اس طرح ایک خیرالناس کے قبل کی ایک شرالناس (بدترین خلائق) کے قبل سے مکافات کی مسیح بخاری میں ہے کہ مسیلمه کذاب کے قبل میں وحش کے ساتھ ایک انصاری بھی شریک تھا اور اسحاق بن را ہویہ اور حاکم کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم مازی ہے اور بھن مہل اور بعض ابود جانداور بعض زید بن الخطاب کا نام ہملائے ہیں۔



مزارحضرت ادريس عليهالسلام



مزار حضرت شعيب عليه السلام

www.ahlehaq.org



حبرون میں الخلیل کے مقام پر حضرت اسحق علیہ السلام کا مزار



کوہ طور کے دامن میں مقام حضرت الیاس علیہ السلام



# كمضر خضط المنالم الأنكه رضي لندعنه كي فترست

#### شدادكاوار

ابوعامرفاس جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔

ابوسفیان اور حعرت حظلہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حظلہ نے دوڑ کر ابوسفیانِ پر وار کر نا چا ہالیکن بیجھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حظلہ شہید ہوئے۔ فرشنوں نے مسل دیا

نی کریم علیہ العسلوۃ والعسلیم نے ارشاد فرمایا میں نے فرشنوں کو دیکھا کہ حظلہ کو باول کے باق کریم علیہ العسلوۃ والعسلیم نے ارشاد فرمایا میں سے بیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا میا۔ معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لئے روانہ ہو محکے تھے۔ ای حالت میں شہید ہوئے۔ ای وجہ سے حضرت حظلہ عسل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

#### اہلیہ کاخواب

جس روز حضرت حظلہ شہید ہونے والے خضائی شب ان کی بیوی نے بیخواب دیکھا کہ آسان کا بیوی نے بیخواب دیکھا کہ آسان کا ایک دروازہ کھلا اور حظلہ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر لیا گیا۔ بیوی اس خواب سے بجھ چکی تھیں کہ حظلہ اب اس عالم سے رخصت ہوئے والے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئ تو سرے پانی نیکٹا تھا۔

يتر النظا

#### عجيب جذبه

حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابو عامر فاس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں لارہے تنے اس لئے حضرت حظلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے قابلہ میں لارت جانی گرآپ نے منع فرمایا۔

### فتخ کے بعد صورت حال کا تبدیل ہونا

مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جان بازانہ تملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ مکے اور اوھر ادھر منہ چھپا کر اور پشت دکھا کر بھا گئے گئے اور عور تیس بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھا گئے گئیس اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے ہیں مشغول ہو گئے۔

تیراندازوں کی اس جماعت نے (جو کہ درہ کی حفاظت کے لئے بٹھائی گئی تھی ) جب یہ
دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں ریبھی ای طرح بڑھے۔ان کے
امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکید فرمائی تھی کہ تم اس جگہ ہے نہ ٹلنا ہمران لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کرغنیمت جمع
کرنے والی جماعت میں جالے۔

مرکز برصرف عبداللہ بن جبیراوروں آ دمی رہ گئے تھم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح فکست سے بدل می خالد بن ولید نے جواس وفت مشرکین کے میمند پر تھے۔ درہ کوخالی و کمچے کر پشت پر سے تملہ کردیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عند مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے۔

# ئى ئىلىنى ئىلىلىلىدىكى ئىلىلىلىدىدىكى ئىلىلىلىدىدىكى ئىلىلىلىدىدىكى ئىلىلىلىدىدىكى ئىلىلىلىدىكى ئىلىلىلىدىكى ك كىلىمىنىڭ ئىلىلىدىكى ئىلىلىلىدىكى ئىلىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدى كىلىمىنىڭ ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئ

مشرکیین ہے اس نا گہانی اور یکبارگی حملہ ہے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور وشمنان خدارسول التصلى التدعليه وسلم كنز ديك آينيج

مسلمانوں کے علمبر دارمصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عند آپ کے قریب عضانہوں نے کا فروں کا مقابلہ کیا بیہاں تک کہ شہید ہوئے ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کےسپر دفر مایا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی شهادت کی افواه

چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مشابہ تھے اس لئے کسی شیطان نے میافواہ اڑا دی کہ نصیب دشمناں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو سے۔اس کئے تمام مسلمانوں میں سراسیمگی اور اضطراب بھیل گیا اور اس خبر وحشت اثر کے سنتے ہی سب کےسب بدحواس ہو گئے اوراس بدحواس میں دوست ورشمن کا بھی امتیاز ندر ہااورآ پس میں ایک دوسرے برتلوار چلے گی۔

حضرت حذيفه كے ذالد كي موت

حضرت حذیفہ کے والدیمان بھی اسی کشکش میں آ گئے ۔حضرت حذیفہ نے دورے

81

دیکھا کہ مسلمان میرے باپ کو مارے ڈال رہے ہیں۔ پکار کر کہا اے اللہ ہے بندویہ میرا باپ ہے مراس بنگامہ میں کون سنتا تھا بلآخر حضرت میان شہید ہو مجے۔ مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ بیرحذیفہ کے باپ منے تو بہت نادم ہوئے اور کہا خدا کی تنم ہم نے پہچانا نہیں۔ حضرت حذیفہ دضی اللہ تعالی صنہ نے کہا:

يغفرالله لكم و هوازحم الراحمين

اللهمين معاف كرے ووسب سے زياد ومبريان ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديت وين كا اراده فرمايا محر حفريف الله عنهُ في رسول الله عنه الله عنهُ في تعد قبول بيس كيال سن سندسول الله صلى الله عليه وسلم كدل من حضرت حذيف كى اور قدر برور كئى۔ في مثال استفقامت

خالد بن ولید کے اس کیبارگی اور نا گہانی حملہ ہے اگر چہ بڑے بڑے دلیروں کے
پاؤں اکھڑ مجے گرنی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات اور قدم استقلال میں ذرہ برا بر
تزلز لنہیں آیا۔اور کیے آسکتا تعااللہ کا نبی اوراس کارسول معاذ اللہ بر دل نہیں ہوسکتا۔ پہاڑ
مل جا کمیں محرانہ یا واللہ علیم الف الف معلوات اللہ۔ اپنی جگہ ہے نہیں ہٹ سکتے۔ ایک پینیم بر کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت ہے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔

چنانچەدلاك بىرىتى مىس مقدادرىنى اللەتغالى عنەسے مروى ہے۔

قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا آپ کا قدم مبارک ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور بلاشبہ آپ وشمن کے مقابلہ بیں ٹابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے پاس آتی تھی اور بھی جاتی تھی اور بسااوقات بیس نے آپ کو دیکھا کہ آپ بانس نفیس خود کھڑ ہے ہوئے تیرا ندازی اور سنگ باری فرما رہے ہیں میاں تک دشمن آپ سے ہٹ گئے۔



### مُصَفِّ وُر مِ فَظِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِوَسَامَ كِعِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدِوَسَامَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس المجل اور اضطراب میں چودہ اسحاب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہے۔ سمات مہاجرین میں سے اور سمات انصار میں سے جن کے تام حسب ذیل ہیں۔

اساءانعباد

ا- ابود جاند منى الله عنه

۲- حباب بن منذر رضی الله عنه

٣- عامم بن ثابت رضي الله عنه

٧- مارث بن مهدمنی الله عند

۵- سهيل بن منيف رضي الله عند

٣- سعد بن معاذر مني الله عنه

٥- اسيد بن هغير رضى الله عنه

اساومهاجرين

ا- ابوبر صديق رضى الله عنه

۲- حمرين الخلاب رمنى الأدعنه

٣- ﴿ حَبِدَالُرَحُنِ بُنْ عُوفْ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ

س- سعد بن الي وقاص رمنى الله عنه

٥- طلحد منى الله عنه

٧- زبير بن عوام رمنی الله عنه

مباجرین میں صنرت ملی کرم اللہ وجہ کا نام اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ مصعب بن عمیر ا کے شہید ہوجائے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی کوعطا فرما دیا تھا وہ معروف جها دو **کا ل** تھے۔

یہ چودہ اسماب آپ کے ماتھ تھے گئی کم می می می می می ورت کی وجہ ہے بعض معزات کہیں چلے بھی جائے تھے مرجلدی واپس ہوجائے تھے۔ اس لئے بھی آپ کے ماتھ بارہ آ دی رہے۔ اور بھی کیارہ اور بھی سات اختلاف اوقات اور اختلاف حالات کی وجہ سے حاضرین بارگاہ رسالت کے عدد میں روایتیں مختلف ہیں ہرایک راوی کا بیان اپنے اپنے وقت کے لحاظ ہے بجا اور درست ہے کی وقت بارہ اور کسی وقت گیارہ اور کسی وقت سات آ دمی آپ کے ساتھ دہے۔ جنت کے خرید ار

مسیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جب قریش کا آپ پر جہم ہوا تو بدارشاد
فرمایا کون ہے کہ جوالان کو جھے سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق ہے۔ انصار میں سے
سات آ دی اس وفت آپ کے پاس تھے۔ساتوں انصاری باری باری لڑ کرشہید ہو گئے۔
ائن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے بدارشاد فرمایا:۔کون مرد ہے کہ جو ہمارے
لئے اپنی جان فروشت کرے۔

یہ سنتے ہی زیاد بن سکن اور پانچ انعمار کھڑے ہو گئے اور کے بعدد گیرے ہرا کی نے جان نثاری اور جانبازی کے جو ہرد کھلائے یہاں تک شہید ہوئے اور اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت مول لے لی۔

زیادکوریشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر کرے تو نی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان کومیرے قریب لاؤ۔

لوگوب نے ان کوآپ کے قریب کر دیا۔ انہوں نے اپنار خسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور ای حالت میں جان اللہ کے چولیے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون.

### دندان مبارك كى شہادت

سعد بن ابی وقاص کے بھائی عنبة بن ابی وقاص نے موقع پاکررسول الله صلی الله علیہ وسلم پرایک پھر پھینکا جس سے بیچے کا دندان مبارک شہید اور بیچے کا لب زخمی ہوا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں جس قدرا پنے بھائی عتبہ کے قل کا حریص اور خواہشمندر ہا اتناکسی کے قل کا مجمی حریص اور خواہشمند نہیں ہوا۔

### رخسارمبارك كازخى بونا

عبدالللدين قميه نے جو قريش كامشبور ببلوان تھا آب براس زور سے ملدكيا كدرخسار

مبارک زخی ہوا اورخود کے دو حلقے رخسار مبارک میں تھس کے اور عبداللہ بن شہاب زہری نے پھر مار کر پیشانی مبارک کوزخی کیا۔ چہرہ انور پر جب خون بہنے لگا تو ابوسعید خدریؓ کے والد ماجد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کو صاف کر دیا آپ نے فرمایا۔ تھے کو جہنم کی آگ ہر گزنہ کے گی۔

### ابن قميه كي ملاكت

مجم طبرانی میں ابوا مام ہے مروی ہے کہ ابن قمیہ نے آپ کوزخی کرنے کے بعد ریکھا:۔ ''لواس کوا در میں ابن قمیہ ہوں''۔

آپ نے ارشادفر مایا:۔''اللہ تعالی جھے کو ذلیل اور خوار ہلاک اور برباد کرے۔ چندروز نہ گزرے کہ اللہ تعالی نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کیا جس نے اپنے سینگوں سے ابن تمیہ کوکڑے کھڑے کرڈالا۔

#### زندەشهىد

جسم مبارک پرچونکہ دو آپنی زرہوں کا بھی ہو جھ تھا اس لئے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے بین گرمھے جس کو ابوعامر فاسق نے مسلمانوں کے لئے بنایا تھا۔ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور جھنرت طلحہ نے کمرتھام کرسہارا دیا تب آپ کھڑے ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جومنص زمین پرچلتے بھرتے زندہ شہید کود کھنا جا ہے وہ طلحہ کود کھے لے۔

#### حضرت ابوعبيدة

عائش صدیقہ اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ چبرہ انور میں زرہ کی جود وکڑیاں چبھے گئے تھیں ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کواپنے وانتوں سے پکڑ کر کھینجا جس میں ابوعبیدہ کے دودانت شہید ہوئے۔

### طلحتہنے جنت واجب کرلی

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب بہاڑ پر چڑھنے كا ارادہ فر مايا تو ضعف اور نقابت اور دوز رہوں كے بوجھ كى وجہ ہے مجبور ہوئے اس وفت حضرت طلحہ آپ كے بيچے بيٹھ گئے آپان پراپ چرر کاکراو پر چڑھے اور حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نی کریم علیہ الصلوٰ قوانسلیم کو یہ کہتے سنا۔ "طخہ نے اپنے لئے جنت واجب کرلی۔

### احدكادن توساراطلحة كاربا

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواحد کے دن بچایا تھا۔وہ بالکل شل تھا (روہ ابغاری)

ما کم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس ووز حضرت طلحہ کے پینینیں یا انہالیس زخم آئے۔ابوداؤدوطیالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غزوة احد کا ذکر کرتے توبی فرماتے۔ بیدن توساراطلحہ کے لئے رہا۔

حضرت جابرے مردی ہے کہ دشمنوں کے وار روکتے روکتے حضرت فلحہ رضی اللہ کی الگلیاں کٹ کئیں تو ہے اختیار زبان سے بیڈ لکا۔ حسن آپ نے بیار شادفر مایا:۔ اگر تو بجائے حسن کے بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھ کواشا کر لے جاتے اور لوگ تجھ کود کیمتے

ہوئے ہوتے بہال تک تھے کو جوآ سان میں لے کر تھس جاتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم نے احد کے دن طلحہ کے جسم پرستر سے زیادہ زخم دیکھے۔

#### حضرت ابوطلحه رضى اللدعنه

حضرت انس کے علاقی باپ ابوطلحہ رضی اللہ عند آپ کوسپر سے ڈھانکے ہوئے تھے۔ بڑے تیرانداز تنے اس روز دویا تین کما نیس توڑ ڈالیس جو مخص ترکش لئے ہوئے ادھر سے گزرتا نبی کریم علیہ اسلاۃ دالعملیم اس سے میفر ماتے کہ میرترکش ابوطلحہ کے لئے ڈال جاؤرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظرا تھا کرلوگوں کوہ یکھنا جا ہے تو ابوطلحہ میرض کرتے۔

میرے ماں باپ آپ پُرفدا ہوں آپ نظر نہا تھا کمیں نصیب دشمنان کوئی تیرنہ آ گھے۔ میراسینہ آپ کے سینے کے لئے سپر ہے۔

### حضرت سعدٌ نے ایک ہزار تیر چلائے

سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه براے تیرے انداز تنے۔ احد کے دن رسول الله

صلی الله علیه وسلم نے اپنے ترکش کے تمام تیر نکال کران کے سامنے ڈال دیئے اور فر مایا۔ تیرچلا چھے یر میرے ماں باپ فدا ہوں۔

۔ تعشرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے سعد بن ابی و قاص کے کسی اور کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفیداک ابی وامی کہتے نہیں ستا۔

عاکم راوی بیں کما مدے دن حضرت سعدنے ایک بزار تیر چلائے۔

#### حضرت ابود جانة

ایود جاندر منی اللہ تعالی عند سپر بن کرآ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت وشمنوں کی جانب کرلی۔ تیمر پر تیمر چلے آ رہے ہیں اور ایود جاندر منی اللہ عند کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ مگراس اندیشہ سے کہ آ پ کوکوئی تیمرنہ لگ جائے حس وٹر کت نہیں کرتے تھے۔ صفوان مسہمل اور حارث کے لئے بدد عا

حضرت انس رمنی اللہ عندراوی ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور سے خون ہو چھتے جاتے تنے اور یہ کہتے جاتے تنے وہ توم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے ایبے پیغیبر کا چہرہ خون آلود کیا اور وہ ان کوان کے ہروردگار کی طرف بلاتا ہے۔

مفوان بن امیداور میں حضرت سالم سے مرسلا روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مفوان بن امیداور سہیل بن عمر واور حارث بن ہشام کے حق میں بددعا فر مائی۔ اس پر الله تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی۔ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی۔

لیس لک من الامرشیء او پیوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون اس امریس آپ کوکوئی اختیار نہیں یہاں تک کہ خدام ہربانی فرمائے یا ان کوتوبہ کی توفیق دے یا ان کوعذاب دے کیونکہ وہ بڑے ظالم ہیں۔

مافلاعسَّقُلَانی فرماتے میں کہ بیتینوں فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے عالبًا اس وجہ سے فالبًا اس وجہ سے فتا لبًا اس وجہ سے فتا لبًا اس وجہ سے فتا لبًا اس کے فتی میں بدوعا کرنے سے منع کیااور بیر آیت شریفہ نازل فرمائی۔ میرکر وحمٰت

عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين كويارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرى نظرون كي سامنے بين - پيشانى مبارك سے خون يو نجھتے جاتے بين اور بيفر ماتے جاتے بين -

رب اغفرنقومي فانهم لايعلمون

اے پروردگار میری توم کی مغفرت فرماوہ جاننے نہیں ہیں۔

بمقنصائے شفقت ورافت فانھم لایعلمون فرمایا لینی جانے نہیں بے خبر ہیں اور یہ نہیں فرمایا فانھم یجھلون لینی سے جامل ہیں۔

آ بات بینات کامشاہدہ کر لینے کے بعدا کر چہ جہل اور العلمی عذر نیس ہوسکتی لیکن رحمت عالم اور افت جسم نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت اور غایت رحمت سے بارگاہ ارحم الراحمین اور اجودالا جودین اور اکرم الاکرمین میں بصورت اعلمی ان کی طرف سے معذرت کی شاید رحمت خداوندی ان کی طرف سے معذرت کی شاید رحمت خداوندی ان کی کو رف اسلام میں لا وافل کر ہے۔ خداوندی ان کی کو رف اسلام میں لا وافل کر ہے۔ حضر ت فی اور کی آئی کھ

قادة بن النعمان رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن آپ کے چہرہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کردیا۔ تاکہ دشمنوں کے تیرمیرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیرمیری آ نکھ پر ایسالگا کہ آ نکھ کا دھیلہ باہر لکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید کھے کر آبدیدہ ہو مجاور میرے لیے دعافر مائی کہ اے حجرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح قادہ نے واس کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح قادہ نے تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح قادہ نے اور تیر نظر بنا اور آ نکھ اس کے جہرہ کو حفوظ رکھ اور اس آ نکھ کو دوسری آ نکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا اور آ نکھ اس جگہ رکھون کے اور سالم بلکہ پہلے ہے بہتر اور تیز ہوگئی۔

ایک دوایت میں ہے کہ قادہ اپن آ کھی پٹی کو ہاتھ میں لئے ہوئے حضور پرنور کی خدمت میں ماضر ہوئے آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہاورا گرچا ہے تو ای جگہ دکھ کر تیرے لئے جنت ہاورا گرچا ہے تو ای جگہ دکھ کر تیرے لئے دعا کردول قمادہ نے فرض کیا یارسول اللہ میری ایک بیوی ہے جس سے جھے کو بہت محبت ہے۔ ہے جھے کو بہت محبت ہے کہ اگر ہے آ تھے دہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی جسے نفرت نہ کرنے گئے۔ آپ نے دست مبارک سے آ تکھا تی جگہ پر دکھ دی اور بید عافر مائی۔ اے اللہ اسکوسن وجمال مطافر ما۔ حدمت مبارک سے آ تکھا تی جگہ پر دکھ دی اور بید عافر مائی۔ اے اللہ اسکوسن وجمال مطافر ما۔

حضرت انس بن نضر کا حو**صله افر انی کرنا** جب بی*نجرمشهور ہو*ئی که نعیب **دشمناں رسول انڈمنلی اللہ طبیہ وسلم قل ہو سے تو بعض**  مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور بہ بولے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو سے ابراڑ کرکیا کریں۔ توانس بن مالک کے چھا حضرت انس بن نضر نے بہ کہا اے لوگوا کر جھا آل ہو گئے تو محم کارب تو قتل نہیں ہو گیا۔ جس چیزیر آپ نے جہاد وقتال کیا اس پرتم بھی جہا دوقتال کرواور اس پر مرجا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے۔ بہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں تھس گئے اور مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

مين توجنت كي خوشبوسونگهر ما هون

صحیح بخاری میں حضرت انس داوی ہیں کہ میرے چیانس بن نفر کوغز وہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت رہنے تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے کہنے گئے۔ یارسول اللہ افسوں کہ میں شرکیبن کیساتھ اسلام کے پہلے ہی جہادوقال میں شریک نہ ہوا۔ اگر خدا تعالی نے جھے کوآ کندہ میں جہاد میں شرکیبن کیساتھ اسلام کے پہلے ہی جہادوقال میں شریک نہ ہوا۔ اگر خدا تعالی نے جھے کوآ کندہ کسی جہاد میں کہی جدد جہداور کیسی جانبازی اور سرفروثی دکھا تا ہوں۔ جب معرکہ احد میں پھے لوگ شکست کھا کر بھا گے توانس بن نضر حضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس فعل سے معافی چاہتا ہوں جوان مسلمانوں نے کیا کہ جو میدان سے ذرا بیچھے ہے اور اس سے ہری اور بیزار ہوں کہ جو مشرکیوں نے کیا اور آلموار لے کیا کہ جو میدان سے ذرا بیچھے ہے اور اس سے ہری اور بیزار ہوں کہ جو مشرکیوں نے کیا اور آلموار لے کرآ گے بڑھے سامنے سے سعد میں معاذر ضی اللہ عنہ آگئے ان کود کھے کرانس بن نضر نے کہا:

اے سعد کہاں جارہے ہو تھیں میں تواحد کے نیجے جنت کی خوشبوسو تھے رہا ہوں۔
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تن تعالی شانہ بعض مرتبہ اپنے خاص بندوں کو
روحانی طور پر نہیں بلکہ حسی طور پر دنیا ہی میں جنت کی خوشبوسٹکھا دیتے ہیں جس طرح وہ
حضرات ناک سے گلاب اور چینبل کی خوشبوسو تھھتے ہیں اسی طرح وہ دنیا میں جھی ہمی اللہ کے
فضل سے جنت کی خوشبوسو تھھتے ہیں جس کی مہک پانچے سومیل تک پہنچتی ہے مجب نہیں کہ
حضرت انس بین نضر نے حسی طور پر جنت کی خوشبو محسوس فرمائی ہو۔

حضرت انس بن نضر کی شہادت

الغرض حضرت انس بن نضر رضى الله عنه و العالمويح المجنه اجده دون احد (واه واه جنت كى خوشبوا حدك ياس بار بابول) ميكت بوئ آكے بر مصاور دشمنوں كامقا بله كيا يهال تك كمشبيد بوئ مي ميكون اور بير سياره بيس نازل بوئي . موئ بوئ سي بوئ باره بيس نازل بوئي .

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوالله عليه

مسلمانوں میں سیعضا سے مردیں کہ انہوں نے اللہ سے جوم بدبا عدمانقاس کو یج کردکھایا۔ حضرت کعب کا حضور کی مجکہ تیر کھانا

مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سب ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف الف تحیات کا نظروں سے اوجھل ہوجانا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہانا۔ آپ خود پہنے ہوئے تھے۔ چہرة انور ڈھکا ہوا تھا۔ کعب کہتے ہیں جس نے خود بیل سے آپ کی چیکتی ہوئی آ کھیں دیکھ کر آپ کو پہانا۔ اس وقت بیس نے آپ کی چیکتی ہوئی آ کھیں دیکھ کر آپ کو پہانا۔ اس وقت بیس نے آ واز بلند بھار کر کہا اے مسلم انو ابشارت ہو جہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دست مبارک سے اشارہ فر مایا خاموش رہوا گرچہ آپ نے دوبارہ کہنے سے منع فر مایا۔ لیکن نے دست مبارک سے اشارہ فر مایا خاموش رہوا گرچہ آپ نے دوبارہ کہنے سے منع فر مایا۔ لیکن دل اور سرکے کان سب کے اس طرف کے ہوئے تھاس کئے کعب می ایک ہی آ واز سنتے ہی پروانہ وار آپ کے کو بہنا دی اور ہیری درہ آپ نے بین کی ۔ وہمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جھے کو بہنا دی اور ہیری درہ آپ نے بین کی۔ وہمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے جھے پر تیر برسانے شروع کئے۔ ہیں سے ذیادہ وہ زخم آ ہے۔

ا بي بن خلف كي بلاكت

جب کیمسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے تو بہاڑی کھاٹی کی طرف چلے۔ ابو بکراور عمر اور علی اور طلحہ اور دور رہوں کے بوجو کی وجہ سے چڑھ نہ سکے اس لئے معز سے طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹے بیٹھ گئے ان پر چیرر کھ کر آپ او پر چڑھے۔ اللہ عنہ بیٹھ گئے ان پر چیرر کھ کر آپ او پر چڑھے۔

اتے بیں اٹی بن خلف محوڑ ا دوڑ اتا ہوا آئی بنچا جس کودانہ کھلا کراس امید پرموٹا کیا تھا کہ اس پرسوار ہوکر محمد (مسلی اللہ علیہ دسلم) کوئل کروں گا۔

آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس وقت فرمادیا تھا کہ ان شاء اللہ میں ہی اس کوئل کروں گا۔ جب وہ آپ کی طرف بردھا تو صحابہ نے اجازت جا ہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں۔ آپ نے فرمایا قریب آنے دوجب قریب آگیا تو حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ ے نیز و لے کراس کی گردن میں ایک کوچہ دیا جس سے دہ بلبلا اٹھا اور چلاتا ہوا والیس ہوا کہ خدا کی تتم بحد کو جر نے مارڈ الا۔

لوگوں نے کہار تو ایک معمولی کھرونٹ ہے۔ کوئی کاری زخم نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہاہے۔ ابی نے کہاتم کومطوم نہیں کے تحد (مسلی اللہ علیہ وسلم) نے کہ بی جس کہا تھا کہ جس بی تھو کوئل کروں گا۔ اس کھرونٹ کی تکلیف میرا بی دل جانتا ہے خدا کی تئم آگر ریکھرونٹ تجاز کے تمام باشندوں پرتقسیم کردی جائے تو سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہے۔ اس طرح بلبلاتا رہامقام سرف میں پہنچ کرمر کہا۔

حضرت علیٰ نے آپ کے زخم دھوئے

جنب آپ کھائی پر پہنچے تو اڑائی ختم ہو پیکی تھی وہاں جا کر بیٹھ مسے حصرت علی کرم اللہ وجہہ پانی لائے اور چہروَ انور سے خون دھو یا اور کچھ پانی سر پرڈ الا۔ بعدازاں آپ نے وضوکیا اور بیٹھ کرظہر کی نماز پڑھائی۔محابہ نے بھی بیٹھ کر ہی افتداء کی۔

### شهداء کے ساتھ مشرکین کا سلوک

اور شرکین نے مسلمانوں کی الا شوں کا مشلہ کرنا شروع کیا لینی ناک اور کان کائے ہیں۔
چاک اور اعضاء تناسل قطع کئے۔ حور تیں بھی مردوں کے ساتھ اس کام بیب شریک رہیں۔
ہندہ نے جس کا باپ عتبہ جنگ بدر بیل حضرت حزق کے ہاتھ سے مارا کیا تھا اس نے حضرت
حزہ رمنی اللہ عنہ کا مثلہ کیا پیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا لیکن طلق سے نداتر
سکا اس لئے اس کواگل و یا اور اس خوش میں وحش کو اپناز یورا تارکر دیا۔ اور جن مسلمانوں کے
تاک اور کان کائے گئے تھے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔

### مشرکین کی میدان جنگ سے واپسی بوقت واپسی ابوسفیان کا آوازیں لگانا

قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابوسفیان نے پہاڑ پر چڑھ کرید پکارا۔انی القوم محمد

کیاتم لوگوں میں زعرہ ہیں۔آپنے فرمایا کوئی جواب نددے ای طرح ابوسفیان نے تمن
ہارآ واز دی محر جواب ندملا۔ بعدازاں ہےآ واز دی اٹی القوم ابن ابی قافہ کیاتم لوگوں میں
این ابی قی فہ ( بیخی ابو بحرصد بق ) زعرہ ہیں۔آپ نے فرمایا کوئی جواب نددے۔اس سوال
کو بھی تین بار کہہ کرخاموش ہو گیا اور پھر ہےآ واز دی۔افی القوم ابن انتظاب کیاتم میں عمر بن
خطاب زعرہ ہیں اس فقرہ کو بھی تین مرتبد دہرایا محر جب کوئی جواب ندآ یا تواہے رفقاء سے
خوش ہوکر یہ کہا اما هو لاء فقد قتلو افلو اکانو اسعیاء لاجابو ا بہر حال بیسب تل ہو
گئے اگر زعرہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔

حضرت عرضا ابوسفيان يسيسوال وجواب

حعرت عررضى الله عنه تأب ندلا محكاور چلا كركها .

کلبت والله یاعدوالله ابقی الله علیک ما یحزنک اےاللہ کے دشمن خداک شم تونے بالکل غلط کہا تیرے رنج وغم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے۔

بعدازال ابوسفیان نے (وطن اور توم کے ایک بت کا نعرہ لگایا) اور بیرکہا: اعل هبل اعل هبل اے مبل تو بلند ہوا ہے مبل تیرادین بلند ہو رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کے جواب میں ریہو الله اعلیٰ و اجل

الله بى سب سناعلى وارفع اور بزرگ اور برتر ب بهرابوسفيان في بيكها ان لنا العزى و لاعزى لكم

ہمارے پاس عزی ہے تہارے پاس عزی نہیں۔ بین ہم کوعزت حاصل ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا بیہ جواب دو۔

الله مولانا ولامولي لكم

الله بهارا آقااور معین اور مردگار ہے۔ تمہارا والی نہیں۔ فنعم المولی و نعم النصیو بعن عزت صرف اللہ سجانہ ہے تعلق میں ہے عزی کے تعلق میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔

ابوسفيان نے کھا۔

يوم بيوم بدروالحرب سجال

بیدن بدر کے دن کا جواب ہے لہذاہم اورتم برابر ہو مکئے اورلڑ ائی ڈولوں کے مانند ہے مجھی اوپراور بھی نیچے۔

مین بخاری کی روایت ب- ابن عباس سے مروی بے که حضرت عمر نے بیجواب دیا۔ لامسواء قتلانافی الجنة و قتلاکم فی النار

ہم اورتم برابرنیس مارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہم میں۔ ابوسفیان کاریول الحرب سجال چونکہ حق تھااس لئے اس کا جواب نہیں دیا حمیا۔ اور حق تعالیٰ شانہ کا بیارشاو۔ تلک الایام نداو لھابین الناس اس کا مؤید ہے۔

بعدازال ابوسفيان في حضرت عمركوآ وازدى ـ

هلم الى يا عمر

اے عرمیرے قریب آؤ۔

رسول النُّصلَى النُّدعليه وسلم نے حصرت عمر کو تھم دیا کہ جاؤاور دیکھوکیا کہتا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس مجھے ابوسفیان نے کہا۔

انشدک الله یا عمر اقتلنا محمدا (صلی الله علیه وسلم) السعار مرتم کالله علیه وسلم) است عربتم کالله کیا۔ معرب فرمایا۔ معرب فرمایا۔

اللهم لاوانه ليسمع كلامك الان

خدا کی شم ہرگزنہیں اور البیشخفیق وہ تیرے کلام کواس وقت س رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا

> انت عندی اصدق من ابن قمیة و ابو تم میرے نزد یک ابن قمیہ سے زیادہ سے اور نیک ہو۔ بعداز ال ابوسفیان نے کہا

اند قد کان قتلاکم مثل والله مارضیت و لانھیت و لااموت ہمارے آ دمیوں کے ہاتھ سے تہارے مقتولین کا مثلہ ہوا۔ خدا کی تم میں اس تعل سے ندراضی ہون اور ندتاراض ندمیں نے منع کیا اور ندمیں نے تھم دیا۔

اور چلتے وقت للكاركريكها

موعدكم بدر للعام القابل

سال آئنده بذر پرتم سے از انی کا وعدہ ہے۔ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے سی کو بیتھم دیا کہ کہددیں۔

> نعم هو بيننا و بينك موعد انشاء الله بال بارا اورتهار ابيوعده بـــانثا والله

### حضورصلی الله علیه وسلم کے زخم برمرہم لگانا

مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عورتیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ سے لکھیں۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آ کر دیکھا کہ چبرہ انور سے خون جاری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ پر میں پانی بحر کرلائے حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تعیں کیے خون بردھتا ہی جاتا فاطمہ دھوتی جاتی تعیں کیے خون بردھتا ہی جاتا ہے جتوا کی خون بردھتا ہی جاتا ہے۔

### لعض محرسته والكانذكره

حضرت سعد بن ربيع ......حضرت سعد كى تلاش

قریش کی روانگی کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زید بن تابت کوئیم دیا کہ سعد رہے انعباری رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ و کہ کہاں ہیں اور بیار شاوفر مایا۔

اگرد کیے پاؤ تو میراسلام کہنا اور بیکہنا کہ رسول الٹدسلی اللہ علیہ وسلم بیددریافت فرماتے ہیں کہتم اس وقت اینے کوکیسا یاتے ہو۔

### حضرت سعد كاحضور كے لئے پيغام

زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہمل ڈھونڈ تا ہواسعد بن رہے کے پاس پہنچا۔ ابھی حیات کی کچھرمتی باقی تھی جسم پر تیراور تکوار کے ستر زخم ہتھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سعد بن رہے نے بیہ جواب دیا۔

"رسول الله پر بھی سلام اور تم پر بھی سلام رسول الله سے بید پیغام پہنچادیتا یارسول الله اس وقت میں جنت کی خوشبوسونگھ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے بید کہددینا کہ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسکم کوکوئی تکلیف پنجی اور درانحالیا ہتم میں سے ایک آ کھ بھی ویکھنے والی موجود ہو بعنی تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر مقبول نہ ہوگا۔ یہ کہ کرروح پرواز کر گئی۔ رحمہ اللہ تعالی ورضی الله عنہ

ایک دومری روایت میں ہے کہ سعد نے زید بن ثابت سے بدکھا۔

رسول النُدسلَى النُدعليه وسلم كوخبر دينا كهاس وقت ميں مرر ما ہوں اور سلام كے بعد به كہه دينا كەسعدىيە كېتا تقا۔

جزاک الله و عن جمیع الامة خیرا اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہماری اور تمام امت کی طرف سے جزائے خیروے کہ ہم کوئن کا راستہ بتایا۔ میں است میں است

حضور صلی الله علیه وسلم کی دعا

ابن عبدالبری روایت میں آئی بن کعب سے مروی ہے کہ میں واپس آیا اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسعد کی خبر کی آپ نے سن کریدار شاد فرمایا الله اُس پر رحم فرمائے۔الله اوراس کے دسول کا خبر خواہ اور و فا دارر ہازندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔

### سيدالشهد اءحضرت حمزه

حضرت حمزة كے جسد كامشاہدہ

رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جمزه رضی الله تعالی عنه کی تلاش میں نظے بطن وادی میں مثلہ کئے ہوئے پائے گئے ناک اور کان کئے ہوئے جی شکم اور سینہ چاک تھا اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو د کھے کر بے اختیار دل بحرآ یا اور بیفر مایا تم پر الله کی رحمت ہو جہاں تک مجھے کو معلوم ہے البتہ تم بڑے مختر اور صله رحی کرنے والے تنے۔ اگر صفیه کی حزن اور ملال رخی اور غم کا احساس نہ ہوتا تو میں تم کو ای طرح چھوڑ دیتا کہ در نداور پر ندتم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دائی آئیس کے شکم سے اٹھتے اور ای جگہ کھڑے کو رنداور پر ندتم کو کھاتے اور پھر خدا نے جھوڑ کو تا کہ در نداور پر ندتم کو کھاتے اور پھر خدا سے دائی تھا ہوں کا مثلہ کروں گا۔ آپ اس خدا نے مجھے کو کا فروں پر غلبہ عطا فر مایا تو تیرے بدلہ ستر کا فروں کا مثلہ کروں گا۔ آپ اس خدا نے مجھے کو کا فروں پر غلبہ عطا فر مایا تو تیرے بدلہ ستر کا فروں کا مثلہ کروں گا۔ آپ اس جگہ سے ابھی ہے نہ تنے کہ بیآ یت شریفہ نازل ہوگی۔

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الابالله ولاتحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقواو الذين هم محسنون اورا گرتم بدلہ لوتو اتنائی بدلہ لوجتنا کہتم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اورا گرتم مبر کروتو البنہ وہ بہتر ہے مبر کرنا محض اللہ کی ایدا واور بہتر ہے مبر کرنا محض اللہ کی ایدا واور تو فیق سے مبر کرنا محض اللہ کی ایدا واور تو فیق سے ہواور نہ آپ ان پڑمگین ہوں اور ندان کے مرسے تنگدل ہوں تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کا روں اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

آپ نےمبرفر مایا اور تنم کا کفارہ دیا اورا پناارادہ فنخ کیا۔

سيدالشهد اءكالقب

حضرت جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے جب حضرت حمز ہ کو دیکھا تو رویز ہے اون چکی بندھ می اور بیفر مایا۔

قیامت کے دن اللہ کے نز دیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ای وجہ سے حضرت حمز ہ رمنی اللہ عنہ سیدالشہد اء کے لقب سے مشہور ہوئے۔

### حضرت عبداللدبن جحش

حضرت عبداللدبن جحش اورحضرت سعديكي دعا

ائی غزوہ میں عبداللہ بن جمش رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے بچم طبرانی اور دلائل ابی لعیم میں سند جید کے ساتھ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے میں سند جید کے ساتھ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن جحش نے جھے کو ایک طرف بلاکر تنہائی میں یہ کہا آ وَ ہم دونوں کہیں علیمہ و بیٹھ کردعا مائٹیں اور ایک دوسرے کی دعا پر آ مین کہیں۔

سعد فرماتے ہیں ہم دونوں کی گوشہ ہیں سب سے علیحہ والکہ طرف جاکر بیٹے مسئے۔ اول ہیں سنے دعا مانٹی کدا سے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہوکہ جونہایت شجاع اور دلیراور نہایت غضبتاک ہو کچھ دیر تک میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے بھراس کے بعد اے اللہ مجھ کواس پرفتح نصیب فرمایہاں تک میں اس کوئل کروں اور اس کا سامان چھینوں۔ اللہ مجھ کواس پرفتح نصیب فرمایہاں تک میں اس کوئل کروں اور اس کا سامان چھینوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور اس کے بعد بیدعا مانٹی ۔ اے اللہ آج ایسے

83

دخمن ہے مقابلہ ہوکہ جو براہی بخت اور زور آ دراور غنبناک ہومحض تیرے لئے اس سے قال كرون اوروه مجمدية تال كرے \_ بلآخروه مجھ كوتل كرے اور ميرى ناك اور كان كائے اور اے یروردگار جب تھے سے ملول اور تو دریافت فرمائے۔اے عبداللہ رہے تیرے ناک اور کان کہاں کے تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے یغیبری راہ میں اور تو اس وفت بیفر مائے " کی کہا" سعد بن الی وقاص فرماتے ہیں کدان کی دعامیری دعاہے کہیں بہتر تھی۔

#### دعا كى قبولىت

شام کود مکھا کہان کے تاک اور کاٹ کئے ہوئے ہیں۔سعد فرماتے ہیں اللہ نے میری مجى دعا قبول فرمائي ميں نے بھی ایک بزے بخت کا فرکونل کیااوراس کا سامان چیینا۔

سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جس طرح حق تعالی نے اس خاص شان سے شہادت کے بارے میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ای طرح اللہ نے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول فر مائی ہوگی ۔ نیعنی شہید ہونے کے بعدان سے بیسوال فر مایا ہو ادرانہوں نے بیرجواب عرض کیا ہوگا۔

#### حضرت عبدالله كالقب

ای وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مجدع فی اللہ ( بعنی و مخف جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کائے مسے ) کے لقب سے مشہور ہوئے۔

### حضرت عبدالله بنعمرو بن حرام رضي اللدعنه

#### اعضاءكا كاثاجانا

حضرت جابر کے والد ما جدعبدالله بن عمر و بن حرام انصاری رضی الله عند بھی ای معرکه میں شہید ہوئے۔حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے اور كأ فرول في ان كالمثلد كيار جب ان كى لاش رسول الله صلى الله عليه وسلم كرس المنا لا كرركمي  مندد یکمناچا با تو محابد نے پھرمنع کیا گیرن رسول الله ملی الله علیه وسلم نے اجازت وی۔ فرشنو کا سابیر کرنا

میری پھوچھی فاطمہ بنت عمرہ جب بہت رونے لگیں تو آپ نے یہ ارشاد فرہایا روتی کول ہے۔اس پر تو فرشتے برابر سایہ کئے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا عمیا۔ یعنی بیمقام رنج وحسرت کانہیں بلکہ فرحت ومسرت کا ہے کہ فرشتے تیرے بھائی پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔

الثدنعالى سيه بالمشافه كلام

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے و کھے کریے فرمانیا

اے جابر جھے کو کیا ہوا میں جھے کوشکت خاطر پاتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ

اس غزوہ میں شہید ہوے اور آل وعیال اور قرض کا بار چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں جھے

کوایک خوش خبری نہ سناؤں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور سنا ہے۔ آپ

فرمایا کی خض ہے بھی اللہ نے کلام نہیں فرمایا۔ مگر پس پردہ لیکن اللہ تعالی نے تیرے

باپ کوزیمہ کیا اور بالمشاف اور بالمواجہ اس سے کلام کیا اور یہ کہا اے میرے بندے اپنی کوئی

متنا میرے سامنے چش کرتو تیرے باپ نے بیعوض کیا اے پروردگار تمنا ہے کہ پھر زیمہ ہوں اور تیری راہ میں پھرد و بارہ مارا جاؤں جن تعالی نے فرمایا ہے ہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ مقدر ہو

موں اور تیری راہ میں پھرد و بارہ مارا جاؤں جن تعالی نے فرمایا ہے ہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ مقدر ہو

چکا ہے کہ مرنے کے بعد دو بارہ و اپسی نہیں۔

### حضرت عبداللدبن عمرة كاخواب

عبدالله بن عمره بن حرام كہتے ہيں كه احد بيشتر ميں نے مبشر بن عبدالمنذ ركوخواب ميں و يكھا كه بيد كهدر بے ہيں كه اے عبدالله تم بھى عنقر يب بهار بن پاس آنے والے ہو۔ ميں نے كہا تم كہاں ہو۔ كہا جنت ميں جہاں چاہتے ہيں سير وتفر تك كرتے ہيں ميں نے كہا كيا تو بدر ميں تم كہا كيا تو بدر ميں تم الله تم كہا كہا ہاں كيكن بھر زندہ كرديا عميا۔ عبدالله كہتے ہيں بيخواب ميں نے مسول الله صلى الله عليه وسلم سے ذكر كيا آپ نے فرمايا اے ابوجابراس كي تعبير شها دت ہے۔

### حضرت عمروبن الجمولخ

شوق شہادت: حضرت عروبن الجموح رضی الله عند کے پاؤں میں انگ تھی اور انگ بھی
معمولیٰ نہ تھی بلکہ شدید تھی۔ چار بیٹے تھے جو ہرغزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے
ہمرکاب رہتے تھے۔ احد میں جاتے وقت ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جہاد میں چان
ہوں۔ بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں۔ اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے۔ آپ یہیں
رہیں۔ کر یوعزیمت کے شیدائی کب رخصت پرعمل کرنے والے تھے۔ شوق شہادت میں
اس درجہ ہے تاب اور بے چین ہوئے کہ اس حالت میں تظراتے بارگاہ نبوی میں حاضر
ہوئے اورعرض کیا یارسول اللہ میرے بیٹے مجھوآپ کے ساتھ جنت کی زمین کوچا کر دوندوں۔
موئے اورعرض کیا یارسول اللہ میرے بیٹے مجھوآپ کے ساتھ جنت کی زمین کوچا کر دوندوں۔
خدا کی شم محقق میں امیدوائی رکھتا ہوں کہ اس انگ کے ساتھ جنت کی زمین کوچا کر دوندوں۔
آپ نے ارشا دفر ما یا اللہ نے تم کومعذور کہا ہے۔ تم پر جہاد فرض نہیں اور بیٹوں کی طرف
سے مخاطب ہو کر بیارشا دفر ما یا کہ کیا حرق ہے آگر تم ان کو نہ روکو۔ شاید اللہ تعالی ان کوشہادت

#### دعااورقبوليت

مدید سے چلتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرکے بید عاما گئی۔
اے اللہ بچھ کوشہا دت نصیب فر مااور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر۔
اسی غزوہ میں ان کے بینے خلاد بن عمرو بن المجوح بھی شہید ہوئے۔ عمرو بن المجوح کی بیوی ہندہ بنت عمرو بن حرام نے (جو کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام کی بہن اور حضرت جابر کی پھوچھی ہیں ) بیارادہ کیا کہ تینوں یعنی اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن عمرو بن حرام اوراپنے بینے خلاد بن عمرو بن المجوح اور اپنے شوہر عمرو بن المجوح کو ایک اونٹ پرسوار کر کے مدینہ لے جا کمیں اور و ہیں جاکر تینوں کو وفن کریں گر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹے جاتا ہے اور جب احد کارخ کرتی ہیں تو اونٹ بیٹے جاتا ہے اور جب احد کارخ کرتی ہیں تو اونٹ بیٹے جاتا ہے اور جب احد کارخ کرتی ہیں تو اونٹ بیٹے جاتا ہے اور جب احد کارخ کرتی ہیں تو تیز چلنے گئی ہے۔ ہندہ نے آ کر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی ای وہ دعا کیا آپ نے فرمایا عمرو بن المجموح نے مدینہ سے جلتے وقت کچھ کہا تھا۔ ہندہ نے ان کی وہ دعا کیا آپ نے فرمایا عمرو بن المجموح نے مدینہ سے جلتے وقت کچھ کہا تھا۔ ہندہ نے ان کی وہ دعا

ذکر کی جوانہوں نے چلتے دفت کی تھی۔ آپ نے فرمایا اس دجہ سے اونٹ نہیں چاتا اور بیفر مایا۔ متم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ تم میں بعض ایسے بھی جیں اگر اللہ پر تشم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قشم کو ضرور پورا کرے ان میں سے عمر و بن الجموح بھی جیں۔ البتہ تحقیق میں نے ان کوائی انگ کے ساتھ جنت میں چاتا ہواد یکھا ہے۔

عبدالله بن عمر دبن حرام اورعمر و بن جموح رضی الله تعالیٰ عنیماا حد کے قریب دونوں ایک بی قبر میں دن کئے گئے۔

### حضرت خليمه

غزوهٔ بدرسےرہ جانے پرحسرت

ختیہ رضی اللہ تعالی عند نے (جن کے بیٹے سعد غزوہ بدر میں رسول اللہ ملی اللہ طیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو بھی جارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ افسوس جھے ہے۔
غزوہ بدر رہ گیا۔ جس کی شرکت کا میں بڑا ہی حریص اور مشاق تھا۔ پہالی تک کہ اس سعاوت کے حاصل کرنے میں بیٹے سے قرعہ اندازی کی مگر بیسعادت میرے بیٹے معدی معدی قسمت میں تھی تر عداندازی کی مگر بیسعادت میرے بیٹے معدی تسمند میں تھی تر عداس کے نام کا لکلا اور شہاوت اس کونصیب ہوئی اور شہارہ تھی۔

#### خواب اورشهادت

آئ شب میں نے اپنے بیٹے کوخواب میں دیکھا ہے نہا بت حسین وجیل مکل میں ہے۔ جنت کے باغات اور نہروں میں سیر وتفری کرتا پھرتا ہے اور جھے سے پیرکڑا ہے اے باہم بھی یہیں آ جاؤ دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گے۔ میرے پروردگار نے جو جھے سے وعدہ کیا تھاوہ میں نے بالکل حق یایا۔

یارسول الله اس وفت ہے اپنے بیٹے کی مرافقت کا مشاق ہوں۔ بوڑ معاہو **کمیااور بڈیاں** کزور ہو گئیں۔ ابتمنایی کی کافرح این رب سے جاملوں۔ یارسول الله الله الله علیہ کہ کاللہ مجھ کے اللہ مجھ کوشہادت اور جنت میں سعد کی مرافقت نعیب فرمائے۔ رسول الله ملی الله علیہ دسلم نے خشمہ کے لئے دعافر مائی ۔ الله من کی دعاقبول فرمائی اورخشم معرک احدیث شہید ہوئے۔

انشاماللہ فی انشاماللہ اس کے دعفرت خشمہ این بیٹے سعد سے جالے دمنی اللہ تعالی عنہ ا

### حفرت اصير م

#### عجيب وغريب واقعه

حضرت عمرو بن ثابت جوامير م كے لقب سے مشہور تھے۔ بميشہ اسلام سے منحرف رہے۔ جب احد كا دن ہوا تو اسلام دل ميں اثر آيا اور تموار لے كر ميدان ميں پنچ اور كافروں سے خوب قبال كيا۔ يہاں تك كه زخى ہوكر كر بڑے ۔ لوگوں نے جب و يكھا كه اصرم بيں تو بہت تجب بوااور يو جها كه اے عمرہ تيرے لئے اس لڑائى كاكيا وائى ہوا۔ اسلام كى رغبت يا تو مى غيرت وجميت امير م نے جواب ديا۔

بلکہ اسلام کی رغبت داعی ہوئی میں ایمان لایا اللہ اوراس کے رسول پر اورمسلمان ہوا اور تکوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے قبال کیا یہاں تک مجھ کو بیزخم پہنچے۔ بیکلام فتم کیاا ورخو دہمی فتم ہوگئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

البنة محقیق و والل جنت ہے۔

ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فر ما یا کرتے تھے بتلاؤوہ کون مخص ہے کہ جو جنت میں بہنچ کیا اورا یک نماز بھی نہیں پڑھی۔وہ یہی محالی ہیں۔

### اہل مدینہ کاحضور کے لئے اضطراب

جنگ کے متعلق مدیند میں چونکہ وحثاثا ک خبریں پہنچ چکی تعین اس لئے مدینہ کے مرداور عورت بجے اور بوڑ ھے اپنے عزیز ول سے زیادہ آپ کوسلامت و عافیت کے ساتھ دیکھنے

المرالة المراجعة

کے متنفی اور مشاق تھے۔

چنانچ سعد بن الی وقاص رضی الله عندراوی ہیں کدواہی جس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا شوہراور بھائی اور باب اس معرکہ جس شہید ہوئے جب اس عورت کواس کے شوہراور براوراور پدر کے شہادت کی خبرسنائی گئ تو یہ کہا کہ پہلے یہ بناؤ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیے ہیں۔ لوگوں نے کہا بحداللہ خبریت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا بحداللہ خبریت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا بحداللہ خبریت اوگوں نے ماتون نے کہا بحدکو چرو انور دکھلا دو۔ آکھوں سے دیکھر کر پور ااطمینان ہوگا۔ لوگوں نے اشارہ سے بتلایا کہ حضور ہے ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کو دیکھ لیاتو ہے کہا کل مصیبة بعدک جلل ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل بیج اور بے حقیقت ہے۔

دوران جنگ خاص سکون کانزول

جب کی شیطان نے بیخرا اُ ادی کہ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ایسفہ مسلمان بمقتصائے بشریت بیخبرا کو ایر بیتان ہو گئے اور اس پریشانی اور جرانی کی حالت میں کھے دیر کے لئے اس کے قدم میدان جنگ ہے ہٹ مجھے اور اس معرکہ بیس جن کے اور جو شہادت کی سعادت مقدرتی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے بنا مقدرتی اور اہل یقین اور اصحاب میدان قال میں باقی رہ گئے ہے ان میں ہے جوموشین تلصین اور اہل یقین اور اصحاب میدان قال میں باقی رہ گئے ہے ان میں ہے جوموشین تلصین اور اہل یقین اور اصحاب توکل ہے ان برتی تعالیٰ کی طرف ہے ایک غودگ طاری کردی گئی۔ بیلوگ کھر مے گئر ہے اور کھنے گئے جن میس حضرت طلحہ بھی ہے۔ ابوطلح رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ توار اس اس کوا تھا اور میں اس کوا تھا ایس موقعہ پر اہل ایقان کو مطافر مایا لینا تھا یہ ایک حق اس باطنی سکون کا جو تی تعالیٰ نے اس موقعہ پر اہل ایقان کو مطافر مایا جس ہے کا فروں کا خوف و ہر اس دل سے یک خت دور ہو گیا۔ اور منافقین کا گروہ جو اس وقت شریک جنگ تھا اس وقت شخت اضطراب میں تھا اس کو صرف اپنی جان بیا نے کی گھر وقت شریک جنگ تھا اس وقت شخت اضطراب میں تھا اس کو صرف اپنی جان بچانے کی گھر وقت شریک جنگ تھا اس وقت شخت اضطراب میں تھا اس کو صرف اپنی جان بچانے کی گھر

ثم انزل عليكم من بعد الغم امنةً نعاساً يغشي طائفةً منكم وطآئفة

قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة (الآیات) پیرالله تعالی نے اس غم کے بعدتم پرایک اس اور سکون کی کیفیت نازل فر مائی بینی تم میں سے ایک جماعت پر او گھ طاری کر دی جو ان کو گھیر رہی تھی اور ایک دوسری جماعت ایسی تھی کہ جس کواپی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی اور خدا تعالی کے ساتھ جا ہلیت کی طرح بدگمانی میں جتابتھی۔

### منافقين سكينه يدمحروم رب

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس جماعت پر نیند طاری کی گئی وہ جماعت ان اہل ایمان کی تھی کہ جو یقین اور ثبات اور استقامت اور تو کل صادق کے ساتھ موصوف تھے اور ان کی تھی کہ جو یقین اور ثبات اور استقامت اور تو کل صادق کے ساتھ موصوف ہے اور ان کو یہ یقین تھا کہ انڈ تعالی اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہور اگرے گا۔

اور دوسرا گروہ جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اوراسی فکر میں ان کی نیند غائب تھی۔ وہ منافقین کا گروہ فقاان کوصرف اپنی جان کاغم تھااطمینان اورامن کی نیند سے محروم تھے۔

جنگ میں کچھ عورتوں کی شرکت اوراس کا حکم

اس غزوہ میں مسلمانوں کی چندعور توں نے بھی شرکت کی سیحے بخاری میں حضرت انس اسے مردی ہے کہ احد کے دن میں سفرت انس اسے مردی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ پائے چ چڑھائے ہوئے پانی کی مشک بحر بحر کر بہت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتی ہیں۔ جب مشک خالی ہوجاتی ہے تو بھر بحر کر لاتی ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی الله عند راوی ہیں کہ ابوسعید خدری کی والدہ ام سلیط بھی احد کے دن ہمارے لئے مشک میں یانی بھر بھر کر لاتی تھیں۔

صحیح بخاری میں رکتے بنت معوق نے سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھیں کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقتولین کو اٹھا کرلائیں۔ اٹھا کرلائیں۔

رسول التصلى التدعليدوسلم يعرض كياكيا علي النساء جهاد كياعورتون يربعي جهاوب آب نے ارشادفر مایا نعم جہاد لاقتال فیہ الحج والعمرة بال ان پرایا جہاد ہے۔جس میں الر تانہیں یعنی جج اور عمرہ (فتح الباری تاب الج باب ج التمام)

تستجح بخاري كى كتاب العيدين ميں ام عطيه رضى الله عنبه سے مروى ہے كہ ہم غز وات ميں مريضون كى خبر كيرى اورز خيول كے علاج كى غرض سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ شریک ہوتے تھے۔

ان عورتوں نے فقط لوگوں کو یانی پلایا اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر کیری کی کیکن قمال خبیں کیا۔ تمرام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنبمانے جب دیکھا کہ ابن قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمله كرر بابتوانبول ناس حالت ميس آمير بزه كرمقابله كيار مونده برايك كمرازخم آیا۔ام عمارة فرماتی ہیں۔ میں نے بھی بڑھ کرابن قمیہ ہر وار کیا تکرعدواللہ (اللہ کا وشمن ) دوزره منغ موئے تھا۔

اس غزوہ میں صرف ایک ام عمارہ شریک جہاد و قال ہوئیں۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں سوائے ایک دوعورت کے اورعورتوں کا شریک جہاد و قال کرنا کہیں ذخیرہ حدیث سے ثابت نہیں۔ ندسی حدیث سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعورتوں کو جہاد کی ترغیب دینا ثابت ہے۔

اس لئے تمام امت کا اس پراجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں الایہ کہ کفار ججوم کر آ ئیں اور ضرورت عورتوں کی شرکت پر بھی مجبور کر ہے۔ شهداء كي تجهيز وتكفين

اس غزوهٔ میں سترمحابہ شہید ہوئے جن میں اکثر انصار تھے۔ بےسروسامانی کا بیرعالم تھا كەكفن كى جادرىمى بورى نەتقى \_ چنانچەمصعب بن عمير كساتھ يى داقعە بېش آيا كەكفن كى جا دراس قدرچھوٹی تھی کہرا گرڈھانکا جاتا تھا تو یاؤں کھل جاتے تھے اور اگر یاؤں ڈھکے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا۔ بالا خربیار شادفر مایا کہ سرڈ ھا تک دواور پیروں پراذخر (ایک کھاس ہوتا ہے) ڈال دو۔ اور بیتم دیا کہ اس طرح بلاسل دینے خون آلود فن کر دیں۔
اور بعض کے لئے بیمی میسرن آیا۔ دودو آوموں کوایک بی چادر شرک فن دیا گیا اور دودواور تین تین کو طاکرایک قبر میں فن کیا گیا۔ فن کے وقت بیدریافت فرماتے کہ ان جس سے زیادہ قرآن کس کویا دہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ای کھبلد فیلمش آگد کھے اور بیار شافر ماتے۔
میں کویا دہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ای کھبلد فیلمش آگد کھے اور بیار شافر ماتے۔
قیامت کے دن جس ان لوگوں کے حق جس شہادت دوں گا۔

بعض لوگوں نے بیارادہ کیا کہاہے عزیز شہیدوں کومدینہ لے جا کر فن کریں کیکن رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور پیتھم دیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں ون کئے جا کیں۔ \*\*\*

شهيدقوم

احد کے دن قزمان نامی ایک مختص نے بڑی جانبازی اور سرفروڈی دکھلائی اور تنہا اس نے سات یا آٹھ مشرکوں کونل کیا اور آخر میں خود زخمی ہو گیا جب اس کواٹھا کر گھر لے آئے تو بعض صحابہ نے بہ کہا:۔

خدا کی شم آج کے دن اے قزمان تونے بڑا کارنمایاں کیا تجھ کومبارک ہو۔ قزمان نے جواب دیا: ہِم جھے کس چیز کی بشارت اور مبارک باودیتے ہو۔ خدا کی شم میں نے اللّٰداور اس کے رسول کے لئے قال نہیں کیا بلکہ صرف اپنی قوم کے خیال اور ان کے

بچانے کی غرض ہے قال کیا۔ اس کے بعد جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو خورش کرلی۔
مین دراصل منافق تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ال کرجواس نے کارنمایاں کئے تو محص قوم
اور وطن کی ہمدردی میں کئے حتیٰ کہ اس میں وہ مارا عمیااس بناء پرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

کے مطابق وہ شہید تو م کہلاسکتا ہے محراسلام میں وہ شہید نہیں۔



### غمر بن روة احرب فن كربع بن مين المان كريمت التي كربع بن مين المان كريمت

### غزوه کی صور تحال کے متعلق آیات

ولقد صدقكم الله وعدة اذتحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد اللخوة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاعنكم والله ذوفضل علم المؤمنين

اور حمین اللہ نے تم سے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ ہے کر دکھایا جس وقت کہ تم کفار کو بتائید خداوندی فل کررہے متھے تی کہ وہ سات یا نو آ دمی جن کے ہاتھ میں مشرکین کا جمنڈا تھا وہ سب تبہارے ہاتھ سے مارے گئے یہاں تک کہ جب تم خودست پڑ گئے اور باہم تھم میں اختلاف کرنے گئے اور باہم تھم میں اختلاف کرنے گئے اور تم کے کم نافر مانی کی بعداس کے کہاللہ نے تبہاری محبوب اور پہندیدہ چیز (یعنی کا فروں پر غلب اور فتح کی تم کوتبہاری آ تھوں سے دکھلا دیا تم میں سے بعض تو وہ تھے کہ دنیا (غنیمت) کی طرف مائل ہوئے اور بعض تم سے وہ تھے کہ جوصرف آ خرت کے طلب گاراور جویا تھے اس لئے اللہ تعالی نے تم کوان سے بھیردیا۔ اور حاصل شدہ فتح کو

ہڑیت سے بدل دیا تا کہتم کوآ زمائے اور صاف طور پر ظاہر ہوجائے کہ کون پکا ہے اور کون کچا اور البتہ تحقیق اللہ تعالی نے تمہاری بیلطی بالکل معاف کردی (لہذا اب کسی کواس فلطی پر طعن وتشنیج بلکہ لب کشائی بھی جائز نہیں خدا تعالی تو معاف کردے اور بیطعن کرنے والے معاف نہ کریں ) اور اللہ تعالی مونین تلصین پر ہوے بی فضل والے ہیں۔

### صور تحال کے ملٹنے کا سبب

ان آیات بیل حق جل شاند نے بینظایا کہ یکبارگی معاملہ اور قصہ منعکس ہو گیا کہ لکھار جو سلمانوں کے ہاتھ سے لی ہور ہاتھا۔ اب وہ الل اسلام کے لی مشغول ہو گیا۔
اس کی وجہ ایک تو بیہوئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بعد عدول تھی کی اور تم میں سے بعض لوگ و نیائے فانی کے متاع آئی (مال غنیمت) کے میلان اور طمع میں کوہ استقامت سے بھسل پڑے جس کا خمیازہ سب کو بھکتنا پڑا اور بعض کی لغزش سے تمام لشکر اسلام ہر کیمت کا شکار بنا۔ افا للہ و افا الیہ د اجعون.

### صحابه كرام كاعلان

محرباای بمدخداوندذوالجلال والاکرام کے عنایات بے عایات اور الطاف بنہایات مسلمانوں سے منقطع ندہوئے کہ باوجوداس محبت آمیز عماب کے بار بارمسلمانوں کوسلی دی کہم تاامیداور فکسته ول ندہونا۔ ہم نے تہاری لغزش کو بالکل معاف کردیا ہے چنانچہ ایک مرتبہ عنوکا اعلان اس آبت میں فر بایاو لقد عفاعنکم والله ذو فضل علم المؤمنین اور پھرای رکوع کے آخر میں مسلمانوں کومزیر سلم کے لئے دوبار وعنوکا اعلان فر مایا۔

ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفاالله عنهم ان الله غفور حليم.

مختین جن بعض لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری جس روز کد دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئمیں سوائے اسکے نہیں اس کی وجہ رہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کولفزش میں جتلا کر دیا اور خبر جو ہوا سو ہوا۔ اب البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی لفزش کو بالكل معاف كرديا مختين اللدتعالى بزي بخشف والاورحلم والع بين



### غروة ممرا الاسكر ١١ موال يم يكثنبه ست<u>ه</u>

### احدے واپی مشرکین کا بلنا

قریش جب جنگ احدے والی ہوئے اور دینہ سے چل کرمقام روحاء میں تھہرے تو بین جنیال آیا کہ کام ناقمام رہا جب ہم جر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بہت سے اسحاب کولل کر چے اور بہت سول کوزفی تو بہتر یہ ہے کہ پلٹ کر دفعۃ مدینہ پر تملہ کردینا چا ہے مسلمان اس وقت بالکل ختداور ذفی جی مقابلہ کی تاب ندائکیں مے مقوان بن امیہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مکہ والی چلو جمہ کے اصحاب جوش میں جرے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ وہ دوسرے حملہ میں تمکن کو کامیانی ندہو۔

### مسلمانوں کی بےمثال ہمت

۵اشوال یوم شنبدگی شام کوقر ایش روحاه میں پنچ اور شب یک شنبه میں یہ گفتگو ہوئی۔ یکشنبه کی بیشب کزرنے نہ پائی تھی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مخبر نے عین صبح صادق کے وقت بال کی اطلاع دی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسی وقت بال کو بھیج کرتمام مدینہ میں مناوی کراوی کہ فروج کے لئے تیار ہوجا کیں اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کہ احدیث شریک متے۔ جابر بن عبداللہ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول الله میرے باپ غزوہ احدیث میں شہید ہوئے بہنوں کی خبر گیری کی وجہ سے میں احدیث شریک نہ ہوسکا۔ اب میں ساتھ

چلنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ نے ساتھ چلنے کی اجازت بی داس خروج سے آپ کا مقصد بیتھا کہ دشمن بیدنہ بچھ سلے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ باوجود مکہ محابہ خستہ اور ٹیم جان ہو چکے متصاور ایک شب بھی آ رام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آ واز پر پھرنکل کھڑے ہوئے۔ مشرکیوں کا ڈر کروا ہیں بھا گنا

المشوال يوم يكشنبكو مديده من الكرآپ نے مقام حمرا والاسد پر قيام فرمايا جو مديده تقريباً تحدد ك يشب كا مسلم بهم مقام حمرا والاسد بين مقيم شف كر قبيله نزاعد كاسردار معبد خزائ و وحدى فلست كی خبرين كر بغرض تعزيت آپ كی خدمت بين حاضر بهوا اور آپ كا خدمت بين حاضر بهوا اور آپ كا خدمت بين حاضر بهوا اور آپ كان اصحاب كي تعزيت كی جواحد می هميد بهوت شخص معبد آپ سے دخصت بوكر ابوسفيان سے جاكر ملا ۔ ابوسفيان نے اپنا خيال خام كريا كر ميرا اراده بيرے كه دوباره مديد برحمله كيا جائے و معبد نے كہا كر محمد الله الله الله و تعالى الله علي و كرتم الله و تعالى الله عليه و تعلى دن قيام فرماكر فيل بين ۔ ابوسفيان بيرسفت بي مكه والي بهو كيارسول الله صلى الله عليه و تم بين دن قيام فرماكر جد كرد در مديد تشريف لا سے دائى بارے ميں الله تعالى نے بير آب تازل فرمائی ۔

الذين استجابو الله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقواجرعظيم.

جن لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ کی بات کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا تو ایسے نیکو کا روں اور پر ہیز گاروں کے لئے اجر تنظیم ہے۔

### س ہے دیگر واقعات

(۱) ای سال رسول الله ملی الله علیه وسلم نے حضرت عمری صاحبز ادی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وعن ایمها ہے ما وشعبان میں نکاح فر مایا۔

(۴) ای سال ۱۹ اید مضان المبارک کوامام حسن رضی الله تعالی عنه پیدا ہوئے۔ اور پیاس دن بعد حضرت سیدہ رضی الله تعالی عنہا امام حسین سے حاملہ ہوئیں۔ (۳) اس سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا۔

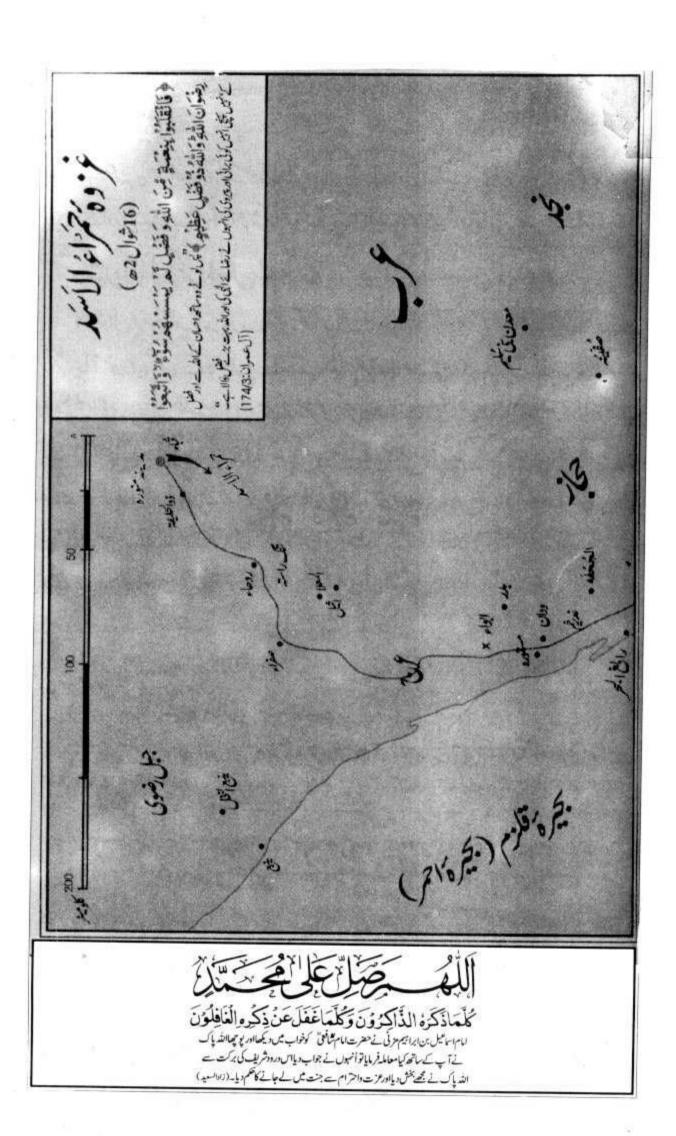



جبل حمراءالاسد کے دامن میں وہ ممکنہ مقام جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے جاتار ساتھیوں نے مشرکین کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے تین روز تک قیام فر مایا تھا



اسمه مدينه منوره كامبارك قبرستان 'جنت البقيع ''جهال كتنج ليل القدر صحابة كرام وصحابيات 'از واج مطهرات اور تا بعين وصالحين مدفون بين \_



باه

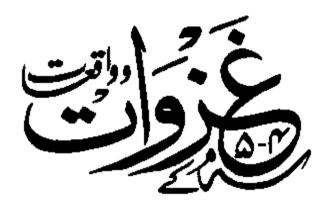

واقعهُ رجيع ،غزوهُ بني نضير ،غزوهُ ذات الرقاع غزوهُ بني قريظه ، واقعهُ افك وغيره



## 

کیم محرم الحرام سے میں آپ کو یہ خریل کہ خویلد کے بیٹے طلیحہ اور سلمہ رسول اللہ سلم بن علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ابوسلمہ بن عبدالاسدر منی اللہ عنہ کو ہیز مصوبها جرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ان کی خبریاتے ہی منتشر ہو گئے۔ بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں جن کو لئے کر مدینہ وا پال آگئے کہ بینہ بی کی مال غیمت تقسیم ہوا مال غیمت کافمس تکالنے کے بعد ہم فض کے حصہ میں سات سات اونٹ اور بکریاں آئیں۔

سریه عبداللدین انیس رضی الله عند سفیان مذلی کی جنگی تیاری

یوم دوشنبہ چمرم الحرام کوآپ کو بیاطلاع کمی کہ خالد بن سفیان ہنر لی ولیمیانی آپ سے جنگ کرنے کے لئے لٹکر جمع کررہاہے۔

مجم طبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخص ستاخ اور در یدہ دہن بھی تھا۔ سفیان کافل

آب نے عبداللہ بن انساری رضی اللہ عنہ کواس کے لئے روانہ فرمایا۔

عبدالله بن انیس اے جا کر ملے اور لطا نف الحیل ہے موقع پاکراس کوتل کیا اور سر لے کر ایک غار میں جاچھے کڑی نے آ کر جالاتان دیا بعد میں جولوگ تلاش میں گئے وہ کڑی کا جالا دیکھ کرواپس ہو گئے بعداز ال حضرت عبداللہ اس غار سے نکلے شب کو چلتے اور دن کوچھپ جاتے۔

حضرت عبداللدك لئے انعام

اس طرح ۲۲۳محرم کومدیند پنچ اور خالد کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اورایک عصاانعام ہیں دیا اور بیار شاوفر مایا۔

اس عصا کو پکڑ کر جنت میں چلنا جنت میں عصالے کر چلنے والا کوئی شاذ و نادرہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے۔ساری عمر حضرت عبداللہ اس عصا کی حفاظت فرماتے رہے۔مرتے وقت یہ وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا چنا نجے ایسا ہی کیا گیا۔

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عبدالله بن انیس کے آ نے سنے پہلے ہی خالد بن سفیان کے تل کی خبر دے دی تھی۔



# واقعة ركبيع

فنبيله عضل وقاره كے لئے علمين بھيجنا

ماہ مفر میں کچھ لوگ قبیلہ عضل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ لہذاا یسے چندلوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے کہ جو ہم کوقر آن پڑھائیں اوراحکام اسلام کی تعلیم دیں۔

ان کے لئے علمین کی روائلی

آپ نے دس آ دی ان کے ہمراہ کردیے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا- عاصم بن ثابت رضى الله عنه ٢- مرجد بن ابي مرجد رضى الله عنه

۳- عبدالله بن طارق رضى الله عنه سم- خبیب بن عدى رضى الله عنه

۵- زيدين دهندرضي الله عنه ۲- خالدين الي البكير رضى الله عنه

2- معتب بن عبيد منى الله عند يعنى عبد الله بن طارق كعلاتى بمائى .

اورعاصم بن ثابت رضى الله كوان برامير مقرر فرمايا ـ

# فتبيله والوس كي غداري

بیلوگ جب مقام رجیع پر پنچ جو مکداور عسفان کے مابین واقع ہے تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنولیان کو اشارہ کر دیا۔ بنولیان دوسوآ دمی لے کرجن جیس سے سوآ دمی تیرا عداز ہے ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب قریب پنچ تو حضرت میں مسلم این رفتاء کے ایک نیلہ پر چڑھ مجے۔

حصرت عاصم كى دعا

ہوافعیان نےمسلمانوں ہے کہاتم نیچاتر آ وہم تم کوامان اور پناہ دیتے ہیں۔حضرت

عاصم فرمایا بس كافرى بناه بس بحى شاترون كا اوربيد عاما كى ـ

اساللدائی بینیمرکو ہمارے حال کی خبر و ہے۔اللہ تعالی نے معرت عاصم کی وعا قبول فرمائی۔اوراسی وفت بذریعہ وی کے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کوان کی خبر دی اور آپ نے اس وفت صحابہ کوخبر دی۔

اور ایک دعا حسرت عاصم نے اس وقت بیر مانگی۔''اے اللہ آئ میں تیرے دین کی حفاظت کررہا ہوں آئو میں تیرے دین کی حفاظت کررہا ہوں آئو میرے گوشت بینی جسم کی کا فروں سے حفاظت فرما۔'' بعد از ال حسرت عاصم منجملہ سات رفقاء کے کا فروں سے لڑ کرشہ پیر ہو گئے۔

# تین صحابہ جومشر کین کے عہد میں اترے

عبدالله بن طارق اورزید بن دهند اورخیب بن عدی بیتن آ دی مشرکین کے امن اور امان کے عہداور پیان کی بیا مرد بیات کی بیاء پر شاہ سے بیچے اتر یے مشرکین نے ان کی مشکیس با ندھنا شروئ کیس عبداللہ بن طارق نے کہا یہ پہلا غدر ہے۔ ابتدائی بدعہدی سے ہور ہی ہے نہ معلوم آ کندہ کیا کروگے۔ اور ساتھ جلنے سے انکار کردیا۔ مشرکین نے کھینج کران کوشہید کرڈ الا۔

#### حضرت زيرٌّوحضرت خبيب هما فروخت بونا

حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر چلے مکہ پہنچ کر دونوں کوفر وخت کیا۔ صفوان بن امید نے (جس کا باپ امید بن خلف بدر میں مارا گیا تھا) حضرت زید کوا پنے باپ کے عوض میں قبل کرنے کے لئے خریدا حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھااس لئے حضرت خبیب کوحارث کے بیٹوں نے خریدا۔

# حضرت زيده كاعشق رسول اورشهادت

مفوان نے تو اپنے قیدی کے قل میں تاخیر مناسب نہ تھجی اور حضرت زید کو اپنے غلام نسطاس کے ساتھ حرم سے باہر تعلیم میں قل کرنے کے لئے بھیج دیا۔ اور قل کا تماشاد کیھنے کے لئے قریش کی ایک جماعت تعلیم میں جمع ہوگئی جن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔ لئے قریش کی ایک جماعت تعلیم میں جمع ہوگئی جن میں ابوسفیان نے کہا اے زید میں تم کو خدا جب حضرت زید کوقل کے لئے سامنے لایا گیا تو ابوسفیان نے کہا اے زید میں تم کو خدا

کی تئم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیاتم اس کو پہند کرو گے کہتم کوچھوڑ دیں اور محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتمہارے بدلہ میں قبل کر دیں اور تم اپنے گھر آ رام سے رہو۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عندنے جھنجلا کراکہا۔ خداکی تئم مجھ کو بیابھی موارانہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پیرمیں کوئی کا نایا بھانس جھے اور میں اینے گھر بیٹھار ہوں۔

ابوسفیان نے کہا خدا کی شم میں نے کسی کوکسی کا اس درجہ محتِ اور مخلص اور دوست اور جان نثار نہیں دیکھا۔ جبیبا کہ محمر کے اصحاب محمد کے محبّب اور جان نثار ہیں۔ بعداز اس نسطاس نے حضرت زید کوشہیڈ کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بعديس چل كرنساس شرف باسلام موع \_رضى الله تعالى عند\_

#### حضرت خبيب كاعجيب واقعه

حضرت ضیب رضی اللہ تعالی عنه ترام مہینے گزرنے تک ان کی قید میں رہے جب لوگوں نے آئی کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی سے (جو بعد میں چل کرمسلمان ہوئی) نظافت اور صفائی کی غرض سے استرہ مانگا۔ زینب استرہ دے کراپنے کام میں مشغول ہوگئی۔ زینب کہتی ہیں کہ تھوڑی دریم میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے زانوں پر جیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے استرہ ہے۔ یہ منظر دکھے کر میں گھبراگئی۔ حضرت خبیب نے مجھے کو دکھے کر میں گھبراگئی۔ حضرت خبیب نے مجھے کو دکھے کر میڈ مایا کیا تجھے کو میے اندیشہ ہوا کہ میں اس بچہ کو آئی کے دوئر میں گھبراگئی۔ حضرت خبیب انشاء اللہ مجھے سے ایسا کام بھی نہ ہوگا۔ ہم اندیشہ ہوا کہ میں اس بچہ کوئل کروں گا ہر گرنہیں۔ انشاء اللہ مجھے سے ایسا کام بھی نہ ہوگا۔ ہم لوگ غدر نہیں کرتے اور بار ہانی نب ہے ہما کرتی تھیں۔

''میں نے کوئی قیدی خبیب ہے بہتر نہیں دیکھاالبتہ تحقیق میں نے ان کوانگور کے خوشے کھاتے دیکھا حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں پھل کا نام ونشان نہ تھا اور وہ خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیرزق ان کے پاس محض اللہ کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیرزق ان کے پاس محض اللہ کی طرف ہے آتا تھا۔

شہادت ہے پہلے دونفل

جب قبل كرنے كے لئے حرم سے باہران كو تعليم ميں لے گئے تو رفر مايا كه مجھ كواتن مہلت دو



کہ دورکعت نماز پڑھلوں۔لوگول نے اجازت دے دی آپ نے دورکعت نماز ادافر مائی اور مشركين كى طرف مخاطب موكريفر مايا كدمي فياس خيال يدنمازكوزياده طويل نبيل كياكم كويهكمان بوكا كمين موت يء ذركرابيا كرربابون اور بعدازان باتهدا ثفاكريدها ماتلى .. اے اللہ ان کوایک ایک کرے مارے کی کو ہاتی نہ چھوڑ۔

اور بيشعر يزھے۔

ولست ابالي حين اقتل مسلما علر اي شق كان لله مصرعي ولست مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں خواہ کسی کروٹ پر مروں جبکہ خالص الله کے لئے میرا مچھڑناہے۔

وذلك في ذات الاله و ان يشأ يبارك على اوصال شلوممزع اور میمض اللہ کے لئے ہے اگروہ جا ہے تو میرے جسم کے پارہ پارہ کئے ہوئے جوڑوں بربرکت نازل فرماسکنا ہے۔

بعدازال حضرت خبيب رضى اللد تعالى عنه سولى يرايكائ محيئه اورشهيد ہوئے رضى الله تعالیٰ عنداور آئندہ کے لئے بیسنت قائم فر ماملئے کہ جو مخص قبل ہووہ دورکعت نما زادا کرے۔

حضرت عاصم کے سرکی قیمت

غزوهٔ احدیش حضرت عاصم نے سلا فہ بنت سعید کے دولژ کوں گوٹل کیا تھااس لئے سلا فیہ نے بینذر کی تھی کہ عاصم کی کھویڑی میں ضرور شراب پیوں گی۔اس لئے قبیلہ ہزیل کے پچھ لوگ حضرت عاصم کا سر لینے کے لئے روانہ ہوئے تا کہ سلافۂ کے ہاتھ فروخت کر کے خاطر خواہ قیمت وصول کریں۔

امام طبری فرماتے ہیں کہ سلافہ نے بیاعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کوسو اونٹ انعام دیئے جا کیں گئے۔

حضرت عاصم کے سرکی قندرتی حفاظت

حضرت عاصم اپنی لاش کی عصمت وحفاظت کی خداسے پہلے ہی دیا ما تک یکے تھے۔ حق

86

تعالیٰ شانہ نے دشمنوں ہے ان کی عصمت وحفاظت کا بیا نظام فرمایا کہ زنبوروں ( مجز ) کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے ہرطرف سے ان کی لاش کو گھیر لیا۔کوئی کا فران کے قریب بھی نہ آ سکا۔اس وقت پیے کہہ کرعلیحدہ ہوگئے کہ جب شام کے وقت پیزنبوریں دفع ہوجا نمیں گی اس وقت سر کاٹ لیں مے۔ محر جب رات ہوئی تو ایک سال ب آیا جوان کی لاش کو بہا لے کہا۔ اور بیسب خائب وخاسرواپس ہوئے۔

# عاليس دن بعد بھی حضرت خبيب کی نعش تا**ز دھی**

کفار مکہ نے حضرت خبیب کی نعش کوسولی پراٹکا ہوا چھوڑ دیا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت زبیراورمقدادگوان کی نغش ا تار لانے کے لئے مدینہ سے مکہ روانہ فر مایا۔ جب بددونوں رات میں معیم مینے تو دیکھا کہ جالیس آ دی نعش کا پہرہ دیے کے لئے سولی کے اردگرد پڑے ہوئے ہیں۔حضرت زبیراور مقداد نے ان لوگوں کو عافل یا کرنغش کوسونی ے اتارکر گھوڑے ہر رکھالاش اس طرح تر وتازہ تھی کسی قتم کا اس میں کوئی تغیر ندآیا تھا۔ حالانكه سولى ديئ جاليس دن مويك تق\_

# تغش كى حفاظت كاقدرتى انتظام

ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت خبیب کوفٹل کر بیکے تو ان کا چیرہ قبلدرخ تھااس كوقبله سے پھيرديا۔ چېره پھرقبلدرخ ہوگيابار باايسانى كيابالآ خرعاجز موكرچيور ديا۔ مشرکین کی جب آ نکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش کم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے بالآخر حضرت زبیراورمقدادٌّ کو جا بکڑا۔حضرت زبیرنے لاش کوا تار کرزمین پررکھا فوراز مین شق ہوئی اورلاش کونگل می اس وجہ سے حضرت خبیب بلیع الارض کے نام سے مشہور ہیں۔

> قصه بيرمعونه سترصحابه كى ابو براء كى صانت ميں نجدر دانگى

ای ماه صفر میں دوسر اوا فعد پیش آیا که عامر بن مالک ابو براء آپ کی خدمت میں حاضر

ہوا۔اور ہدیے پیش کیالیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔اورابو براءکواسلام کی دعوت دی لیکن ابو براء نے نہ قو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا بلکہ بیے کہا کہ اگر آپ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرما ئیں تو ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کوقبول کریں مجے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا ہیں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو جو قراء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ روانہ کرد سیئے۔ حضرت منذ ربن عمر وساعدی ان کا امیر مقرر فرمایا۔

بیزنہایت مقدس اور پا کباز جماعت تھی دن کولکڑیاں چنتے اور شام کوفروخت کر کے اصحاب صفہ کے لئے کھانالاتے اور شب کا پچھ حصہ درس قرآن میں اور پچھ حصہ قیام کیل اور تہجد میں گزارتے۔

حضرت حرام بن ملحان كي شهادت

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام (جوتوم بنی عامر کا رئیس اورا ہو براء کا بھتیج**ا تھا)** لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے مپر دفر مایا۔

جب بیلوگ بیرمعونہ پر پہنچ تو حرام بن ملحان کوآپ کا والا نامہ دے کرعام بن طفیل کے پاس بھیجا۔عامر بن طفیل نے بیدخط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کوان کے آل کا اشارہ کیا۔ اس نے بیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہوگیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت بیالفاظ نکلے۔

الله اكبر فزت و رب الكعبة

الله اكبرتم كعبك بروردكارك مين كامياب موكيا

تمام صحابه گی شهاوت

اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے تل پر ابھارالیکن عامر کے چچا ابو براء کے پناہ دے دیے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کردیا۔

عامر بن طفیل جب ان سے ناامید ہوا تو بی سلیم سے امداد جا ہی عصید اور زمل اور ذکوان

بیقبائل اس کی امداد کے لئے تیار ہو محداور سب نے مل کرتمام محابہ کو بلاقصور شہید کر ڈالا۔ لفتیہ سیجنے والے تنین صحابہ

مرف کعب بن زیدانساری بچان میں حیات کی پچور می باتی تھی اس لئے ان کو مردہ بچور میں باتی تھی اس لئے ان کو مردہ بچور دیا۔ بعد میں ہوش میں آگئے اور مدت تک زندہ رہاور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ دو فض اور بھی بچ گئے ایک کا نام منذر بن مجراور دوسرے کا نام عرد بن امیضم کی تھا۔ بید دنوں مولیثی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکا بیٹ آسان کی طرف پرندے اللہ نے نظر آئے بید کی کر مجرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جب قریب کی خرف پرندے اللہ نظر آئے بید کی کر مجرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جب قریب پہنچ تو دیکھا کہ تمام رفقاء خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پرسور ہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں عمرو بن امیہ نے کہا مدینہ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کراس کی خبر دیں۔ منذر شنے کہا خبر تو ہوتی رہے گئی شہادت کیوں چھوڑ وں الغرض دونوں آگے ہوئے دونم و بن امیہ کو سام کو جا کراس کی خبر دیں۔ منذر رضی اللہ تعالی عند تو لؤ کر شہید ہوئے اور عمرو بن امیہ کو انہوں نے گرفار کرلیا۔ اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے عامر نے ان کے سرکے بال کا نے اور یہ کہ کرچھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی لہذا میں نیز رہی تم کو آزاد کرتا ہوں۔

## حضرت عامر بن فہیر ہُ

ای معرکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہ شہیدہ و کے اوران کا جنازہ آسان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن ففیل نے لوگوں سے دریافت کیا۔ مسلمانوں میں سے وہ کون مرد ہے کہ آل ہوا تو میں نے ویکھا کہ وہ آسان اور زمین کے مسلمانوں میں سے وہ کون مرد ہے کہ آل ہوا تو میں نے ویکھا کہ وہ آسان اور زمین کے ماجین اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ آسان نیچرہ گیا۔ لوگوں نے کہا وہ اور بن فہیرہ ہے مامر بن فہیرہ کے عامر بن فہیرہ کے عامر بن فہیرہ کے عامر بن فہیرہ کے عامر بن فہیرہ کے نیزہ ماراتو اس ات

فزت والله خداكمتم يمل مرادكوكأني كيار

میں بیان کرجیران ہوگیااورول میں کہا کہ کیا مرادکو پنچے۔ ضحاک بن سفیان برضی اللہ عنہ سے آکر بیدوا تعدیمیان کیا شکا کے فیر مایا مراد بیہ ہے کہ جنت کو پالیا میں بیان کرمسلمان ہو میااور میرے اسلام لانے کا باعث بیہوا کہ میں نے عامر بن فیر وکود یکھا کہ وہ آسان کی طرف اٹھائے میے۔

حضورصكي اللدعليه وسلم كوصدمه

رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ کواس قدر معدمہ ہوا کہ تمام عمر بھی اتنا معدمہ نہیں ہوا اور ایک مہینہ تک میح کی قنوت میں ان لوگوں کے حق میں بدعا فرماتے رہے اور صحابہ کواس واقعہ کی خبر دی کہ تمہارے اصحاب اور احباب شہید ہو مے اور انہوں نے تن تعالیٰ سے بیدر خواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو بیا پیغام پہنچا دیں کہ ہم اور انہوں نے تن تعالیٰ سے بیدر خواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو بیا پیغام پہنچا دیں کہ ہم اسے داخی سے داخی ہے۔



# غَزوهُ بَىٰ نَضِيرُ

(ريخ الاول مه

# حضرت عمروبن اميه كادومشركون كوتل كرنا

حفرت عمروبن امیضمری جب بیر معمونہ سے مدینہ والیس آرہے تھے تو راستہ ہیں بنی عامر کے دوشرک ساتھ ہوئے مقام قناۃ میں بننج کرایک باغ میں تھہرے جب بددنوں فخض سو محیے تو عمرو بن امیہ نے بیس محمول کے دوشرک ساتھ ہوکے کہ کہ اس میں انتقام تو بن امیہ نے بیس مسلمان شہید کئے ہیں سب کا انتقام تو بن امیہ نے ان دونوں کو آل کرڈ الا معالیا تکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ان اوگوں سے عہداور پیان تھا تم عمرو بن امیہ کواس کی خبر نہتمی۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كامقة ولول كاخونيها بمجوانا

مدینہ پہنچ کررسول النّصلی النّدعلیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایاان سے تو۔ ہمارا عہداور پیان تفاان کی دیت اور خوبہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں مخصوں کی دیت روانہ فرمائی۔

#### بہود بوں کا بھیا تک منصوبہ

بنی نفیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے اس لئے ازروئے معاہدہ دیت کا پہو حصہ بنی نفیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے اس لئے الدُّسلی اللّٰہ علیہ وسلم اس دیت میں نفیر کے ذمہ بھی واجب الاوا تھا اس سلسلہ میں رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اورا ہداد لینے کی غرض سے بنونفیر کے پاس تشریف لے گئے ۔حضرت ابو بکر اور عمر اور عثم اور سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر اور سعد بن عباوہ وغیر بھی رضی اللّٰہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ جاکرا یک دیوار کے سابہ میں بیٹھ گئے۔ وغیر بھی رسی اللّٰہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ جواب دیا اور خونبہا میں شرکت اور اعانت کا بنونفیر نے بظاہر نہایت خندہ بیثانی سے جواب دیا اور خونبہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا ایکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک محفل جھت پر چڑھ کراوپر سے ایک بھاری

پھرگرادے تا کہ نصیب دشمنال آپ دب کرمرجا کیں اسلام بن مقلم نے کہا:۔
ایسا ہرگزند کروخدا کی شم اس کارب اس کو خبر کردے گا۔ نیزید بدع ہدی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر لعبہ وحی خبر ہوجانا

چنانچہ کے دیرندگزری کہ جریل این وی لے کرنازل ہوئے اور آپ کوان کے مشورہ سے مظلع کردیا۔ آپ فورانی وہاں سے اٹھ کر مدین تشریف لے آئے اور آپ وہاں سے اس طرح المخے جیسا کہ کوئی ضرورت کے لئے اٹھتا ہواور صحابہ وہیں بیٹھ دہ۔ یہود کو جب آپ کے چلے جانے کاعلم ہوا تو بہت نادم ہوئے کنائہ بن حویرا و یہودی نے کہاتم کو معلوم ہیں کہ ور مسلی اللہ علیہ وسلم ) کیوں اٹھ کر چلے گئے۔ خدا کی شم ان کوتم اری غداری کاعلم ہو کیا بخداوہ اللہ کے دسول ہیں۔ بنونضیر کا محاصر ہ

جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے آپ نے بہود کی غداری ہے مطلع فر مایا اور بنونفیر پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر بنونفیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کران کا محاصرہ کیا۔

بنونفیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لئے پیچے توان کواپے مضبوط اور مضکم قلعوں پر مختم تلعوں پر محمند فقاور پھرعبداللہ بن ابی اور منافقین کے اس بیام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے اور مغرور بنادیالین ان کی طرف ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔

#### بني نضير كاايك اورمنصوبه

اس کے علاوہ بنونسیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ آنخسر سے سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ بین آدی اپ ہمراہ لا کمیں بھارے تین عالم آپ سے گفتگو کریں ہے آگر وہ ایمان لے آپ تین آدی ایک ایک ایک ہوتے ہم ایمان لے آپ کی ایمان ہے آپ کے اور اندرونی طور پران تین عالموں کو یہ ہدا یہ کردی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں ہتھیار جھیا کر لیے جا کمیں تاکہ موقع پا کرآپ کو آپ کے ان کی اس جالا کی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہوگیا۔ غرضیکہ بنونسیر کی متعدد غدار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان پر پہلے ہی علم ہوگیا۔ غرضیکہ بنونسیر کی متعدد غدار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان پر

حملہ کا تھم دیا اور بیندرہ روز تک ان کومحاصرہ میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کو کا مینے اورجلانے كا تھم ديا۔ بالآخر خائب وخاسر جوكرامن كے خواستكار ہوئے۔

آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے مدینہ خالی کر دواہل وعیال بچوں اورعورتوں کو جہاں میاہو لے جاؤ سامان جنگ کے علاوہ جس قدرسامان اونٹوں اورسوار یوں پر لے جا سكتے مواس كى اجازت ہے۔

یبود بوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے درواز ہے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لئے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لا دکر لے محتے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے' اکثر تو ان میں ے خیبر میں جا کرتھ ہرے اور بعض شام چلے مجتے اور ان کے سردار جی بن اخطب اور کنائے بن الربع اورسلام بن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر مفہرے۔

مال غنيمت كي تقسيم .....انصار كاجذبهُ ايثار

رسول الشصلى التدعليه وسلم نے ان كے مال واسباب كومها جرين برتقتيم فر مايا تا كدانصار ے ان کا بوجھ ملکا ہو۔ اگر جہ انصار اینے اخلاص وایٹار کی بناء پر اس بار کو بارنہیں بلکہ آستممون کی شندک اور دل کی بہار بچھتے ہوں چنانچے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کوجمع فرما كرخطبه دياحمدوثناء كے بعد انصار نے مہاجرين كے ساتھ جو يجھ سلوك اوراحسان كيا تھا اس كوسرا بإاور بعدازال بيارشا دفر مايا اے كروہ انصار اكر جا ہوتو ميں بى نضير كے اموال كوتم میں اور مہاجرین میں برابر تقیم کر دوں اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں اورا گرجا ہوتو فقط مہاجرین برتقتیم کردوں اور وہ تمہارے کھر خالی کردیں۔

سعد بن عماده اورسعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہایت طیب خاطرے اس بر راضی ہیں کہ مال آپ فظ مہاجرین میں تعتیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین جارے بی گھروں میں رہیں اور کھانے اور پینے میں جارے شریک رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال تو آپ فقط مہاجرین پر

تقتیم فرمادیں باقی ہمارے اموال اور اطاک میں ہے بھی جس قدر چاہیں مہاجرین پرتقتیم فرمائیں ہم نہایت خوشی ہے اس پر رامنی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ جواب من کر مسرور ہوئے اور بید عادی۔

اساللدانسار براورانسارى اولاد برايي خاص مبرياني فرما

آپ نے تمام مال مہاجرین پرتقتیم فرما دیا انصار میں سے صرف ابود جانداور مہل بن حنیف کو بوجہ تنگدی اس میں سے حصہ عطافر مایا۔

# حضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه كا انصار كوخراج تحسين

حضرت ابو بكر مديق رضى الله تعالى عندنے بيفر مايا:

"اے گروہ انسار اللہ تم کو جزائے خیردے خدا کی تئم جاری اور تہاری مثال الی ہے جیے کہ خوی شاعرنے کہاہے۔

الله تعالى جعفر كوجزاد كرجب بهارا قدم پيسلااوراس كولغزش موئى \_

توجاری اعانت اورخبر کیری ہے اکتائے نہیں۔ بالغرض اگر جاری ماں کو بیصورت پیش آتی تو شایدوہ مجمی اکتاجاتی۔

دو مخض جومسلمان ہوئے

اس فروہ میں بونفسیر میں سے صرف دوخص مسلمان ہوئے یا مین بن عمیر اور ابوسعید بن رہب رضی اللہ تعالیٰ عنبمان کے مال واسباب سے بچھ تعارض نبیس کیا گیاا پی املاک پر قابض رہے۔

مال فی کے احکام اور شراب کی حرمت

سورهٔ حشر اسی غزوه میں نازل ہوئی جس کوعبداللہ بن عباس سورهٔ بن نفسیر کہا کرتے ہتھے اس سورت میں تقال نے مال فی کے احکام اور مصارف بیان فریائے۔ اس سورت میں تقال کے مال فی کے احکام اور مصارف بیان فریائے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کرتم کیم شرکا تھم اسی غزوہ میں نازل ہوا۔

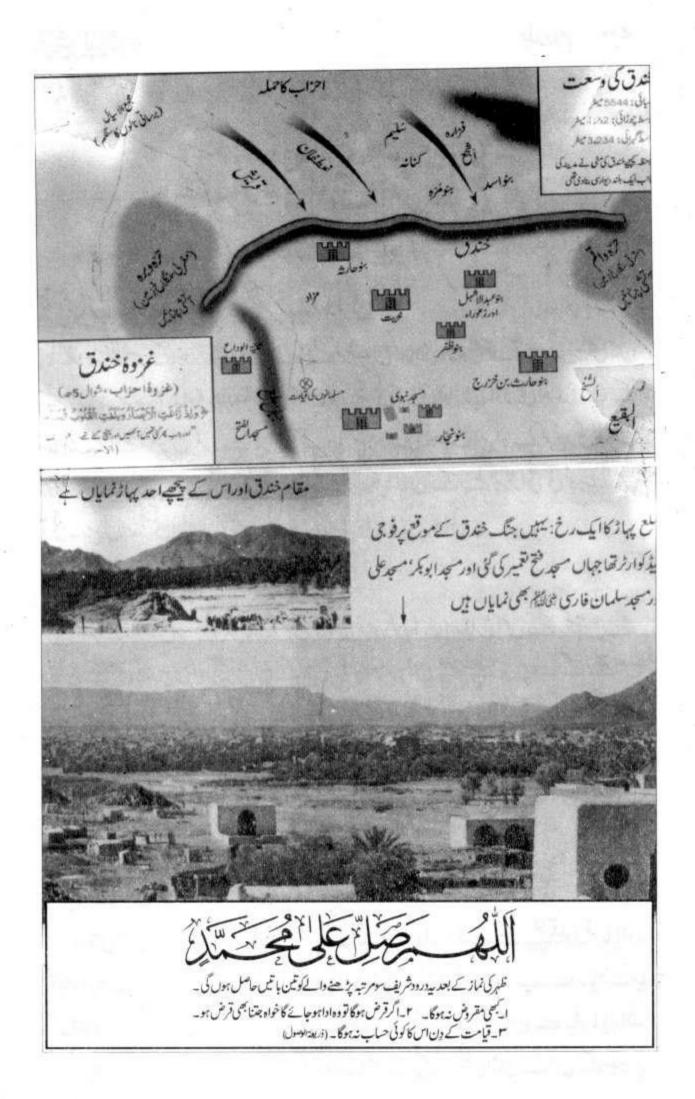

# غَزوهُ ذَات الرِّقَاع

(جمادى الأول سميه)

بنى محارب وبنى تغلبه كى طرف روائكى

غزوہ بنونضیر کے بعدر بھے الاول سے لے کرشروع جمادی الاولی تک آپ مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ شروع جمادی الاولی میں آپ کو بیخبر لمی کہ بنی محارب اور بنی تعلبہ آپ کے مقابلہ کے لئے لفکر جمع کررہے ہیں۔ آپ چارسوسحابہ کی جمعیت ہمراہ لے کرنجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نجد پہنچ تو کچھ لوگ قبیلہ غطفان کے ملے مکراڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کوصلاۃ الخوف پڑھائی۔

## ذات الرقاع كيول كهتي بين

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کو ذات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کہ رقاع کے معنی چندیوں اور چیتھڑوں کے ہیں۔اس غزوہ میں چلتے چیاتے پیر پھٹ گئے تھے اس لئے ہم نے پیروں کو کپڑے لپیٹ لئے تھے اس لئے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے لگے یعنی چیتھڑوں والاغزوہ (بخاری شریف)

ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوہ میں نزول فرمایا تھااس میں سیاہ اور سفیداور سرخ نشانات تھے۔

#### غورث بن حارث كاعجيب واقعه

واپسی میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے پنچے قیلولہ فرمایا اور سکوار درخت سے دیکھ اللہ علیہ وسلم منے ایک سایہ دار درخت سے دیکھ ایک مشرک آیا اور مکوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے دریا فت کیا کہ بتلا دُئاب تم کومیرے ہاتھ سے کون بچائے گا آپ نے نہایت اطمینان سے بیفر مایا۔اللہ یہ بخاری کی روایت ہے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جرئیل امین نے اس کے سینہ پر

ایک محونسہ دسید کیا۔ فورا تکواراس کے ہاتھ سے جیموث کی اور آپ نے اٹھالی اور فر مایا ہتلا میر بے
ہاتھ سے تھے کوکون بچائے گااس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فر مایا چھاجا وَ ہس نے تم کومعاف کیا۔
واقدی کہتے ہیں کہ بیٹ مسلمان ہو گیا اور اپنے قبیلہ میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی
بہت سے لوگ اس کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ سی بخاری میں ہے کہ اس محتص کا نام
غورث بن حادث تھا۔

#### حضرت عمارة اورحضرت عيادهما عجيب واقعه

یہاں سے چل کرآپ ایک کھاٹی پر تخبرے تمارہ بن یاسراور عباد بن بشرر منی اللہ عنہا کو درہ کی حفاظ کے درہ کی حفاظ ک درہ کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا آپس میں ان دونوں نے بیہ طے کیا کہ رات کے پہلے حصہ میں عباد اور آخری حصہ میں ممار جا کیس اس قرار داد کے مطابق عمار بن یاس قوسو کئے ادر عباد بن بشرومنی اللہ عنہ عبادت کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت یا ندھ لی۔

ایک کافر نے آپ کود کھے کر پہچان لیا کہ بیدسلمان کے پاسبان ہیں ایک تیر مارا جوٹھیک نشانہ پر پہنچا گرعباد بن بشروضی اللہ تعالی عنہ جن کے رگ ور بیٹہ بیں معبود حقیق کی عبود بیت اور بندگی سرایت کر پی تھی اور سرتا پا مولائے حقیق کی عبت ہیں سرشار تھے اور ایمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر پی تھی۔ تیروستان کب ان کی عبادت ہیں تخل ہوسکیا تھا۔ برابرای طرح نماز ہیں مشغول رہاور تیرنکال کر پھینک دیا۔ اس کافر نے ایک دوسرا تیرا مارانہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیرمارا۔ اب یہ ماراانہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیرمارا۔ اب یہ وسلم نے ہم کو بہال متعین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہو جائے اس لئے نماز کو پورا کیا اور نماز وسلم نے ہم کو بہال متعین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہو جائے اس لئے نماز کو پورا کیا اور نماز میں کر نے کے بعد ساتھ کو جگایا کہ اٹھوزشی ہوگیا ہوں دشمن ان کو جگاتے دیکھ کر فرار ہو گیا۔ عمار بن یا سرخ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ جم سے خون چاری ہے۔ کہا سبحان اللہ تم نے بھی کو پہلے بی تیر میں کیوں نہ جگایا' کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا' اس کوقط کر نا اچھانہ معلوم کو پہلے بی تیر میں کیوں نہ جگایا' کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا' اس کوقط کر نا اچھانہ معلوم ہوا۔ جب بے در بے تیر گے تب میں نے نماز پوری کی اور تم کو جگایا۔ خدا کی تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیں تیر میں کے خوال نہ ہونا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میر کی جان ختم ہوجاتی۔





# غروة بدرموعد

(شعبان سمير)

### مقام بدرمين قريشيون كاانتظار

غزوہ ذات الرقاع سے والیسی کے بعد آخر رجب تک آپ مدینہ ہی میں تھے رہے احد سے والیسی کے وقت چونکہ ابوسفیان سے وعدہ ہو چکا تھا کہ آئندہ سال بدر میں لڑائی ہوگی اس والیس کے وقت چونکہ ابوسفیان سے وعدہ ہو چکا تھا کہ آئندہ سال بدر میں لڑائی ہوگی اس بنا پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سومحا بہکوا ہے ہمراہ لے کر ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر بھی کم آئے مدروز تک ابوسفیان کا انتظار فر مایا۔

## ابوسفيان كاراسته يصودايس بوجانا

ابوسفیان بھی اہل مکہ کونے کرمز الظہر ان تک پہنچائیکن مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہہ کرواپس ہوا کہ بیسال قحط اور گرانی کا ہے۔ جنگ وجدال کانہیں۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کی واپسی

رسول الشصلی التدعلیہ وسلم آٹھ روز کے انتظار کے بعد جب مقابلہ ہے تا امید ہوئے تو بلاجدال وقال مدینہ واپس ہوئے۔

# ابوسفيان كايرو پيگنده

ابوسفیان اگر چدا صدے واپسی کے وقت سے کہد کیا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر پراڑائی ہو

گی مرا ندر سے ابوسفیان کا دل مرعوب تھا۔ دل سے بیچا ہتا تھا کہ حضور پرنور بھی بدر پرنہ آئی میں تاکہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اور الزام مسلمانوں پر سے۔ قیم بن مسعود تای ایک فخص مدینہ جارہا تھا اس کو مال دینا منظور کیا کہ مدینہ بی کی مسلمانوں میں بیمشہور کرے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں میں استیصال کے لئے بردی بھاری جمعیت اسمی کی ہے لہذا تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ قریش کے مقابلہ کے لئے نہ نکلو۔ ابوسفیان کا مقصد بیتھا کہ جب اس می خبریں مشہور ہوں گی تو مسلمان خوف زدہ ہوجا کیں گے اور جنگ کے لئے نہیں گئیں گے۔ (جس کو آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈہ کہتے ہیں)

#### مسلمانون كاجواب

سنتے بی مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور اضافہ ہوگیا۔ اور حسبنا الله و نعم الو کیل پڑھتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہو گئے اور حسب وعدہ بدر پنچے۔ وہاں ایک بڑا ہا زار لگتا تھا تین روز رہ کر تنجارت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیر و برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اسی بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی۔

الذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوااجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوّء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيظن يخوف اوليآء ه فلاتخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين.

مسلمانوں کے لئے تعلیم

اس آیت میں جموئی خریں مشہور کرنے والے کوحق تعالی نے شیطان فرمایا ہے۔قال تعالی اندما ذلکم الشیطن یخوف اولیآء و اورحق تعالی نے پروپیکنڈو کا علاج اور جواب بیہ تلادیا ہے کرتم اپنی قدرت کے مطابق جہادوقال کی تیاری کرواور حسبنا الله و

نعب الوكيل يزمونيني بجروسه الله يرركهو معاذ الله بينه كرنا كه شيطان كي طرح تم بهي ايية دشمنوں کے متعلق جموثی خبریں اڑانے لکو جموث کا جواب سیائی سے دو۔معاذ اللہ ا کرتم نے بھی جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بولاتو پھر فائدہ ہی کیا ہوا اسلام اینے دشمنوں کے متعلق تجى حجوث بولنے كى اجازت نہيں ديتا۔

# ر ہم ھے کے دیگر واقعات

(۱) ای سال ماه شعبان کے مہینہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے۔

(۲)ای سال ماہ جمادی الاولی کے مہینہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاجزاد يعبدالله كاجوسال كاعريس انقال موا

(m) اسى سال ماه شوال كے مهينة ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم في ام المونين ام سلمه رضى الله تعالى عنها ي نكاح فرمايا \_

(٣) اى سال دمضان المبارك ميل حضرت زينب بنت فزيمه ام المساكين دخي الله تعالى عنبات رسول الله ملى الله عليه وسلم في نكاح فرمايا

(۵)اورای سال زیدبن ثابت گوهم دیا که یمبود کی زبان میں لکھنااور پڑھنا سیجے کیس مجھ کوان کے بڑھنے پراطمینان نہیں۔

(۲)مشہور قول کی بناء پر حجاب بعنی پر دہ کا تھم بھی اسی سال نازل ہوا۔بعض کہتے ہیں کہ <u> اس جاوراور بعض کہتے ہیں ۵ ج</u>یش۔

# 

(رئىخالاول ھېھ)

ماہ رہے الاول میں آپ کو یہ خبر ملی کہ دومۃ الجند آپ کو کہ یہ پر جملہ کرنا چاہتے ہیں۔
آپ نے ایک ہزار صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر ۲۵ رہے الاول کے محودومۃ الجندل کی طرف خروج فرمایا وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے ۔ لہذا آپ بلا جدال وقبال واپس ہوئے اور ہیں رہے اور ہیں رہے افرانی کو مدینہ میں واخل ہوئے۔

وومة الجندل ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے پندرہ دن کے راستہ پر ہے۔ دومة

الجندل ہے دمثق تک پانچ دن کاراستہ۔ غرز و کا مریسیع یا بنی المصطلق

(٢ شعبان بروزسوموار ٥٠٠)

بی مصطلق کی تیاری کی خبر

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو بینجی کہ حارث بن ابی ضرار سردار بنی المصطلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر جملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی کو خبر لینے کے لئے روانہ فریایا۔ بریدہ نے آکر بیان کیا کہ خبر کیے ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی رواعجی

آپ نے صحابہ کوخروج کا تھم دیا۔ صحابہ نورا تیار ہو محتے تمیں تھوڑے ہمراہ لئے جس میں سے دس مہاجرین کے اور ہیں انصار کے تصاس مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں منافقین کا بھی ایک کثیر مروه ہمراہ ہولیا جواس سے پہلے بھی کسی غزوہ میں شریک نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فر مایا اور از واج مطہرات میں سے ام المونین عائشہ صدیقہ اورام المونین ام سلمد منی اللہ تعالی عنم اکوس اتھ لیا اور اشعبان بروز پیرکومریسیج کی طرف خروج فر مایا۔

# اجإ نك حمله اور فنخ

مسلمانوں نے تیزرفآری کے ساتھ چل کرنا گہاں اورا جا تک ان پر حملہ کر دیا۔اس وقت وہ نوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔حملہ کی تاب ندلا سکے دس آ دی ان کے لل ہوئے باتی مردعورت بنچے اور بوڑھے سب گرفآر کر لئے گئے۔ مال اسباب جمع کرلیا گیا۔ دو ہزاراونٹ اور پانچے ہزار بکریاں ہاتھ آئیں اور دوسو کھرانے قید ہوئے۔

# سردار کی بیٹی

انہیں قید بوں میں سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بٹی جویریتھیں۔ مال غنیمت میں جب غانمین پرتقسیم ہوا تو جویریۂ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آ کیں۔ ثابت بن قیس نے ان کوم کا تبہ بنادیا بعنی اگراتی مقدار قم اداکردیں تو آ زاد ہوجا کیں۔

#### حضرت جورية كاحضور كيحرم ميس آنا

حضرت جورید رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔ یا
رسول الله آپ کومعلوم ہے کہ میں جورید بروار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں۔
میری اسیری کا حال آپ پرخفی نہیں۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں۔ انہوں
نے جھکوم کا تبد بنادیا ہے۔ بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور امداد کے لئے حاضر ہوں۔
آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس ہے بہتر چیز بنلاتا ہوں اگر تم پند کرو وہ یہ کہ تہباری
طرف ہے کتابت کی واجب الا دار قم میں اوا کروں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں
لے لول۔ حضرت جوریہ ٹے نے فرمایا میں اس پرراضی ہوں (رداہ ابودادودونی کتاب العناق)
حضرت جوریہ ٹی خواہش تو پہلے ہی سے تھی کہ وہ آزاد ہوجا کیں' اتفاق ہے ان کے
حضرت جوریہ ٹی خواہش تو پہلے ہی سے تھی کہ وہ آزاد ہوجا کیں' اتفاق ہے ان کے
باب حارث بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی المصطلق کا

سردار ہوں۔ میر بنی کنیز بن کرنہیں روسکتی۔ آپاس کو آزاد فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اس معاملہ کوخود جو بریہ بی کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں طارت نے جا کر جو بریہ ہے گا کہ میں اگر جو بریہ ہے گا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے جو بریہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو بریہ ہوت میں لے لیا۔

#### سردار كامسلمان بونا

عبدالله بن ابی ضرار بہت سے دو الد حارث بن ابی ضرار بہت سے دو ادف کے کہ مقرت جو برید کے دالد حارث بن ابی ضرار بہت سے دو اونٹ کے کہ مدید دے کراپی بیٹی کوچھڑالا کیں۔ان میں سے دو اونٹ جو نہایت عمدہ پندیدہ تھے اوران کو ایک گھاٹی میں چھپادیا کہ دالیسی میں ان کو لے لوں گا۔ مدید بین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کے سامنے پیش کے اور کہا اے جمرتم نے میری بیٹی کو گرفآر کیا ہے۔ اس کا فدید ہے رسول الله حلی الله علیہ وکم قلال گھاٹی میں چھپا آئے ہو۔ حارث نے کہا اشھد ارشاد فر مایا وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم قلال گھاٹی میں چھپا آئے ہو۔ حارث نے کہا اشھد انک د صول الله میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول الله میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ کے سوال کا کہا تھا کہاں ہیں کو ایک دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے دسول ہیں۔اللہ کے سوال کا کہا کہا کہا کہا ہے۔

تمام قید بول کی آزادی

صیٰ ایکو جب بیمعلوم ہوا تو بنی المصطلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ بیلوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دامادی رشته دار ہیں۔ام المونین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جو پر بیہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابر کت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ ہے ایک دن میں سوگھرانے آزاد ہوئے ہوں۔

منافقول كى فتنهانگيزى

اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا۔ ہر موقع پر اپنی فتنہ پر دازی اور شرانگیزی کوظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک پانی کے چشمہ پر ایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھڑا ہوگیا مہاجرنے انصاری کے ایک لات ماری۔مہاجری نے یاللہاجرین کہہ کر مہاجرین کوانصاری نے یالا نصار کہہ کرانصار کواپنی اپنی مدد کے لئے آ واز دی۔رسول الدُصلی الله علیہ وسلم نے جب بیآ وازیں سین توارشا وفر مایا کہ بیجا بلیت کی ہی آ وازیں کیسی لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کے لات ماردی آیے نے مایا:

ان باتوں کوچھوڑ ویقینا میہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔

منافقوں کے مردارعبداللہ بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا کیا ہے لوگ (بعنی مہاجرین) ہم پر حاکم ہو گئے ہیں۔خدا کی قتم مدینہ پہنچ کرعزت والا ذلت والے کو نکال ہاہرکرےگا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب خبر كينجى تو حصرت عمر في عرض كيا يارسول الله ان منافق كى كردن مارنے كى مجھ كوا جازت د يبح - آپ نے ارشاد فر مايا رہنے دو (لوگ حقيقت حال كوتو مسمجھيں گئيس) بيگان كريں گے كہ مجمد (صلى الله عليه وسلم) اپنے اصحاب كوتل كرتے ہيں۔

#### حضرت عبدالله بن عبدالله كاجذبها بماني

عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن انی تو دشمن اسلام اور منافقوں کا سروار اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی اور مخلص و جان شار حقیقت میں وہ اللہ کے بند ہے تھا ور باپ تو محصن نام کا عبداللہ تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب باپ کو یہ کہتے سنا کہ مدینہ بیجی کر عزت والا ذات والے کو نکال دیگا تو باپ کو پکڑ کر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا خدا کی تتم میں جھے کو اس وقت تک ہر گزید بینہ جانے نہ دول گا جب تک تو بیا قرار نہ کرلے کہ تو بی ذاہیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزیز ہیں۔ چنانچہ باپ نے جب بیا قرار کر لیا تب بیٹے نے چھوڑا۔

مدینہ کی کے کر حضرت عبداللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کے آت کا تھم دینے والے ہیں آگرا جازت ہوتو میں خودا پنے باپ کا سرقلم کر کے آپ کی خدمت میں لا حاضر کروں۔ مبادا آپ کی دوسرے کو تھم دے دیں اور میں جوش میں آ کرا پنے باپ کے قاتل کو مارڈ الوں اور اس طرح سے ایک مسلمان کے آت کا مرتکب بنوں۔ آپ نے باپ کے آت کے مارڈ الوں اور اس کے ساتھ سلوک اورا حسان کرنے کا تھم دیا۔

# وأقعة إفك

#### سفرمين حضرت عائشه كاحضور كيساته حانا

واقعہ اکک یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ ای سفر سے والیسی کے وقت پیش آیا۔ اس سفر میں عائشہ صدیقہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ چونکہ پر وہ کا تھم نازل ہو چکا تھا اس لئے ہودج میں سوار کی جاتی تھیں اور جب اتاری جاتیں تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتیں اور ہودج پر پر دے لئے دہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب میں مدینہ کے قریب بھی کا تھی میں اور ہودج پر پر وے لئے دہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب بھی کا تھی دے دیا گیا۔

#### قافلہ سے پیچھےرہ جانا

حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لئے لئنگرے دور چلی گئیں۔ جب او نے لگیں تو ہار ٹوٹ گیا جوئی ہے جوئی نوں کا تھا۔ ان نگینوں کے جمع کرنے میں در ہوگئی۔ قافلہ تیار تھا۔ ہودج کے پردے چھنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سیجھ کرکہ ام المونین مجمل میں ہیں۔ مجمل کواونٹ پرد کھ کرکوچ کر دیا اس موت تھے۔ لوگوں نے سیجھ کرکہ ام المونین مجمل میں ہیں۔ مجمل کواونٹ پرد کھ کرکوچ کر دیا اس وقت عور تیں عموماً دبلی بتلی ہوتی تھیں اور خاص کرعا کشھ مدیقہ صغیرۃ السن ہونے کی وجہ ہے اور بھی دبلی بتلی تھیں اس لئے سوار کرتے وفت لوگوں کو ممل کے ملکے ہونے کا بچھ خیال ندآ یا۔ لشکر دوانہ ہونے کے بعد ہار ملا۔ جب ہار لے کر لشکرگاہ میں واپس آئیں تو یہاں کوئی بھی ندتھا۔ سب دوانہ ہو چکے تھے۔ یہ خیال کرے کہ جب آ ب آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھ کونہ یا کمیں گئواتی جگہ میر کی تا تاش کے لئے آدمی روانہ فرما کیں گے۔ اس جگہ جیا در لیبیٹ کرلیٹ گئیں اس میں نیندآ گئی۔ تاریخہ کے لئے آدمی روانہ فرما کیں گے۔ اس جگہ جیا در لیبیٹ کرلیٹ گئیں اس میں نیندآ گئی۔

# قافلے کے نگران کا حضرت عا نشہُ کو بہجان لینا

صفوان بن معطل ملمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلہ کی گری پڑی چیز کے اٹھانے کے لئے پیچھے رہا کرتے تصورہ آگئے دیکھتے ہی عائثہ صدیقہ کو پہچان لیا۔ پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کود یکھا تھا۔ اس وقت دیکھتے ہی انا لله و انا الیه راجعون پڑھا۔ عائشہ صدیقہ کی ان کی آ واز سے آ کو کمل کی فررا جا در سے مندا هائے ایا رعائشہ مدیقہ فرماتی ہیں۔
خدا کی شم مغوان نے جمعے کوئی ہات تک نہیں کی اور ندان کی زبان سے سوائے انا لله
کے ہیں نے کوئی کلمہ سنا۔ (عالبًا حضرت مغوان نے با واز بلندای لئے انا لله کہا تا کہ ام المونین بیدار ہوجا کیں اور خطاب وکلام کی نوبت ند آئے۔ چنانچ نہیں آئی)

## حضرت عائشكا قافلهمين يهبيخنا

حضرت مفوان نے اپٹااونٹ لاکرام المونین کے قریب بٹھلا دیا ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ مغوان نے اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے آ مدام المونین سوار ہوگئیں اور حضرت مغوان مہار کچڑ کرروانہ ہوئے۔ یہاں تک کے نشکر میں جا پہنچے۔

# منافقول كيتهمت تراشي

عین دو پہر کا وقت تھا۔عبداللہ بن ابی اور گروہ منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کردیا جس کو ہلاک اور بر با دہوتا تھاوہ ہلاک اور بر با دہوا۔

## مدينة بينج كرحضرت عائشة كابيار مونا

مدید پینی کر حضرت عائشہ بیار ہو گئیں ایک مہینہ بیاری میں گزرا۔ افتراء پرداز اور طوفان اٹھانے والے ای چرچہ میں تھے۔ مگر حضرت عائشہ واس کا مطلق علم نہ تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلطف اور مہر یائی میں کی آجائے کی وجہ سے جو سابقہ بھار یوں میں مبذول رہی دل کو خلجان اور تر دو تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کھر میں تشریف لاتے جیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کرکے واپس ہوجاتے ہیں مجھ سے دریافت نہیں فرماتے۔ آپ کی اس ہے التفاتی سے میری تکلیف میں اورا ضافہ ہوتا تھا۔

#### تبهت كي خبر مونا

ایک بارشب کومی ادرام سطح قضائے حاجت کے لئے جنگل کی طرف چلے۔عرب کا قدیم دستوری تھا کہ بد بوکی وجہ سے محمروں میں بیت الخلا وہیں بناتے تھے۔راستہ میں امسطح نے ا پے بیٹے مطح کو برا کہا۔ حضرت عائشہ نے فر مایا کہ ایسے محض کو کیوں برا کہتی ہوجو بدر میں حاضر ہوا۔ ام مطح نے کہا اے بھولی بھالی تم کوقصہ کی خبر نہیں۔ عائش شمدیقہ نے فر مایا کیا قصہ ہے۔ ام مسطح نے سادا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی مرض میں اور شدت ہوگی۔ سعید بن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ سے بخار چڑھ آیا۔ بچم طبرانی میں با سناد سمجے حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ اپنے کوکسی کنویں میں جا کر گرادوں۔ بغیر قضاء حاجت کے داستہ ہی سے واپس ہوگی۔

## والدين كے گھرجانا

جب رسول الدُسلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو جس نے آپ سے اپنے ماں باپ کے بہاں جانے کی اجازت جا بی تا کہ ماں باپ کے ذریعہ سے اس واقعہ کی تحقیق کروں۔ آپ نے جھے کو اجازت دے وی۔ میں اپنے ماں باپ کے بہاں آگئی اور اپنی ماں سے کہا اے ماں تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا گئے ہیں۔ ماں نے کہا اے بیٹی تو رخ نہ کر دنیا کا قاعدہ بی یہ ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اپنے شو ہر کے نزویک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے بیچھے پڑے جاتی ہیں۔ میں نے کہا سیحان مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے بیچھے پڑے جاتی ہیں۔ میں نے کہا سیحان اللہ کیا لوگوں میں اس کا چرچہ ہے۔ ہشام کی روایت میں ہے میں نے کہا کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے مال نے کہا ہاں۔

#### صدمهاوراس كااثر

این اسحاق کی روایت میں ہے میں نے کہا اے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے لوگوں میں تو اس کا چرچہ ہے اور تم نے جھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آ تکھوں میں آ نسو بحر آئے اور چھیں نکل گئیں۔ ابو بکر بالا خانہ پر قر آ ن شریف کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ میری چیخ کی آ وازین کرینچے آئے اور میری مال سے دریافت کیا مال نے کہا کہاس کوقصہ کی خبر ہوگئی۔ یہ من کرابو بکڑی آ تکھیں بہہ پڑیں۔

اور مجھ کواک شدت سے لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیئے۔ تمام شب روتے گزری ایک لھے کے لئے آنونیس تقمتے تنے ای طرح مبح ہوگئی۔

#### حضرت اسامه کی حضور کورائے دینا

جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔حضرت اسامہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ آ ب کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت ورسالت کے مناسب ہیں۔ان کی عصمت وعفت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محتر م کی طہارت و نزاہت تو اظہر من انقنس ہے۔اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معلوم فر مانا ہے تو ریوض ہے جہال تک ہم کومعلوم ہے آپ کے اہل اور از واج مطہرات میں ہم نے سوائے خیر اور خوبی نیکی اور بھلائی کے پچھددیکھا ہی نہیں۔

## حضرت علیہ کی رائے

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج وغم اور حزن و ملال کے خیال سے بیوض کیا:

يارسول اللذاللدني آب برتنگي نبيس ي عورتيس ان كيسوابهت بيس آب اگر كمركي لوندي سے دریافت فرمائیں تو وہ سے سے بتا دیگی یعنی آپ مجبور نہیں مفارفت آپ کے اختیار میں ہے کیکن پہلے گھر کی لونڈی سے محقیق فرمالیس وہ آپ سے بالکل بیج بچے بتلا دے گی (اس لئے کہ باندی اور خادمہ بنسبت مردول کے خاتگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔

#### حضرت بربريةً كابيان

آپ نے بریرہ کو بلوایا۔ مقسم کی روایت میں ہے کہ بریرہ کو بلاکر آپ نے بیفر مایا:۔ کیا تو محوابی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں بریرہ نے کہا ہاں آ یہ نے فرمایا میں تجھ ہے کچھ دریافت کرنا جا ہتا ہوں۔ چھیا نانہیں (ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وی بتلا دےگا) بربرہ نے کہاہاں چھیاؤں گی نہیں۔آپ دریافت فرمائیں۔آپ نے فرمایا کیا تونے عائشہ ہے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے۔ بریرہ نے کہانیں۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے فرمایا

اے بریرہ اگر تونے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہوجس سے بچھ کوشیہ اور تر دد ہوا تو ہتلا۔ بریرہ نے کہا:۔

فتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا بیس نے مائشہ کی کوئی بات معیوب اور قائل گرفت بھی نہیں دیکھی صرف یہ کہ وہ ایک کمسن اڑکی ہے۔ آٹا گندھا ہوا چھوڑ کرسوجاتی ہے بکری کا بچہ آ کراہے کھا جاتا ہے بعنی وہ تو اس قدر عافل اور بے خبر ہے کہ اسے آئے اور دال کی بھی خبر نہیں وہ دنیا کی ان چالا کیوں کو کیسے جان سکتی ہے۔

# مسجد بين حضور كاخطبه

رسول النصلی الندعلیہ وسلم بریرہ سے بیجواب من کر سجد میں آنٹر بیف لے میجے اور منبر پر کھڑے ہوکر خطب دیا اول خدا کی حمدوثنا می اور بعداز ال عبداللہ بن الی کا ذکر کرے بیار شاوفر مایا۔

اے گروہ سلمین کون ہے کہ جومیری اس مخف کے مقابلہ میں مددکرے جس نے مجھ کو میرے اللہ علی مدد کرے جس نے مجھ کو میرے الل سے سوائے میرے الل سے سوائے میرے الل سے سوائے نیکی اور یاک دامنی کے پچھ نہیں دیکھا اور علی ہزا جس مخص کا ان او کوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیراور بھلائی کے پچھ نہیں دیکھا۔

بین کرمردارادی سعد بن معاذرضی الله تعالی عند کھڑ ہے ہو گئے اورعرض کیا یارسول الله میں آپ کی اعانت اورا مداو کے لئے حاضر ہول آگر میخص ہمار ہے تھیا ہادی کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گئے اورا گر برادران خزرج ہے ہوا اور آپ نے تھم دیا تو ہم خیل تھم کریں گے۔
سعد بن عبادہ سردار خزرج کو بی خیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پر تعریض کررہے ہیں کہ الل افک قبیلہ خزرج ہے ہیں اس لئے ان کو جوش آپ کیا جیسا کہ این اسحاق کی روایت میں اسکی تصریح ہے۔
الل افک قبیلہ خزرج ہے ہیں اس لئے ان کو جوش آپ کیا جیسا کہ این اسحاق کی روایت میں اسکی تصریح ہے۔

اور سعد بن معاذ کو مخاطب بنا کر کہا خدا کی قتم تم اس کو ہر گر قبل نہ کر سکو سے ( یعنی اگر ہمار ہے قبیلہ کا ہوا تو ہم خوداس کو تل کرنے کی سعادت حاصل کریں ہے۔ )

سعد بن معاذ کے بچازاد بھائی اسید بن حفیر رضی اللّٰہ عنہ کھڑ نے ہوئے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب بنا کرکہاتم غلط کہتے ہو۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم جب ہم کول کا تھم دیں سے تو ہم ضرور قل کریں گے اگر چہ وہ مخص قبیلہ خزرج کا ہویا کسی قبیلہ کا ہوکوئی ہم کوروک نہیں سکتا۔ اور کیا تو منافق ہے جومنافقین کی طرف سے مجادلہ اور جوابدہی کرتا ہے۔ ای طرح گفتگو تیز ہوگئی۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔

#### حضرت عائشه كى صدمه سے حالت

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گزرا ایک منٹ کے لئے آ نسونیس تھمتا تھا۔ رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اور میں روزی تھی۔ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب عبورت آ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے گئی۔

# حضورگا حضرت عا نشهٔ توسلی دینا

ہم ای حالت میں متھے کہ اچا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھے گئے۔ اس واقعہ کے بعد ہے بھی آپ میرے پاس آ کرنہیں بیٹھے تھے۔ وتی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ نے اول خدا کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد بیفر مایا۔

اے عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی ایسی خبر پینچی ہے اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے تو بہ اور استغفار کر اس لئے کہ بندہ بدی کرے اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے تو بہ اور استغفار کر اس لئے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس کی تو بہ کو قبول فرما تا ہے۔

#### حضرت عائشة كاجواب

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اپنے کلام کوختم فرمایا اسی وقت میرے آنسومنقطع ہوگئے۔ آنسوکا ایک قطرہ بھی آ نکھ میں باقی نہ دہااور اپنے باپ سے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیری طرف سے جواب دوباپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے بہی اپنی مال سے کہا' مال نے بھی یہی جواب دیا اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کوخوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں لیکن یہ بات تہمارے دلوں میں اس درجہ رائے ہوگئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب

جانا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو کے اور اگر بالفرض میں اقر ارکرلوں حالا نکہ خدا خود جانا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کرو کے اور روکر میں نے بیکھا خدا کی تم میں اس چیز ہے گئے تہ نہ کروں گی جو بہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس میں وہی کہتی ہوں جو بوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علیے ماتصفون اور یہ کہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت قلب کو یقین کا اللہ تھا کہ اللہ تقالی مفرور مجھ کو بری فرما کیں ہے وہ مال نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالی الی وی نازل فرما کیں گے جس کی بیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔

اورا کیک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ قر آن کی آینتیں میرے بارے میں نازل موں گی۔کہ جومبحدوں اور نماز وں میں یردھی جائیں گی۔

ہاں بیامیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر بعیہ خواب کے میری برأت بتلا دی جائے گی۔اس طرح اللہ تعالی مجھ کواس تہت ہے بری کرے گا۔

# حضور پرنزول وحی کے آثار

رسول الله صلی الله علیه و کلم ابھی اپنی جگہ سے المحے نہ سے کہ واقعۃ وتی البی کے آٹار نمودار ہوئے۔ باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرات نمینے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت آپ ہروتی کا نزول شروع ہوا غدا کی تم میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور الله تعالیٰ جھے پرظام نہیں فرما کیں کے لیکن میرے مال باپ کا خوف سے بیحال تھا کہ جھے کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے ان کو بیخوف تھا کہ مبادادی اس کے موافق نہ نازل ہوجائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جائے ان کو بیخوف تھا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی طرف د کھتے اور بھی میری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کی طرف د کھتے تو میرے سکون نازل ہوتا ہے جو پھر قیا مت تک نہیں ٹل سکے گا اور جب میری طرف د کھتے تو میرے سکون نازل ہوتا ہے جو پھر قیا مت تک نہیں ٹل سکے گا اور جب میری طرف د کھتے تو میرے سکون اور المیمینان کو د کھی کران کو ایک گوندا مید ہوتی۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى حضرت عا تشته كومبارك

سوائے عائشہ صدیقہ کے سارا کھرائ خوف ورجا اور امید دہیم میں تھا کہ دی آسانی کا نزول شم ہوا اور چہرہ انور پرمسرت و بشاشت کے آٹار نمودار ہوئے مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین منورکو ہو تجھتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے پہلا کلہ جو زبان مبارک سے فکلا وہ بیتھا۔

بثارت ہو تھو اے عائشہ محتیق اللہ تعالی نے تیری برات نازل کی۔

میری والدہ نے کہاا ہے عائشہ اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا شکر بیا واکر میں نے کہا خدا کی شم میں سوائے خدا تعالیٰ کے کہ جس نے میری برأت نازل کی کسی کا شکر نہ کروں گی۔ سعہ

#### آ يات برأت

بعدازاں نی کریم علیہ المسلوۃ والعملیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں ہے آ بیتی نازل فرما کیں۔

ان الذين جآؤ ابالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرالكم بل هوخيرلكم لكل امرى منهم مااكتسب من الاثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا افسمعتموه ظن المومنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذآافك مبين. لولاجآء واعليه باربعة شهدآء فاذلم يأتوا بالشهدآء فاولتك عندالله هم الكافبون. ولولافضل الله عليكم و رحمته في الدنيا والأخرة لمسكم فيمآ افضتم فيه عذاب عظيم افتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم و تحسبونه هيئاً و هو عندالله عظيم ولولاًافسمعموه قلتم ما يكون لنآان نتكلم عندالله عظيم ولولاًافسمعموه قلتم ما يكون لنآان نتكلم بهندا سبختك هاذا بهنان عظيم عليتم والله عليم حكيم البدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكلم الأيات والله عليم حكيم ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكلم الأيات والله عليم حكيم

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عداب اليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وانتم لاتعلمون ولولافضل الله عليكم و رحمته و ان الله رء وف رحيم. (الور:١١-٢٠)

تحقیق جن لوگوں نے بیطوفان بریا کیا ہے وہتم میں کی ایک جماعت ہےتم اس کوایے لئے شرنه مجموبلكه وه في الحقيقت تبهار التي خيرب برخص كے لئے مناه كا اتنابى حصه ب جتناب نے کملیا ہے اور جواس طوفان کے بڑے حصہ کا متولی بنا ہے اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے متعلق نیک ممان کیوں نہ کیا اور بیہ كيول ندكها كدريسرت بهتان باوركيول ندلائ اس يرجاركواه يس جبدريلوك كواه ندلائ تو بس بیلوگ الله کے نز دیک جھوٹے ہیں اورا گرتم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کافضل اور مہر ہانی نہ ہوتی تو تم کواس چیز میں کہ جس میں تم مفتگو کررہے ہو تخت عذاب پینچنا جبکہ تم اس کوا بی زبانوں سے فقل کرتے ہواورائے منہ سے ایس بات کہتے ہوجس کی تم کو تحقیق نہیں اورتم اس کوآسان سمجھتے ہواور اللہ کے نزد یک بہت بڑی ہاورتم نے اس خبر کو سنتے ہی بدیوں نہ کہا کہ مارے كے الي بات كازبان برلانا بى زيانبيں تم كويہ كه دينا جا ہے تھا كہ بحان الله ـ بيتو بہتان عظيم بالله تعالى تم كفيحت كرتاب كرة كنده الكحركت ندكرو محاكرتم ايمان والعيمواورالله تعالى تمهارے لئے اپنے احکام کوواضح طور پر بیان کرتا ہے۔اوراللہ علیم اور حکیم ہے تحقیق جولوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کامسلمانوں میں چرجا ہوان کے لئے دنیا اور آخرت مِن ورديًا ك عذاب بهاورالله تعالى خوب جانها بهاورتم نبيس جانة اورا كرالله كالضل اور رحمت نہ جوتی تو ندمعلوم کیا مصیبت آتی ۔اور بے شک اللہ تعالی بڑامہر بان اور رحیم ہے۔

حضرت عا ئشة كاوالديية شكوه

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب آيات برأت كى تلاوت سے فارغ ہوئے اور صديق اكبر نے اپنى لخت جگر كى عصمت وعفت طہارت ونزا ہت پراللہ عز وجل كى شہادت كوئ ليا تو الشحے اور عفت مآب اور عصمت جناب بيثى كى مبارك پيشانى كو بوسہ ديا۔ بيثى نے كہاا ہے باب بہلے سے تم نے محد کو کیوں ندمعذور اور بے تصور سمجا۔

صدیق اکبرنے (جس کے دگ و ہے جس صدق اور داشتی سرایت کر چکی تھی۔ صدق اور سے خت سے خت صدمہ بال برابر سے آئی کے جبل عظیم اور کوہ گرال تھے۔ بردے سے بردا حادثہ اور تخت سے خت صدمہ بال برابر مجمعی ان کوجادہ صدق سے ہٹا نہیں سکتا تھا) اس وقت بیٹی کو بیے جواب دیا کہ جودلوں کی الواح (تختیوں) پر کندہ کر لینے کے قابل ہے۔

کون سا آسان مجھ پرسابیڈالے اور کونی زمین مجھ کوا ٹھائے اور تھاہے جبکہ ہیں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھ کونلم نہور

سب كے سامنے آيات برأت كى تلاوت

بعدازاں رسول الله ملی الله علیه وسلم صدیق اکبر کے مکان ہے میجد تشریف لائے اور مجمع عام میں خطب دیا اور عائشہ صدیقہ کی برائت میں نازل شدہ آیات کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی۔

فتنه كاباني اوراس ميس مبتلا ہونے والے

اس فتنہ کے بانی مبانی تو اصل میں منافقین تھے بحداللہ مسلمانوں میں کوئی اس میں شریک نہ تھا۔صرف دو تین مسلمان اپنی سادہ لوحی اور بھولے بن کی وجہ سے منافقین کے دھوکہ میں آھئے۔جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

مسطح بن اٹا فئہ حسان بن ٹابت منہ بنت بحش۔ ان پر حدقذ ف جاری کی گئے۔ اس اس درے مارے گئے اور اپنی غلطی سے تائب ہوئے۔ عبداللہ بن الی کے متعلق مشہور تول بیہ کداس کو مزانبیس دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی۔

حضرت سطحة كامعامله

مسطح عفرت مدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تنے۔عمرت اور تنگدی کی وجہ سے صدیق اکبران کوخرج دیتے تنے۔مسطح نے اس قصہ بیل شرکت کی اس لئے ابوبکڑنے تئے مطائی کہ میں اب مسطح کوبمی خرج خدد دیل گا۔اس پرافٹد تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ ولاياتل اولواالفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الاتحبون ان يغفرالله لكم والله غفوررحيم (الور:rr)

جولوگتم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے بیں ان کو چاہئے کہ یہ منہ کھا کیں کہ الل قرابت اور مساکین اور مہاجرین کی اعانت نہ کریں مے۔ ان کو چاہئے کہ معاف کریں اور درگز دکریں کیا تم یہ پہند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے اور اللہ بردا بخشنے والا اور مہر بانی کرنے والا ہے۔

#### شان صديقي

جب بياً يت رسول الله ملى الله عليه وسلم في معدلين اكبركوسنا في تويد كيني لكيد. بلى والله انبى لاحب ان يعفو الله لمى كيول نبيس دخدا كي متم البية تحقيق مين اس كوبهت بنى زياده محبوب ركهما مون كه الله ميرى خفرت فريائير.

اور مسطح پر بدستورخرج دینا شروع کر دیا اور تنم کھائی کہ واللہ مسطح کا خرج مجھی بند نہ کروں گام جم طبرانی میں ہے کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس ہے د گنا دینے لگے۔

اس آیت کریمدیین و لا باتل اولو الفصل النے کنازل کرنے سے صدیق اکبرکو حقیہ مقصورتی کہ مقام صدیقیت اور دائر ہ کمال سے قدم باہر نہ لکلے ۔ فلطی اور خطاکی وجہ سے اگر چہ مطلح کا وظیفہ بند کر لینا جائز ہو گرمقام صدیقیت کا مقتصیٰ ہے ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے ابو برصد بق اس اشارہ کو بچھ کے اور گذشتہ کے اعتبار سے مطلح کا دظیفہ دگنا کر دیا مطلح سے اگر چہ فلطی اور لفرش ہوئی کہ ٹی سنائی باتوں پر اعتاد کر بیٹھے گر چونکہ بدر بین میں سے مقے جن کے متعلق اور گذشتہ کے اشفاعت فرمائی کہ اے ابو برتم اہل خفوت لکم اس لئے جن تحالی نے بحق بدریت مطلح کی شفاعت فرمائی کہ اے ابو برتم اہل فضل میں سے ہواور مطلح اہل بدرین سے ہے۔ لبذاتم اس کے دظیفہ میں کی نہ کرنا اور مطلح سے جو فلطی ہوگئی ہ

بيآيت مديق اكبرى فعنيلت كامرح وليل باس بيده كراوركيا فعنيلت موكى كرحن تعالى ان كواولوالفعنل يعنى صاحب تعنل فرمائد

## واقعهُ افك كےاسرار

#### مومن ومنافق كاامتحان

حافظ این قیم رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیرقصه من جانب الله ابتلا اور امتحان تھا۔ مقصد بيرتما كهمومنين وتخلصين كاايمان واخلاص اورمنانقين كانفاق وامنح اورمنكشف هو جائے تو مومنین صادقین کے ایمان واستفامت میں اور منافقین کے نفاق اور شقاوت میں اضافه اورزیادتی ہو۔ نیزیدامر واضح اور منکشف ہوجائے کہ کون مخض اللہ اور اس کے رسول اوراس کے الل خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور کون سو فطن (بدگمانی) آپ کی از واج مطہرات کے حق میں بد کمانی حقیقت میں اللہ کے ساتھ بد گمانی ہے۔

## حضرت عائشته كےمقام كى عظمت

اور تا کہ اللہ تعالی اینے رسول محترم اور اینے رسول کے یاک اور مطبر حرم کا مرتبہ لوگوں كے سامنے ظاہر فرمائے۔اس لئے آپ كى زوجة مطبرہ كى نزاجت وبرأت آپ كى زبانى نہیں کرائی بلکہ خداوند قند وس خودان کی براُت کا گفیل اور ذمہ دار ہوا۔اوراین کلام مجمز نظام میں ان کی برأت نازل فرمائی کہ جس کی قیامت تک محفلوں اورمجلسوں میں محرابوں اور مسجدوں میں خطبوں اور نماز وں میں تلاوت ہوتی رہے گی۔

خداوند قدوس کی بے چوں و چگوں غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے بھیجے ہوئے نی طبیب اوررسول اطهرکی از واج طبیبات وطا هرات کی شان میں کوئی منافق اور بدیاطن کسی شم کا ا یاک لفظ این زبان سے نکالے اس لئے اس بارے میں تقریباً ہیں آیتی نازل فرما کر ما تشمد يقداور ازواج مطهرات كى عصمت وحفت طهارت ونزاهت برقيامت تك ك ھلتے مہر **اون ادماؤ وائے مطبرات** کی عصمت ونزاہت میں شک کرنے والوں پراس درجہ زجر

يتحر النظاف

اورتو بخ فرمائی کہ جوبت پرستوں پر بھی نہیں فرمائی اس لئے علا دربانیین نے تصریح کی ہے کہ جو محض از واج مطہرات کے بارے میں کوئی حرف زبان سے نکا لے دہ فض منافق ہے۔ مزدول وحی میں تاخیر کی حکمت

اورزول وی میں جوایک ماہ کی تا خیر ہوئی اس میں حکمت بیٹی کہ عائشہ مدیقہ کے مقام عبود بت کی بخیل ہوجائے کہ جب مظلوماندگریدوزاری اورعا جزانہ بتائی واضطراری اور بارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ تذلل اور محمکن اور معنظر بانہ تضرع اور ابتہال حد کمال کو بیٹی جائے اور سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید باتی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ سن خن اور سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید باتی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ سن خوت کی سے کوئی امید باتی مردہ ولوں کو حیات بخشے اور صدیقہ بنت مد ہوتی کو برائت و نزاہت کے بیش بہا خلعہ سے سرفراز فرمائے۔

حضرت عائشة برتهمت لكانے والا كافر ومرتد ب

قرآن مجیدگان آیات کے نازل ہوجانے کے بعد جو مخص ام المونین عائش صدیقہ
بنت صدیق زوج مطہرہ سیدالانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تہمت لگائے وہ باجماع است کافر
ومر تد ہے۔ اس لئے کہ وہ قرآن کریم کا صریح کمذب اور منکر ہے جس طرح مریم صدیقہ
بنت عمران کی عصمت وعفت میں شک کرنا گفر ہے ای طرح عائش صدیقہ بنت ام رومان ک
طہارت نزاہت میں مجی شک کرنا بلاشبہ گفر ہے اور جس طرح یہود ہے بہودمریم صدیقہ پر
بہتان بائد سے کی وجہ سے ملحون اور مغضوب بنے اس طرح روافض عائشہ صدیقہ بنت
صدیق پر تہمت لگانے کی اوجہ سے ملحون و مغضوب بنے سے مریم صدیقہ پر تہمت لگانے والے
امت عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والے
امت عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والے

# نزول تنمتم

تحيتم كالحكم غزوة بني مصطلق ميسآيا

بغض روا بیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں واپسی کے دفت پھر حضرت عائشہ کا ہار کم ہو کمیا اور اس کی تلاش میں قافلہ رکا اور مین کا دفت آ سمیا اور پانی نہ تھا اس دفت آ بہت تیم نازل ہوئی اور محابہ نے تیم کر کے میں کی نماز اداکی اور تمام محابہ بیحد خوش ہوئے۔

آل ابی بکر کی برکت

اسید بن حفیر نے جوش سرت میں یہ کہااے آل انی بکر میتیم کا تھم نازل ہونا تہاری پہلی برکت نہیں بلکے تمہاری برکت سے اور بھی بہت کی مہولت اور آسانیوں کے تھم نازل ہو پچکے ہیں۔

یانسی دوسرے سفر میں

## غروه خنرق واحزاب (هول هه)

#### يبود بول كاقريشيون كوابھارنا

اس غزوہ کا باعث اور سبب بیہ ہوا کہ بؤنشیر کی جلاولمنی کے بعد جی بن اخطب کم میا اور قریش کورسول اللہ ملی انڈھلیہ کے سے مقابلہ کے لئے تیار کیا اور ان کو بیٹم وی کہ خیبر کے مخلتانوں میں جس قدر کھجوری آئیں گی ہرسال اس کا نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں ہے۔ بیٹ کر میدینہ بن حصن فزاری تیار ہوگیا۔ قریش پہلے ہی سے تیار ہے۔

اس طرح ابوسفیان دس ہزار آ دمیوں کی جمعیت لے کرمسلمانوں کے استیصال اور فٹا کرڈ النے کے ارادہ سے مدیند کی طرف روانہ ہوا۔

## مسلمانوں کی تیاری

رسول الشملی الله علیه وسلم کو جب ان کی روانگی کی خبر پینجی تو محابہ سے مشورہ فر مایا۔ سلمان فاری رضی الله عند نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندتوں میں محفوظ رہ کران کا مقابلہ کیا جائے۔ کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں سب نے اس رائے کو پہند کیا۔

خندق کے کام کی تقسیم

رسول التدصلي التدعلية وسلم نے خود اس كے حدود قائم فرمائے اور خط تھینچ كر دس دس آ دميوں بردس دس گزز مين تقسيم فرمائی۔

خندقیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ چھودن میں خندقیں کھودنے سے فارغ ہوئے۔

حضور صلی الله علیه وسلم خود بھی شریک رہے

محابه كرام كے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم خود بھى خندق كھودنے ميں مصروف ہوئے

اوراول خوددست مبارک سے کوال زمین پر ماری اور پر کلمات زبان مبارک پر تھے۔ بسم الله وبه بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا بسم اللہ اورائلہ کے نام سے شروع کرتے ہیں مبادا اگراس کے سواکس اور کی عبادت کریں تو ہوئے جی بدنعیب ہیں۔

حبذارباً و حبذا دینا وه کیابی احجمارب ہادراس کادین کیابی احجمادین ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس مٹی ڈھوڈھوکر لارہے تھے۔ یہاں تک مشکم مبارک کردا لودہو گیا۔اور میں کہتے جاتے تھے۔

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا خدا كن م الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقد يتاورنمان يزع على فدا كن م الله كالله كالله

صحابه كرام كاذوق وشوق

جاڑوں کاموسم تھاسرد ہوائیں چل رہی تھیں کی گی دن کا فاقہ تھا گر حضرات مہاجرین اور انسار نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھود نے میں مشغول تھے۔ مٹی اٹھا اٹھا کرلاتے اور یہ پڑھتے جاتے۔
نحن المذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہواور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر بچکے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہی جان ہی جان ہیں۔ اس کے افروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔
مان ہے کا فروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ ارشاد فرماتے:

اللهم لاعیش الاعیش الآخوه فاغفوللانصار والمهاجوه اےاللہ بے شک زندگی توحقیقت پس آخرت کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

اور جمعی پیفر ماتے۔

## ایک سخت چٹان جوحضور ؓنے تو ڑی

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آگئی۔ہم نے آپ سے عرض کیا۔آپ نے ارشاد فرمایا کھبر وہیں خود اتر تا ہوں اور بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تنین دن سے کوئی چیز ہیں چکھی تھی۔آپ نے کدال دست مبارک میں پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹا تا یک دم ریت کا ڈھیر بن گئی۔

بیصدیث سیحے بخاری میں ہے۔

## شام فارس اور يمن كى فتوحات كى بشارت

منداحداورنسائی میں اس قدراوراضافہ ہے کہ آپ نے جب بہلی بارہم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر جھ کوملک شام کی تنجیاں عطا کی گئیں۔ خدا کی تشم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنی آ تکھوں سے و کیورہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تہائی گلڑا ٹوٹ کر گرا آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر فارس کی تنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں خدا کی تشم مدائن کے قصرا بیش کو اس وقت میں اپنی آ تکھوں سے و کیورہا ہوں۔ تیسری بار آپ نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر بین کی تنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں خدا کی تشم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آ تکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکے درہا ہوں اورائیک روایت میں ہے بہلی بار

کدال مارنے سے ایک بکل چکی جس سے شام کے کل روش ہو مجھے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور محابہ کرام نے بھی تکبیر کمی اور بیار شاد فر مایا کہ جبر تیل ایمن نے جھے کو خبر دی ہے کہامت ان شہروں کو فتح کرے گی۔

#### دونوں فوجوں کا میدان میں آتا

مسلمان خند قیس کھود کرفارغ ہوئے کہ قریش دی ہزار آ دمیوں کالفکر جرار لے کر دید پنچے اور احد کے قریب پڑاؤڈ الا۔رسول الله صلی الله علیہ دسلم تین ہزار مسلمانوں کی جمعیت اسپنے ہمراہ لے کر مقابلہ کے لئے کوہ سلع کے قریب جا کر تھہرے خند قیس فریقین کے درمیان حائل تھیں بحور تیں اور بچ ں کوایک قلعہ میں محفوظ ہوجائے کا تھم دیا۔

## يبود بن قريظه كى عهد فتكنى

یبود بنی قریظہ اس وقت تک الگ تھے۔لیکن جی بن اخطب سردار بنونفیرنے ان کو اپنے ساتھ ملالینے کی پوری کوشش کی یہاں تک کہ خودکھب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس میاجو پہلے سے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔کھب نے جی کوآتے و کہ کے کر قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے آوازدی کہ دروازہ کھولو۔کھب نے کہا

افسوں اے جی۔ بلاشبرتومنحوں آ دی ہے میں محد (صلی الله علیه وسلم) سے معاہدہ کرچنکا موں میں اب اس عبد کونہ توڑوں گا۔ کیونکہ میں نے محد (صلی الله علیہ وسلم) سے سوائے سچائی اور ایفائے عبد کے بچونیس دیکھا۔

جی نے کہا کہ بیں تمہارے لئے دائی عزت کا سامان لایا ہوں۔ قریش اور غطفان کی فوجوں کولا کر بیں نے یہاں اتاراہے۔ ہم سب نے یہ جہد کیا ہے کہ جب تک مجمد اوران کے ساتھیوں کا استیصال اور قلع قبع نہ کردیں مے اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ نلیں ہے۔

کعب نے کہا خدا کی قتم تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے۔ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہم عہد نہ تو ڈول گا۔ میں نے ان سے سوائے سے ائی اورا بھائے عہد کے بچھ مہد نہ تو ڈول گا۔ میں نے ان سے سوائے سے ائی اورا بھائے عہد کے بچھ نہیں و یکھا جی ہم الرام راد کرتار ہا یہاں تک کہاس کوعہد قلنی پر آمادہ کر لیا۔

## بنى قريظه كى عهد فتكنى كى تصديق

رسول الشملی الله کو جب یخبر ہوئی تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور عبد الله بن رواحہ رسول الله ملی الله کو جب یخبر ہوئی تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور عبد الله عنهم کو تحقیق حال کے لئے روانہ فر مایا اور بیسم ویا کہ اگر بیخبر تکلیل تو وہاں سے واپس آ کراس خبر کو ایسے مہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ مجھ نہ سکیں اور اگر غلط ہوتو پھر علی الا علان بیان کرنے میں پھے مضا کہ نہیں۔

بیلوگ کعب بن اسد کے پاس محے اور اس کو معاہدہ یا دولا یا کعب نے کہا کیسا معاہدہ اور
کون محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا ان سے کوئی معاہدہ نیس۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمرض کیا۔عضل وقارہ بعنی جس طرح قبیلہ عضل اور قارہ نے اصحاب
رجیع بعنی خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غدر کیا اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی۔

## مسلمانوں کے لئے سخت آ زمائش

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان كى غدارى اور برعهدى سے صدمه موا كافرول نے ہرطرف سے مسلمانوں كا محاصره كرايا ـ باہر كه دشمنوں كا ثمرى دل سامتے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اندرونى وثمن يعنى قريظ بھى ان كے ساتھ مل محيّ ـ ہر شخص مسلمانوں كے خون كا پياسا تھا۔ الغرض مسلمانوں كے خون كا پياسا تھا۔ الغرض مسلمانوں كے لئے عجب پريشانى كاوقت تھا۔ جاڑوں كى را تين تھيں اوركى گى دن كا فاقد تھا۔ حق جل شاند نے سورة احزاب ميں اسمعركه كا حال اس طرح بيان فرمايا ہے۔ حق جل شاند نے سورة احزاب ميں اسمعركه كا حال اس طرح بيان فرمايا ہے۔ اد جاء و كم من فوقكم و من اسفل منكم و الذوا غت الا بصار و بلغت القلوب الحناجرو تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون و ذلز لو از لز الا شديداً

یاد کرواس وفت کو کہ جب دشمن تمہارے سر پر آپنچاد پر کی جانب سے بھی اور ینچے کی جانب سے بھی اور نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور کلیج منہ کو آنے لگے اور خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔

#### منافقوں کے خیلے بہانے

بيه وفت ابتلاءاورآ زمائش كاتھا۔ابتلاء كى كسوفى پرنفاق اوراخلاص كوكسا جار ہاتھا۔اس تحموثی نے کھر ااور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ چنانچہ منافقین نے حیلے اور بہانے شروع کئے اور عرض کیا یا رسول الله ہمارے گھریست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں بچوں اورعورتوں كى حفاظت ضرورى ہے ہم اس كئے اجازت جائے ہيں۔

يقولون ان بيوتنا عورةً و ما هي بعورة ان يريدون الا فراراً منافقين بيركبتيه يتصر كمتحقيق هارے كھرخالى ہيں اور حالانكہ وہ خالى نہيں محض بھا گنا جاہے ہیں اس لئے بدخیلے بہانے کردے ہیں۔

## مسلمانو ل كاجوش ايماني

اورمسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان سے لبریز نتھے ان کی بیرحالت ہوئی جوحق جل شانه نے بیان فرمائی۔

ولمارا المؤمنون الاحزاب قالواهذاماوعدنا الله و رسوله٬ و صدق الله و رسوله٬ ومازادهم الاايمانا و تسليما

اوراہل ایمان نے جب کا فروں کی فوجیس دیکھیں تو ہے ساختہ پیکھا۔ بیوہی ہے کہ جو الله اوراس کے رسول نے ہم ہے دعدہ کیا ہے اوراس کے رسول نے پیچ کہا ہے۔ اوراس ہےان کے یقین اوراطاعت میں اور زیادتی ہوگئی۔

## بعض قبائل سيصلح كامعامله

محاصرہ کی شدت اور سختی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه خیال ہوا که مسلمان بمقتصائے بشریت کہیں گھبرانہ جائیں اس لئے بیقصد فرمایا کہ عیبینہ بن حصن اور حارث بن عوف ہے (جوقبائل غطفان کے قائداورسردار تھے) مدینہ کے خلستان کے تہائی کھل دے کران ہے صلح کر لی جائے تا کہ بیالوگ ابوسفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جا نئیں اور مسلمانوں کواس حصار سے نجات ملے۔ چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے

ا پنایہ خیال ظاہر فرمایا۔ ان دونوں نے کہایار سول اللہ کیا اللہ نے آپ کوایہ انظم دیا ہے آگرایہ ا ہے تو ہم اس کی تغییل کے لئے حاضر ہیں۔ یا آپ محض از راہ شفقت جارے خیال سے ایسا قصد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کا کوئی تھم نہیں۔ محض تہاری خاطر میں نے ایسا ادادہ کیا ہے اس لئے کہ عرب نے شغق ہوکرا یک کمان سے تم پر تیر باری شروع کی ہے اس طریق سے میں ان کی شوکت اور اجتماعی قوت کوتو ڈیا جا ہتا ہوں۔

بسعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم اور بیسب کا فراور مشرک ہے بتوں کو چے تھے۔اللہ عزوجل کو جانتے بھی نہ تھاس وقت بھی ان کی بیجال نہی کہ ہم ہے ایک چھوارہ بھی کے سیکس مگریہ کہ مہمانی کے طور پر یا خرید کر۔اوراب جبکہ ہم کواللہ عزوجل نے ہمایت کی لاز وال اور بے مثال نعمت ہے سرفراز فر مایا اور اسلام سے ہم کوعزت بخشی تو اپنا مال ہم ان کو دیدیں۔ بیناممکن ہے واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی ھاجت نہیں خدا کی مقتم ہم ان کو دیدیں۔ بیناممکن ہے واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی ھاجت نہیں خدا کی مقتم ہم ان کو صوائے تکوار کے کھی نہ دیں کے۔ان سے جو ہوسکتا ہے وہ کرگز ریں۔ اور اس بارے بیں جو سلح کی تحریک میں معدین معاذ نے نمی کریم علیہ السلام والعسلیم اور اس بارے بیں جو سلح کی تحریک میں معدین معاذ نے نمی کریم علیہ السلام والعسلیم

کے ہاتھ سے لے کراس کی تمام عبارت مثادی۔

عمروبن عبدود كأقتل

دو ہفتے ای طرح گزر کئے مگر دست بدست لڑائی اور مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ صرف طرفین سے تیرا ندازی ہوتی رہی۔ بالآ خرقر یش کے چند سوار عمر و بن عبدود۔ عکر مہۃ بن ابی جہل۔ ہمیر ہ بن ابی و ہب ضرار بن خطاب نوفل بن عبدالله مسلمانوں کے مقابلے کے لئے لئے لئے۔ جب خندقوں پر پنچ تو یہ کہا خدا کی تنم یہ کر وفریب پہلے عرب میں نہ تھا۔ ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا و ہاں سے بھا ند کر اس طرف پنچ اور مسلمانوں کو مقابلے کے لئے آواز دی عمر و بن عبدود جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گیا تھا سرسے پاؤں تک غرق آئی تا تھا۔ اس نے مقابلہ کے لئے ہو ھے۔ اس نے مقابلہ کے لئے ہو ھے۔ اس نے مقابلہ کے لئے ہو ھے۔ اس نے مقابلہ کے لئے ہو اور دی۔ شیر خدا حضرت علی اس کے مقابلہ کے لئے ہو ھے۔ اس نے مواللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی وقوت و بتا ہوں۔ اے عروشی تھے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی وقوت و بتا ہوں۔ عمر و نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا ہیں تم کو لڑائی اور مقابلہ کی

دعوت دیتا ہوں۔ عمرونے کہاتم کمسن ہوا ہے سے بوے کومیرے مقابلہ کے لئے بھیجو۔ میں تہمارے قبل کو پہند کرتا ہوں۔ بیس کر تہمارے قبل کو پہند کرتا ہوں۔ بیس کر عمرو کوطیش آگیا اور گھوڑے سے بیچے اتر آیا۔ اور آگے بوھ کر حضرت علی پر وار کیا جس کو حضرت علی نے اس پر وار کیا جس کو حضرت علی نے اس پر وار کیا جس خضرت علی نے اس پر وار کیا جس نے سیر سے روکالیکن بیشانی پر زخم آیا۔ بعد از اس حضرت علی نے اس پر وار کیا جس نے اس کا کام تمام کیا۔

حفرت علی نے اللہ اکبر کانعرہ لگایا جس ہے سلمانوں نے مجھ لیا کہ اللہ عزوجل نے فتح دی۔ نوفل بن عبد اللہ کا گر کر مرنا

نوفل بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم كفتل ك ارادے سے آگے بردھا۔
گھوڑے پرسوار تھا خندق كو پھاندنا چا ہتا تھا كہ خندق ميں گر پڑااور گردن ٹوٹ گئ اور مر گيا۔
مشركيين نے دس ہزار درہم آپ كى خدمت ميں پيش كئے كہ اس كى لاش ہمارے حوالہ كردى جائے آپ نے ارشاد فر مايا وہ بھى خبيث اور نا پاك تھا اور اس كى ديت بھى خبيث اور نا پاك محاور نہ ہواس پر بھى اور اس كى ديت بر بھى ہميں نہ دس ہزار كی ضرورت ہے اور نہ لاشہ كى اور بلاكى معاوضہ كے لاش ان كے حوالے كردى۔

بقیه سوارول کی واپسی

عمروبن عبدوداورنوفل کے آل ہوجانے کے بعد قریش کے بقیہ سوار شکست کھا کروا پس ہوئے۔ حضرت سعدرضی اللہ عند کی دعا

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی شهرگ پرایک تیرآ کرنگا۔ حضرت سعد نے اس وقت بید عامانگی۔

اے اللہ اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کواس کے لئے باقی رکھ کیوں کہ مجھ کواس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے تیرے رسول کو ایڈا کیس پہنچا کیں اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا اور اے اللہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کردیا تو اس زخم کومیرے لئے شہادت کا ذریعہ بنا اور اس وقت تک مجھ کوموت

ندے جب تک کری قریظ کی ذات اور رسوائی سے میری آ تکھیں مختدی ندہ وہا کیں۔ حملہ کا سخت ون

حمله کا بیدون نهایت بی بخت نفا کمام دن تیراندازی اورسنگ باری میس گزراای میس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جارنمازیں قضام و کیس۔

#### حضرت صفية كايبودي كومارنا

رسول الله ملی الله علی و نجی اور عورتوں کوایک قلعه میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی۔ حضرت صفیہ آنخضرت صلی الله علیہ و کم کھو پھی بھی اس قلعہ کی حفاظت پر مامور تھے حضرت صفیہ نے ویکھا کہ ایک بیبودی قلعہ کے اور گرد چکر لگار ہا ہے۔ اندیشہ ہوا کہ ہیں جاسوس نہ ہواس لئے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو کل کر دوابیا نہ ہوکہ دشمنوں سے بھاری مخبری کر دے۔ حضرت حسان نے کہا تہ ہیں کہ جس اس کام کائی نہیں حضرت صفیہ الحسی اور خیمہ کی اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں اس لئے بیس تو ہاتھ نہ لگاؤں گی تم اس کے بتھیا را تار لاؤ۔ مرد ہے اور میں عورت ہوں اس لئے بیس تو ہاتھ نہ لگاؤں گی تم اس کے بتھیا را تار لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا مجھے اس کے بتھیا را ورسامان کی ضرورت نہیں۔

#### بنى قريظه اورقريشيول ميں يھوٹ

ا ثناء محاصرہ میں تعیم بن مسعود انجھی غطفان کے ایک رئیس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ میں آپ پرائیان لایا۔ میری تو م کومیرے اسلام لانے کاعلم نہیں آگرا جازت ہوتو میں کوئی تدبیر کردں جس سے بیہ حصار تم ہوآپ نے فرمایا ہاں تم ایک تجربہ کارآ دی ہوا گرکوئی الی تدبیر ممکن ہوتو کر گزرد۔

اس کے کران نام بی اصل میں حیلداور تدبیر کا ہے۔

چنانچەتىم نے الىي تدبير كى كەقرىش اور بنوقرىظە مىں پھوٹ پڑگئى اور بنوقرىظە قرىش كى المداد ہے دست كش ہوگئے۔

يترك النظائي

## حضور صلى الله عليه وسلم كى دعا

منداحمد ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدت اور بختی کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاکی درخواست کی آپ نے فرمایا دعاما محو۔

اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا

ا الله المراد عيبون كوچمپا اور ادار ادر كودور كرد اور كي بخارى بن به كديدها فرائل اللهم منزل الكتاب و مجرى السحاب و هازم الأحزاب اهزمهم و انصرنا عليهم

## كافرول كي كشكر بربهوا كالمسلط بونا

الله تعالی نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور قریش اور غطفان پر ایک بخت ہوا مسلط کی کہ جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ مکے رسیاں اور طنا ہیں ٹوٹ کئیں ہائڈیاں الٹ کئیں گرد وغیارا اور طنا ہیں ٹوٹ کئیں ہائڈیاں الٹ کئیں گرد وغیارا اور کا تمام لشکر سراسیمہ ہوگیا۔ای ہارہ ہیں اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی۔

يآيها الذين امنوااذكروا نعمة الله عليكم اذجآء تكم جنوداً فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها وكان الله بما تعلمون بصيراً (الاتراب آية:٩)

اے ایمان والو یاد کرواللہ کے اس انعام کو جوتم پراس وقت ہوا کہ جب کا فروں کے بہت سے لفکر تہارے دشمنوں پرایک آئھی بہت سے لفکر تہارے دشمنوں پرایک آئھی بہت سے لفکر تہارے دشمنوں پرایک آئھی بہتے جی اور تہاری مدد کے لئے آسان سے ایسے لفکر اتارے جوتم کو دکھائی نہیں ویتے تھے۔ بعنی فرشتے اور اللہ تہارے اعمال کوخوب دیکھنے والا ہے۔

جنوداً الم تووها سے فرشتے مراد ہیں۔جنبوں نے کافروں کے دلوں کومرعوب اور خوفز دہ بنایا۔اورمسلمانوں کے دلوں کوتوی مضبوط کیا۔اس طرح کفار کا دس ہزار کالفکروہاں سے سراسیمہ ہوکر بھاگا۔جبیما کہ ارشادالی ہے۔

وردالله اللين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً و كفى الله المومنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً

اور الله تعالى نے كافروں كومع ان كے غيظ وغضب كے واپس كر ديا اور ذرہ برابركسى بعلائى كو حاصل نه كر سكے اور الله نے الل ايمان كى طرف سے لڑائى ميں كفايت كى اور الله تعالى براتوانا اور غلبه والا ہے۔

## حضرت حذیفہ کوجاسوی کے لئے بھیجنا

حذیقۃ بن الیمان رضی اللہ عندراوی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تھم دیا کہ جا کر قریش کی خبرلاؤں میں نے عرض کیا میں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا۔
البتہ تحقیق تو ہرگز گرفتارنہ ہوگا' اور بعدازاں میرے لئے یہ دعافر مائی۔
البتہ تحقیق تو ہرگز گرفتارنہ ہوگا' اور بعدازاں میرے لئے یہ دعافر مائی۔
اے اللہ اس کے آگے ہے اور بیچھے ہے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور بیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور بیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور بیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور بیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور بیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے ا

آپ کی وعاہے میراتمام خوف دورہ و گیا۔ اورنہایت شادال اور فرحال روانہ ہوا۔ جب
جانے لگا تو یہ فرمایا کدا ہے حذیفہ کوئی ٹی بات نہ کرنا۔ میں ان کے نشکر میں پہنچا تو ہوااس قدر
تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں تھہرتی تھی اور تار کی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی
تیز تھی ۔ استے میں حذیفہ نے ابوسفیان کو یہ کہتے سنا اے گروہ قریش یہ تھہرنے کا مقام نہیں۔
تمارے جانور ہلاک ہوگئے۔ بنو قریظ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اس ہوائے ہم کوسراسی ہماروں پریشان بنا دیا۔ چلنا چرنا اور بیٹھنا مشکل ہوگیا۔ بہتریہ کے فوراً لوٹ چلواوریہ کہہ کر
ابوسفیان اونٹ پرسوارہ و گیا۔

حذیفہ قرماتے ہیں اس وقت میرے ول میں خیال آیا کہ اس کو تیرے مارڈ الوں کیکن آپ کا ارشادیا وآگیا کہ اے حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا۔ اس لئے میں واپس آگیا۔ قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی جب قریش واپس ہوئے تو آپ نے بیار شادفر مایا:۔ اب ہم ان پرحملہ آ ور ہوں مے اور بیکا فرہم پرحملہ آ ورند ہوسکیں مے ہم بی ان پرحملہ کرنے ہم بی ان پرحملہ کرنے ہے کرنے کے لئے چلیں مے۔

یعنی تغراب اتنا کمزور ہو کیا کہ اب اس میں اتن قوت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقد ام کر سکے اور اسلام فقط اپناوفاع کرے بلکہ اس کے برعکس اب اسلام اتنا قوی ہوگیا ہے کہ وہ کغر کے مقابلہ میں ابتداءًا قدام کر بگااور ہاجمانہ جلہ آور ہوگا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی مدینه واپسی

اور جب میں ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی اور زبان میارک پر بیکلمات خصے۔

لآاله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شى قلير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده' و نصرعبده' وهزم الاحزاب وحده'

این معداور بلاذری کہتے ہیں کہ محاصرہ پندرہ دن رہا۔ داقدی کہتے ہیں بھی قول سب سے زیادہ رائے ہے۔ سعد بن میتب فرماتے ہیں چہیں دن رہا۔

مقتولين وشهداء

اس غزوہ میں مشرکین میں سے تین آ دی آل ہوئے۔نوفل بن عبداللہ عمرہ بن عبدود من عبدود من عبدود من عبدود من عبدود م مدیة بن عبیداور جیمآ دی مسلمانوں میں سے شہید ہوئے۔

ا- سعدين معاذر ضي الله تعالى عنه

٣- عبدالله بن بل رضى الله تعالى عنه

۵- معلية بن عنمدرضي الله تعالى عنه

- قيس بن زيدرض الله تعالى عنه

۲- انس بن اوليس رضي الله تعالى عنه

٣- طفيل بن نعمان رمنى الله تعالى عنه

٢- كعب بن زيدرضي الله تعالى عنه

اوردونام حافظ دمیاطی نے اضافہ کئے ۸- عبداللہ بن ابی خالدر منی اللہ عنہ

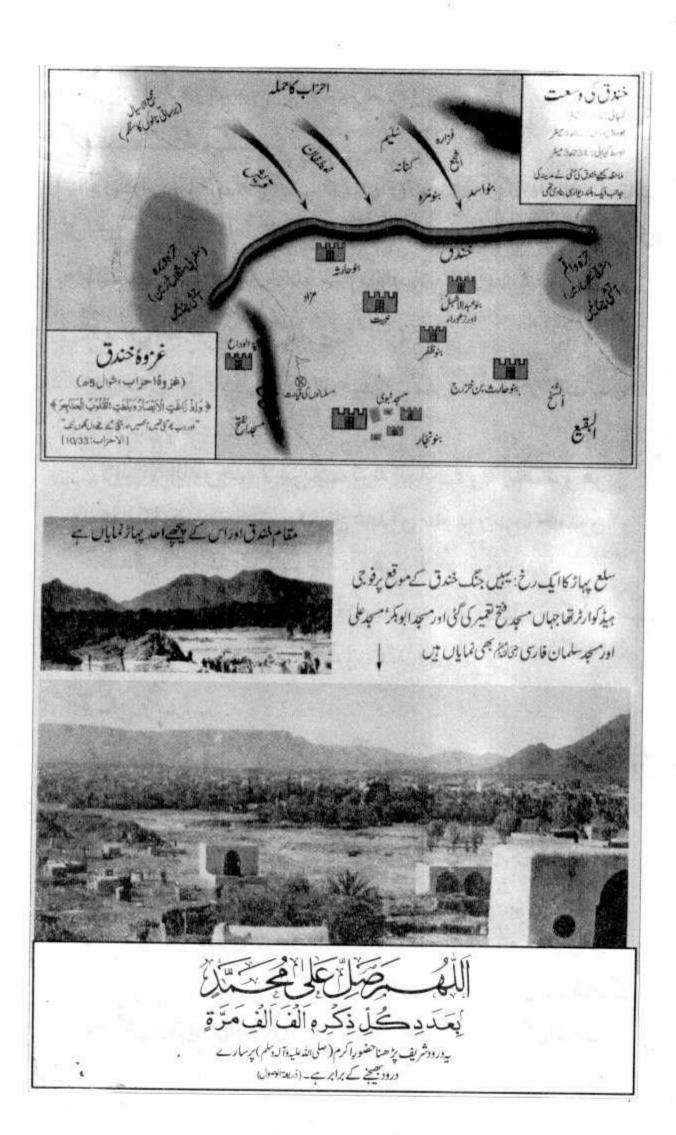

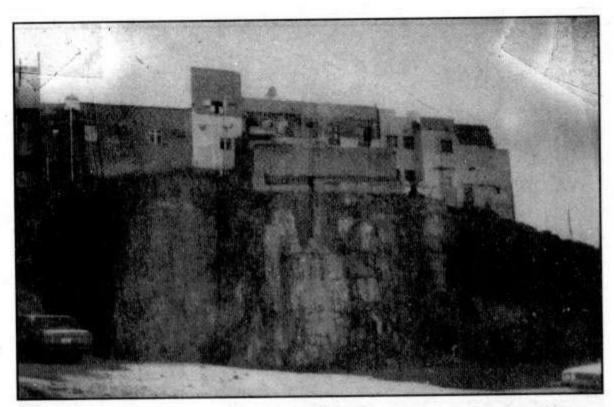

مسجدرایہ: بیرابینامی پہاڑ پر قائم ہے اس پہاڑ میں وہ چٹان ہے جو خندق کھودتے وقت چے میں آگئی تھی۔

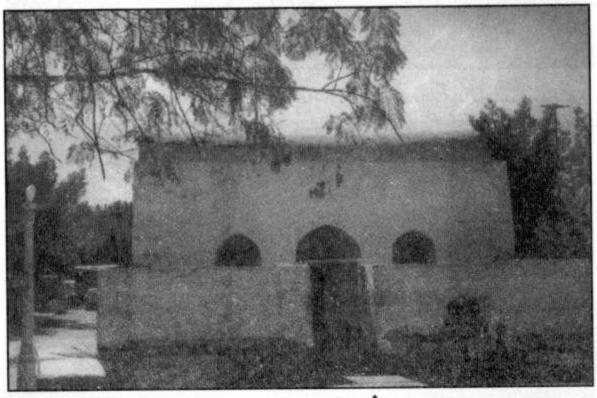

مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی الله عنه: به مسجد خندق کے میدان جنگ میں اللہ عنه: اللہ عنه اللہ عنه کا مور چه تھات اللہ مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنه کا مور چه تھات



جبل سلع کے دامن میں غذوہ خندق کی یادگار چھ مساجد جہاں حضوراور کبار صحابہ کے بمپ تھے

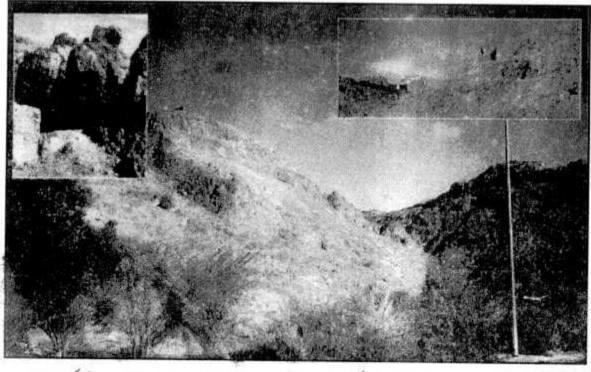

جبل سلع کے دامن میں غذوہ خندق کی یا دگار چھ مساجد جہاں حضوراور کبار صحابہ کے بمپ تھے

# غزوةبنىفركظه

رسول الله ملی الله علیہ وسلم ۔غزوۂ خندق ہے مبح کی نماز کے بعد داپس ہوئے آ ب نے اورتمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیئے۔جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جرئیل امین ایک خچر يرسوار عمامه باند مع بوئ تشريف لائ اورني كريم عليه الصلوة والتسليم عدى طب بوكركها کیا آپ نے ہتھیارا تاردیئے۔آپ نے فرمایا۔ ہاں جرئیل امین نے کہا فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ ابھی واپس ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا تھم دیا ہے اور میں خود بنی قریظہ کی طرف جار ہا ہوں اور ان کو جا کرمتزلزل کرتا ہوں۔

فرشتول کی جماعت

حضرت انس فرماتے ہیں کہ بن قریظہ اور رسول النُّدسلی اللّٰہ علیہ وسلم کے درمیان پہلے ے معاہدہ تھا۔ جب قریش دس ہزار کالشکر لے کر مدینہ برحملہ کرنے کے لئے آئے تو بنی قریظہ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے عبد تو ژکر قریش کے ساتھ مل مجے۔ الله عزوجل نے جب احزاب کوفنکست دی تو بنی قریظه قلعوں میں تھس سے جبرئیل امین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ فورا بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوجائیں آپ نے فرمایا میرے اصحاب امھی تفکے ہوئے ہیں۔ جبرئیل امین نے کہا آ باس کا خیال نہ کریں روانہ ہوجا ئیں ہیں ابھی جا کران کومتزلزل کئے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبرئیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے کوچہ بنی غنم تمام گردوغبارے بھر گیا۔ حضرت انس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ وہ غبار کہ جو حضرت جبر تیل کی سواری سے کوچہ کم نی هنم میں اٹھا تھا وہ اب تک میری نظر ل میں ہے گویا کہ اس وقت میں اس غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

لشكراسلام كى روانگى

جرئیل این تو روانہ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلو ۃ والعسلیم نے تھم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستہ میں جب عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا (کہ نماز قضا کردی جائے بلکہ مقصود جلدی پینے ناتھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا میا تو آپ نے کسی پراظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ نیت ہرا یک کی خیر کی تھی۔

#### بنى قريظه كامحاصره

بعدازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کوراً بت اسلام کا جھنڈا دے کر روانہ فرمایا جسندا دے کر روانہ فرمایا جب حضرت علی وہاں پنچے تو یہود نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محلم کھلا گالیاں دیں۔ (جوایک مستقل اور نا قابل معانی جرم ہے) اور اس کے بعد آنخصرت خود بنفس نفیس روانہ ہوئے اور بی گئے کرنی قربطہ کا محاصرہ کیا۔ پہیس روز تک ان کو محاصرہ جس رکھا۔

## بنی قریظہ کے سردار کی تنجاویز

اس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں تین باتیں تم پر پیش کرتا ہوں۔ ان میں ہے جس ایک کو چا ہوا ختیار کر لوتا کہتم کواس مصیبت ہے جہات ملے۔ اول یہ کہ ہم اس محض (یعن محرصلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لے آئیں اور اس کے تبعی اور پیرو بن جا کیں۔ کیونکہ خدا کی تتم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چک ہے کہ وہ بلا شبداللہ عزوجل کے نبی اور رسول ہیں اور تحقیق یہ وہی نبی جن کوتم تو رات میں لکھا پاتے ہو۔ اگر ایمان کے آئو تہماری جان اور مال بچے اور عور تیں سب محفوظ ہو جا کیں گے۔

نی قریظ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نیس ہم اپنادین نیس چھوڑیں گے۔کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نیس تو دوسری بات ہے کہ بچوں اور جورتوں کوئی کرکے بے فکر ہوجا و اور شمشیر بکف ہو کر پوری ہمت اور تن دہی کے ساتھ جھر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کروا گرٹا کا م رہے تو بچوں اور جورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا اورا گرکا میاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں ان سے نیچ بھی پیدا ہوجا کی گئی کے بنوٹر بظہ نے کہا بلا وجہ جورتوں اور بچوں کوئی کرکے زندگی کا لطف کیا ہے۔ کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات ہے کہ آئ ہفتہ کی شب ہ عب نہیں کہ جھرا وران کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری جانب سے اس وجہ سے مطمئن ہوں کہ بیدن یہود کے نزد کے جمرتم ہے۔ اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے ۔ مسلمانوں کی مطمئن ہوں کہ بیدون یہود کے نزد کے جمرتم ہے۔ اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے ۔ مسلمانوں کی اس بخبری اور غفلت سے بین فع اٹھاؤ کہ لیا کیا ان پر شب خون مارو۔ بنو قریظہ نے کہا اس بے خبری اور عقل سے کہ ہمارے اسلاف ای دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے۔ بھرتو ہم کوای کا تھم دیتا ہے۔ الغرض بنو قرطہ نے کعب کی ایک بات کونہ مانا۔ بنائے گئے۔ بھرتو ہم کوای کا تھم دیتا ہے۔ الغرض بنو قرطہ نے کعب کی ایک بات کونہ مانا۔ بنائے گئے۔ بھرتو ہم کوای کا تھم دیتا ہے۔ الغرض بنو قرطہ نے کعب کی ایک بات کونہ مانا۔ بنائے گئے۔ بھرتو ہم کوای کا تھم دیتا ہے۔ الغرض بنو قرطہ نے کعب کی ایک بات کونہ مانا۔ بنائے گئے۔ بھرتو ہم کوای کا تھم دیتا ہے۔ الغرض بنو قرطہ نے کعب کی ایک بات کونہ مانا۔

## حضرت ابولبا بنسيء شوره

حضرت ابولبابة بن عبدالمنذ روضى الله عندسة بنى قريظه كے صليفا نہ تعلقات تھے۔ اس لئے ان كو بيداميد ہوئى كه شايد وہ اس آ ڑے وقت ميں ہمارى كوئى مدد كرسكيں اس بنا پر بنوقر يظه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے درخواست كى كه ابولبابه تو ہمارے پاس بھيج ويں تاكہ ہم ان سے مشورہ كريں۔ آپ نے ابولبابه تواجازت دى ابولبابه كود كي كرسب جمع ہو كے ۔ نيچ اور عورتيں ان كود كي كررونے كے يدد كي كر ابولبابه كادل بحر آيا۔ بنو قريظه نے جب ان سے ميدوريافت كيا كہ كيا ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تم كومنظور كرليں اور آپ كے فيملہ پر دامنى ہوجائيں۔ ابولبابہ نے كہا ہاں بہتر ہے كين صلق كى طرف اشارہ كرك فيملہ پر دامنى ہوجائيں۔ ابولبابہ نے كہا ہاں بہتر ہے كين صلق كى طرف اشارہ كرك فيملہ پر دامنى ہوجائيں۔ ابولبابہ نے كہا ہاں بہتر ہے كين صلق كى طرف اشارہ كرك فيملہ پر دامنى ہوجائيں۔ ابولبابہ نے كہا ہاں بہتر ہے كين صلق كى طرف اشارہ كرك فيملہ پر دامنى ہوجائيں۔ درسول الله عليه وسلم كا ارادہ تہمارے قبل كا ہے۔

#### حضرت ابولبابه برندامت كاطاري مونا

ابولبابداین جگدے ابھی ہے ندینے فورا منبہ ہوا کہ میں نے اللہ عزوجل اوراس کے

رسول کے ساتھ خیانت کی اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی ہیں پہنچے اور اپنے کو ایک ستون
سے بائدھ لیا اور سم کھائی کہ جب تک اللہ عزوجل میری توبہ قبول ندفر مائے گا اس وقت تک
اس جگہ سے نہ ہوں گا۔ اور اللہ تعالی سے بیع جد کیا کہ بنی قریظہ ہیں بھی قدم نہ رکھوں گا اور
جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہاس کو بھی نہ دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو یہ ارشا وفر ما یا اگر وہ سیدھا میر سے پاس آ جاتا تو میں اس کیلئے
اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو یہ ارشا وفر ما یا اگر وہ سیدھا میر سے پاس آ جاتا تو میں اس کیلئے
استغفار کرتا لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک
اللہ عزوجل اس کی تو بہ نازل نہ فرمائے۔

## حضرت سعدرضي اللدعنه كافيصله

بالآخر مجبور موكر بنوقر يظه إس برآ ماده موسئة كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جوحكم دين وه جمين منظور ہے۔جس طرح خزرج اور ہونضیر میں صلیفانہ تعلقات متصای طرح اوس اور ہوقریظہ میں حلیفان تعلقات عقے۔اس لئے اوس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے درخواست کی کے خزرج کے التماس برحضور نے بی نضیر کے ساتھ جومعاملہ فرمایا اس طرح کا معاملہ ہماری استدعا بر بنو قریظ کے ساتھ فرما کیں۔آپ نے ارشادفر مایا کیاتم اس پر رامنی نہیں کے تبہارا فیصلیم بی میں کا ا یک محض کردے۔ انہوں نے کہایار سول الله سعدین معاذ جو فیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه جب خندق ميں زخمی ہوئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیم لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کرسکیں۔ان کے بلانے کے لئے آ دمی بھیجا۔ جمار برسوار موکر تشریف لائے جب آپ کے قریب پہنچے تو بیفر مایا۔ اسیخ سردار کی تعظیم کے لئے اٹھو۔ جب اتار کر بیٹھا دیئے مکئے تو آپ نے ارشا دفر مایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپر دکیا ہے سعد نے کہا میں ان کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہان میں سےلڑنے والے یعنی مرقبل کئے جائیں اورعورتیں اور بیچے اسپر کر کے لونڈی اور غلام بنا کئے جائیں اور ان کا تمام مال واسباب مسلمانوں میں تعتیم کیا جائے۔ آپ نے ارشادفرمایا بے شک تونے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔

#### حضرت سعلاگی دعااوروفات

بعدازاں حضرت سعد ٹنے بیدوعا مانگی۔

اے اللہ بچھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلا یا اور حرم سے اس کو نکالا۔ اے اللہ بیس گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کوختم کر دیا ہے۔ پس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھتا کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے لڑائی کوختم کردیا ہے تو اس زخم کو جاری کردے اور اس کو میری شہادت کا ذریعہ بنادے۔ دعا کاختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اس میں وفات یائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون.

حضرت جابر قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسان کے تمام دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے اور آسانوں کے فرشنے ان کی روح کے چڑھنے سے خوش ہوئے۔ اور ستر ہزار فرشنے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جواس سے پہلے بھی آسان سے نازل نہ ہوئے تھے۔ فرشنے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جواس سے پہلے بھی آسان سے نازل نہ ہوئے تھے۔ چنانچے انصار میں سے کسی نے اس بارے میں یہ شعر کہا ہے

وماهتزعوش الله من موت هالک سمعنا به الا لسعد ابی عمرو ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور کی مرنے والے کے لئے بھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہواوران کی قبر سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

بنی قریظہ کی گرفتاری اور تل

تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لئے خندقیں کھدوائی گئیں بعد ازاں دو دو چار چار کواس مکان سے نکلوایا جا تا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جا تیں۔ جی بن اخطب اور سردار بن قریظہ کعب بن اسلاکی بھی گردن ماری گئے۔ جی بن اخطب (جس کے کہنے سے کعب ابن اسلاس دار بن قریظہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی اور معاہدہ تو ڑا) جب آ ب

کے سامنے لایا گیا تو آپ کی طرف دیچے کرکہا واللہ میں اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں پھر لوگوں کی طرف دیکھا اے لوگوا کچھ مضا کقہ نہیں اللہ نے بنی اسرائیل کیلئے جو سزا مقدر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لئے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی ہے کہ کرچی بیٹھ گیا اور اس کی گردن ماری گئی۔

عورت صرف ایک قتل کی گئی

عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قبل نہیں کی گئی جس کا بہ جرم تھا کہ اس نے کو تھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے خلاد بن سویڈ شہید ہوئے۔اس عورت کا نام بنانہ تھا۔ تھم قرظی کی بیوی تھی۔

#### مال غنيمت

ترندی نسائی ابن حبان میں حضرت جابر سے باسناد سیح مروی ہے کہ ان کی تعداد جارسو تھی اور قید ہوں ہے کہ ان کی تعداد جارسے تھی اور قید ہوں کو فروخت کرنے کے لئے نجداور شام کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قیمت سے گھوڑ نے اور جو مال واسباب بنی قریظہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں پرتقسیم کیا گیا۔

## آيت قرآني كانزول

بی قریظہ کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیآ بیتی نازل فرما کیں۔

وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صيا صيهم و قذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون و تاسرون فريقاً و اورثكم ارضهم و ديارهم و اموالهم وارضالم تطوهاوكان الله على كل شيء قديرا

اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اوران کے دلوں میں تمہارارعب ڈال دیا ایک گروہ کوتم قتل کرتے بتھے اور ایک گروہ کوقید کرتے تھے اورانلندنے تم کووارث بنایا ان کی زمین کا اوران کے گھروں کا اوران کے مالوں کاوراس دین کاجس برتم نے ابھی تک قدم بھی نیس رکھا اور اند ہر چیز پرقا در ہے۔ حضرت ابولیا سے ویشارت

اورابولبابہ معجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے صرف نماز اور تضاء حاجت کے لئے کول دیئے جاتے تھے۔ نہ کھاتے تھے نہ پہنے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس ای طرح رہوں گا کہاں تک مرجاؤں یا اللہ عزوجل میری توبیق فرمائیں چوروز کے بعد ہحرکے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جس تھے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ سے اجازت لے کران کو بشارت سنائی اور مبارک یادوی ۔ مسلمان دوڑے کہ ان کو کھولیں۔ ابولبابہ نے کہا جس تھے کا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں ہے۔ اس وقت نہ کھلوں گا چنا نچہ آپ جب می کی نمازے لئے تشریف لائے تو خود دست مبارک سے ان کو کھولا۔

حضرت ابولبابدك بارے مين آيات قرآني

حق جل شاند نے ابولبابہ کے بارے ش بیآ یت نازل فرمائی۔ یآبھا اللذین امنوا الا منحونواالله والرسول و تنحونوا اماناتکم وانتم تعلمون الی اخیرالآ یات اوران کی توبہ کے بارے ش بیآ یت نازل ہوئی۔ و آخرون اعتر فوابدنوبھم خلطوعملاً صالحاً واخر سیناً عسی الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم ابولبابیس دن تک مجد کے ستون سے بند ھے رہے جب آیت نازل ہوئی تو خود نی کریم علیہ العبلوة والتسلیم محد شی تشریف ہے اورابولہا یکو بشارت سنائی اورخود دست مبارک سے ان کو کھولا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت زينب سے نكاح

ای سال بین میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت زیب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔

قادہ اور واقدی اور بعض علاء مدیند کا قول میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نام کے حضرت نام کی اور بعض نے اس بر میا صافہ کیا کہ اور معض کیا اور

امام بیمی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب سے نکاح نفز دو کئی قریظہ کے بعد کیااور ضلیفۃ بن خیاط اور ابوعبیدۃ اور معمراور ابن مندہ یہ کہتے ہیں کہ ساچیس نکاح کیااور پہلا قول بعنی ہے جس نکاح ہونا یمی زیادہ مشہور ہے اورای کوابن جریراور بہت ہے مورضین نے اختیار کیا ہے۔

حضرت زبنب کے نکاح کا مفصل قصدانشاء الله تعالی از واج مظہرات کے بیان میں آئےگا۔

نزول حجاب





باتب

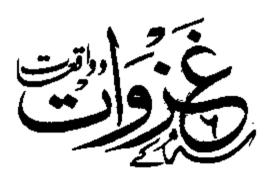







## حملهاور فنخ

۱۰ امحرم الحرام کے گورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تمیں سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی الله عنہ کی سرکردگی میں قرطاء کی جانب روانہ فرمایا۔ جاکران پر چھاپہ مارا۔ دس آ دی قبل موسے باقی بھاگ محے ۔ ڈیرٹر ھسواونٹ اور تین ہزار بکریاں غنیمت میں ہاتھ آ کمیں۔ سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دن کے بعد ۲۹ محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچ۔ محس نکال کر مال غنیمت آپ نے غانمین پر تقسیم فرمایا۔ تقسیم غنائم میں ایک اونٹ کو دس کمریوں کے برابر قرار دیا۔

## ثمامة بن اثال کی گرفتاری

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے مردی ہے کہ بیلوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اٹال کو گرفآ دکر کے آپ کی خدمت میں لائے آپ نے ان کو مجد کے ایک ستون ہے باند ھنے کا تھم دیا۔ (تا کہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں مجز و نیاز کا نظارہ

٢

کریں جن کے دیکھنے سے خدایاد آتا تھا اور ان کے ممل کو دیکھ آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ان کے انوار وبر کات اندرہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کوصاف کرتے تھے) تمما مہ کا مسلمان ہوتا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزر سے تو فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تہارا کیا گمان ہے۔ ثمانہ نے کہا میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ تل کریں توایک خونی کوئل کریں مے جوئل کاستی ہے دراگرانعام واحسان فرما کیں تو

الراپ ک کریں ایک جوی نوس کریں کے جوگ کا سمی ہے اورا کرانعام واحسان کرما ہیں آپ کا شکر گزار برانعام واحسان ہوگا اورا کر مال مطلوب ہے تو جتنا جا ہیں حاضر کروں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم سن كرخاموش كزر مسكے دوسر بروز پھرادھر سے كزر باور ممامد سے دور يا است مامد برى نبست تبهارا كيا كمان ہے۔ ثمامد نے آپ كى نرى محسوس كركے ببلا اور تيسرا جملہ حذف كرديا اور صرف اس قدركہا۔

اگراحسان فرمائیں تو ایک شکرگزار پراحسان ہوگا۔ آپ من کر پھر خاموش گزر گئے۔ تیسر ہے روز پھراس طرف ہے گزرےاوروہی سوال فرمایا۔ ثمامہ نے کہا میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔

آج تمامہ نے اپنامعاملہ آپ کے خلق جمیل اور عفود کرم پر چھوڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے نخاطب ہوکر فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ نے بیفر مایا۔

اے ثمامہ میں نے تجھے کومعاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب کے ایک نخلستان تھاوہاں جا کرشسل کیا اور پھرمسجد میں آئے اور کہا:

اشهد أن لا الله الا الله و أشهد أن محمداً رسول الله

اور آپ سے مخاطب ہوکر کہاا ہے محمداس سے پیشتر آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں مبغوض نہ تھااور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارانہیں اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کومبغوض نہ تھا اور آج سب سے زیادہ آپ بی کا دین مجھ کومجوب ہے اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض ندتھااور آج آپ کے شہرے زیادہ مجھ کوکوئی شہر مجبوب نہیں۔ بیل عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا کہ آپ کے سوار مجھ کو گرفتار کرلائے اب جوارشا دہو۔ آپ نے ان کوعمرہ کرنے کا تھم دیااور بشارت دی۔ (بعنی تم سمج اور سلامت رہو کے کوئی تم کو ضررتیں پہنچا سکے گا) حضرت تمام نظما قریشیوں کا غلہ رکواوینا

ثمامہ جب مکرآئے تو کسی کافرنے کہا کہ ثمامہ تو بددین ہو گیا۔ ثمامہ نے کہا۔ ہرگزئیں بھی تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں بینی بلک جن بین ہو گیا اس بلکہ بلک اللہ علیہ واللہ کا مطبع اور فرما نہردار بندہ ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کوائی کے حوالہ اور ہر دکر دیا ہے۔ خدا کی تسم بیس مجھی تہمارے بندہ ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کوائی کے حوالہ اور ہر دکر دیا ہے۔ خدا کی قسم بیس مجھی تہمارے فرہب کی طرف رجوع نہ کروں گا اور خوب مجھولو کہ بھامہ سے جو فلہ تہمارے پائی آتا ہے اب ایک دانہ بھی تہمارے پائی نہ آپ کا سے بیال تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اجازت دیں۔ ثمامہ نے بیاس نہ آپ کی خدمت میں عریفہ کھھا کہ آپ تو مسلم کی خدمت میں عریفہ کھھا کہ آپ تو مسلم کی خدمت میں عریفہ کھھا کہ آپ تو مسلم کی کھی جبتا بدستور آپ تو مسلم کی کھی جبتا بدستور جاری کردیں۔

مسيمه كے مقابله میں حضرت ثمامه کی تبلیغ

حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ تعالی عنہ فضلا مصابہ میں سے تنصہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل بمامہ مرتد ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو کے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے ہے آتیں اوگوں کے سامنے تلاوت فرمائیں۔



#### إست يمالله الرفيان الرجيع

حَمَّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافرالذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الله الاهو اليه المصير

یہ کتاب اتاری ممی ہے اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اور دانا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا اور تو بہ کا قبول کرنے والا اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا اور دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے۔اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کرسب کو جانا ہے۔

اور بعدازاں لوگوں سے مخاطب ہوکریے فرمایا بھلاانصاف تو کرو کہ اس کلام مجز ہ نظام کو مسیلمہ کذاب کے مذیان سے کیانسبت۔

حعنرت ثمامه رمنی الله تعالی عنه کی حقانیت اوراخلاص میں ڈو بے ہوئے بیکلمات اثر کر محتے تین ہزار آ دمی مسیلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کر آغوش اسلام میں آ محتے۔

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب اہل بمامہ مرتد ہوئے تو حضرت ٹمامڈنے لوگوں کومسیلمہ کذاب کے اتباع سے روکا اور بیفر مایا۔:

اے لوگوتم اپنے کواس تاریک امرہ بیاؤاس میں کہیں نور کا نام ونشان نہیں البتہ تحقیق میشقادت اور بدیختی ہے جس کواللہ عز وجل نے ان لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا اور اہتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار نہیں کیا اے بنی حذیفہ اس تھیجت کوخوب سمجھلو۔

## مسيلمه كےشہرے بجرت كرجانا

لیکن حفرت ثمامہ نے جب بید یکھا کہ تھیجت کارگر نہیں ہوئی اور لوگ کثرت سے اس کے قبیع ہو گئے تو جومسلمان ان کے ساتھ تھے ان سے فر مایا خدا کی تتم میں اس شہر میں ہرگز نہ رہوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتنہ میں جتلا کیا ہے جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ ثمامہ شملانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جاکر علاء بن حضری تھے ساتھ ل گئے۔





## غر**وه بنی لیمال** (ریخالاول نام

کیم رئے الاول کے وا پسلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس عاصم بن البت اور خبیب بن عدی اور دیگر شہدا ورجیج کا بدلہ لینے کے لئے دوسو سواروں کے ہمراہ لے کرروانہ ہوئے۔ بنولی ان آپ کی خبر پاتے ہی ہماگ کر پہاڑوں میں جا چھپے ایک دو روز یہاں قیام فرمایا اور اطراف وجوانب میں چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کیں۔ جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھی دی سوار دے کر روانہ فرمایا۔ بلا جدال و قال آپ واپس ہوئے اور زبان مبارک پریکمات تھے۔ آیبون تائبون عابدون ربنا حامدون اعوذ باللہ من وعشاء تائبون عابدون ربنا حامدون اعوذ باللہ من وعشاء السفر و کآبة المنقل و صوء المنظر فی الاهل والمال





# غزوهٔ ذی قرد

(ريخ الاول تيم)

عيبينه كاحضور صلى الله عليه وسلم كى اونىٹنيوں برجمله

ذی قردایک چشمه کانام ہے جو بلاد عطفان کے قریب نے بیدسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کی چرائی جس اس چراگاہ پر اونٹیوں کی چراگاہ تھی۔ عیبینہ بن حصن فزاری نے جالیس سواروں کی ہمرائی میں اس چراگاہ پر چھاپہ مارا اور آپ کی اونٹیوں کی کرکر نے کیا۔ ابوذ ررضی اللہ عنہ کے صاحب زاد ہے کو جواؤنٹیوں کی حفاظت پر متعین شق کی کرڈ الا اور حصرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔

### حضرت سلمة كااونتنيوں كوجھڑانا

حضرت سلمة بن اكوع اطلاع ملتے بى ان كے تعاقب ميں رواند ہوئے اورا يك ثيله پر كھڑ ہے ہوكر ياصباحا ہ كے تين نعرے لگائے جس سے تمام مدينہ كونج اشار سلمة بن اكوع بڑے تيرا نداز تھے۔ دوڑ كران كو پانى كے ايك چشمہ پر جا پكڑا۔ ان پر تير برساتے جاتے تھے اور بيشعر بڑھتے جاتے تھے۔

انا ابن الا کوع والیوم یوم الموضع میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیاہے اورکون کمینہ ہے۔

یہاں تک تمام او نیماں ان ہے چیڑالیں اور تمیں یمنی چاوریں ان ہے الگے چینیں۔ رسول اللہ کے شکر کی کا فرول سے جنگ

ان کے جانے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو یاسات سوآ دمی لے کرروانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچ اور آمپ اینے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے تھے ان لوگوں نے مہلے پہنچ کران کا مقابلہ کیا۔ دوآ دمی مشرکین میں ے مارے مجے ایک مسعدۃ بن حکمہ جس کو ابوقا دو نے قبل کیا اور دوسرا ابان بن عمر جس کو عکاشہ بن محص کا اعتب اخرم عکاشہ بن محسن کے القب اخرم سے محرز بن نصفہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب اخرم ہے۔ عبدالرحمٰن بن عبینہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

مشركين كى فتكست اورحضور كى واپسى

سلمة بن اکوع نے آپ کی خدمت ہیں آ کرعرض کیا۔ یارسول اللہ میں ان کوفلاں جگہ پیاسا چھوڑ آیا ہوں۔ اگرسوآ دی مجھ کوئل جا تیں توسب کو گرفتار کرلا وک آپ نے فرمایا: اے ابن اکوع جب تو قابو پائے تو نرمی کرمشر کین فلست کھا کر بھاگ کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاند دوزو ہیں مقیم رہے درصالو قالخوف پڑھی اور پانچ دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔

غمر كى طرف عكاشة بن محصن رضى الله عنه كاسريه

ای ماہ رہے الا ول میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عکاشۃ بن تحصن کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیالیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ کئے جب وہاں کوئی نہ طاتو شجاع بن وہب کوادھرادھر تلاش میں روانہ کیا۔ قرائن سے ان کوان کے مویشیوں کا کچھ پیۃ نہ چلا۔ انہیں میں سے آیک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو بکڑ لائے اور اس سے پنہ در یافت کیا وہاں پڑنے کر چھاہے مارادوسواونٹ غنیمت میں ملے۔

ذى القصه كى طرف محمد بن مسلمه رضى الله عنه كاسربيه

رئے الآ خراج میں رسول الله علیہ وسلم نے محد بن مسلمہ کودی آ دمیوں کے ساتھ دی القصہ کی طرف بنی تعلیہ اور بنی کوال کے مقابلہ میں روانہ فر مایا۔ رات کو پہنچ اور بنی کرسو سے نفیم پہاڑوں میں جھپ گیا۔ جب بیسو سے توسوآ دمیوں نے آ کر شب خون مارا اور سبب کوشہید کر ڈالا۔ محد بن مسلمہ زخمی ہوئے ان کومردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے سے ایک مسلمان ادھرے کر رااور محد بن مسلمہ کی لاش کواٹھا کر مدین دلایا۔

ذى القصه كي طرف ابوعبيدة بن الجراح كاسريه

- رسول الشملي الشعليه وسلم نے ان كا انقام لينے كے لئے ابوعبيده كو جاليس آ دميوں كے



سربية جموم

رئے لآخرا جورسول الله صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارث كوجموم كى جانب جورديندسے چار ميل كا خراج درسول الله عليم كم مقابله بيس رواند فرمايا وہال كا في حرايك كورت ل كى جس في ميل كے فاصلہ پر ہے۔ كى اور كھى اور كھى اور كھى كرياں وہاں سے لے كردودن كے بعدوا ہس ہوئے۔ ان كا پينة ديا۔ كي بعدوا ہس ہوئے۔

سريية عيص (جادى الاول ٧هـ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كويدا طلاع ملى كه قريش كا ايك كاروان تجارت شام سے واپس آرہا ہے۔اس اطلاع كے ملنے پرآپ نے زيد بن حارثة رضى الله عنه كوايك سوستر سواروں كے ہمراہ مقام عيص كى طرف روانه فرمايا۔ بيه مقام مدينة سے چار دن كے راسته پر ہے۔ ساحل كے قريب واقع ہے۔ يہاں سے قريش كے تجارتی قافے گزرتے ہیں۔

مسلمانوں نے بینج کرسنب قافلہ والوں کو گرفتار کرلیا اوران کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا۔ سب
کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے قید یوں میں آپ کے داماد ابوالعاص بن رہتے بھی تھے۔ آپ ک
صاحبز اوی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ نے بھی ان کو پناہ دی اوران کا مال واسباب واپس
کیا۔ حضرت ابوالعاص کی واپسی اوران کے اسلام کا مفصل قصہ غزوہ بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔

سربيهٔ طرف (جادیالاخریٰ)

طرف ایک چشمہ کا نام ہے۔ مدینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ہے۔ زید بن حارثہ کو پندرہ آ دمیوں کے ساتھ نی نقلبہ کی سرکو بی کیلئے اس چشمہ کی طرف روانہ فر مایا۔ دشمن بھاگ ممیااور زید بن حارثہ بچھاونٹ اور بحریاں لے کرمدینہ واپس ہوئے۔

مربية من (جادي ق خري في

حضرت دحية مير مهنيد كا ذاكه ذالنا

حضرت دحیہ کلبی رضی اللّٰہ عنہ حضور کا والا نامہ لے کر قیصرروم کے پاس میجے متھے۔ وہاں

ے والیں آ رہے تھے تیمر کے دیئے ہوئے ہدایات اور تھا نف آپ کے ہمراہ تھے۔ جب مسمیٰ کے قریب کے ہمراہ تھے۔ جب مسمیٰ کے قریب پنچے تو ہدید جذامی نے قبیلہ جذام کے چند آ دمیوں کو لے کر ڈاکہ مارا صرف ایک پرانی اور پوسیدہ جا درچھوڑ دی ہاتی کپڑے اور سامان سب چھین لیا۔

### سامان کی واپسی

رفاعة بن زيد جذا می (جوشرف باسلام ہو يچکے تھے) جب ان کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کواپنے ہمراہ لے کر پنچ اور ہدید ہے وہ تمام سامان چھین کر حضرت دحیہ کوواپس ولایا۔ مہید کافتل ہوتا

دحید بند پنج اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم کواطلائ کی۔ آپ نے پانچ سومحابہ کوزید بن حارثہ کی سرکردگی میں مسمیٰ کی طرف روانہ کیا۔ بدلوگ رات کو چلتے اور دن کوجھپ جاتے مسمح کو وکنچتے ہی ایک دم ان پر چھاپہ مارا۔ ہنید اور اس کے بیٹے کوئل کیا۔ سوعور تیں اور بیچ مرفقار ہوئے۔ایک ہزاراونٹ اور یانچ ہزار بکریاں ہاتھ گلیں۔

### حضرت رفاعہ کےلوگوں کی واپسی

چونکہ انہی کے ساتھ رفاعہ بن زید کے لوگ بھی رہتے تھے جومسلمان تھے خلطی ہے ان کے بچے اور عور تیں گرفتار ہوگئے۔ رفاعہ بن زید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حضرت علی کوان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو تھم دیں کہ تمام قیدی چھوڑ دیئے جا کیں اور سب مال واپس کر دیا جائے۔ حتی کہ نمدہ اور کجاوہ واپس دے دیا جائے۔

# سربية وادى القرى

(رجب سع)

ماہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکونی کیلئے وادی القریٰ کی جانب روانہ فرمایا۔ چندمسلمان شہید ہوئے اورزید بن حارثہ زخمی ہوئے۔

# سربية دومة الجندل (شعیان ۲ جه) در بارنبوی میں ایک نوجوان کاسوال

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما \_ راوي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد ميس تشريف فرما يتصه ابوبكراورعمراورعثان اورعلي اورعبدالرحن بنعوف اورعبدالله بن مسعوداور معاذبن جبل اورمذيفة بن اليمان اورابوسعيد خدري سب آپ كي بارگاه ميں حاضر تھے۔ کہ ایک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا۔ کہ ما رسول الله سب سے بہتر کونسامسلمان ہے۔

> آ ب صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اس نے بوج ماکون مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور مجھدار ہے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم نے قرمایا جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور کہنے والا اور موت آنے سے پہلےسب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ایسے ہی لوگ مجھدارا در ہوشیار ہیں۔

# يانج خطرناك خصلتين

انعماری نوجوان نوساکت ہوگیااور آپمجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا بچخصکتیں نہایت خطرناک ہیں۔اللہ تعالی تم کوان سے بناہ دے اوران کے دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ تھیل**تی ہیں کہ جو پہلے بھی طاہر نہ ہوئی تھیں**۔

۲- جوتوم ناپ اور تول میں کی کرتی ہے۔ وہ قط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور خلالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔

۳- جوقوم البین مال کی زکو ہ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور ندہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیئے جاتے۔

۳- اورجوقوم الله عزوجل اوراس تحرسول كاعبد توثرتی ہے تو الله تعالی اجنبی دشمنوں كوان پرمسلط كرديتا ہے اوروہ غيرقوم كے لوگ ان كے ہاتھ ميں جو پھھ موتا ہے وہ سب لے ليتے ہیں۔ ۵- اور جب پیشوا اور حكام كتاب الله كے خلاف فيصله كرنے لگيس اور متنكبر اور سركش موجا كيس تو الله تعالیٰ آئیں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔

### حضرت عبدالرحمٰن كودومة الجندل كي طرف بهيجنا

بعدازاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالرحلٰ بن عوف کو تھم دیا کہ میں آئیا کل تم کوا یک مہم پر ہیسجنے والا ہوں۔ تیار ہو جاؤ۔ الکے دوز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالرحلٰ بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر باندھا اور چار آگشت کا شملہ پیجے جموڑ ااور فر مایا اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھا کر و باندھا کر و بست بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بعداز ال حضرت بلال کو تھم دیا کہ ایک جمنڈ الاکر عبدالرحمٰن بن عوف کودیں اور پھر آپ نے اللہ عزوج لی حمد و تناء کی اور اپنا او پر درود پڑھا اور عبدالرحمٰن بن عوف کودیں اور پھر آپ نے اللہ عزوج کی حمد و تناء کی اور اپنا اور پر حمال اللہ علی راہ میں جہاد کے لئے جاؤ۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کو رفر مایا کہ یہ جمنڈ الے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے جاؤ۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دومہ الجند ل کی طرف جانے کا تھم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایک کر وہ تم اس کہ کہ کو وہ اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے فرمایا کہ کہ کہ میں نامل نہ کرنا۔

### دومة الجندل كےسردار كامسلمان ہونا

عبدالرحمٰن بن عوف روانہ بوئے اور وہاں پہنچ کرلوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ تبن روز تک برابران کواسلام کی دعوت دی۔ تبن اصبع بن تک برابران کواسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تبسرے روز دومۃ الجندل کے رئیس اصبع بن عمر نے اسلام قبول کیا۔ جو کہ ند مبا عیسائی تھا۔ اور اس کے ساتھ اور بہت ہے لوگوں نے

جلددوم ۲۹۳ میر النظامی النظامی النظام النظا



### مربي *فدک* (شعان ۲ه)

رسول النصلی الله علیه و میز خرطی که نی سعد بن بکرنے یم و خیبری امداد کے لئے فدک کے قدک کے قدک کے قدک کے قدک کی مطرف روانہ فر مایا۔
قریب افٹکر جمع کیا ہے۔ آپ نے مطرب علی کوسو آ دمیوں کے ہمراہ فدک کی مطرف روانہ فر مایا۔
داستہ میں ان کو ایک مختص ملا۔ ڈرانے اور دھمکانے سے معلوم ہوا کہ نی سعد کا جاسوں ہے اس و دے کراس سے پنہ دریافت کیا۔ اس نے ان کا ٹھیک ٹھیک پیتہ ہتا ایا ہی کے مطابق پہنچ کران پر حملہ کیا۔ بوسعد تو بھاگ کے اور مسلمان پانچ سواونٹ اور دو ہزار کریاں لے کروا پس ہوئے۔

سربيام فرفه (عدمفان البارك سع)

ام قرفہ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فاطمہ بنت رہید تھا۔ یہ عورت قبیلہ بن فزارہ کی مردارتھی زید بن حارثہ ایک مرتبہ مال تجارت لے کرشام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ بن فزارہ کے لوگوں نے ان کو مار کرزخی کیا۔اور تمام سامان چھین لیا۔زید مدینہ واپس آ گئے۔ آنمخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان کی سرکو بی کے لئے ایک لشکرزید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کا میابی کے ساتھ واپس آیا۔

# سربة عبداللدبن رواحه رضي اللدعنه

(شوال ۲ھ)

اني رافع بن حقيق يهودي كاقتل

ابورافع يهودي كے قل كامفصل واقع سمجے واقعات ميں ذكر ہو چكا ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت صرف ميہ بتلانا ہے كہ بعض علماء كے نزد كيد ابورافع كے قل كا واقع سے ميں چيش آيا اور بعض كے نزد كيے 8 ھيں چيش آيا اور بعض كے نزد كيد لاھيں۔

### يهود يول كانياسر براه

ابورافع کے تل ہوجانے کے بعد یہود نے اسپر بن رزام کواپناامیراور سردار بنالیا۔اس نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے تیار بال شروع کیس اور قبیلہ عطفان اور دیگر قبائل کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ کرنے کے لئے آ مادہ کیا۔آپ کوجب اس کاعلم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو تین آ دمیوں کے ساتھ مختیق حال کے لئے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آ کر خبر دی کہ واقعہ تھے ہے۔

اسير بن رزام كو گفتگو كى دعوت

رسول النُّدْسلی النُّدعلیہ وسلم نے تمیں آ دمیوں کوعبداللّٰد بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلا کرلا نمیں تا کہان سے زبانی گفتگو کریں۔اسیر بن رزام نے بھی تمیں آ دمی ہمراہ لئے اور روانہ ہوا۔ایک ایک اونٹ پر دودو آ دمی تھے ایک یہودی اورایک مسلمان۔

### یہود بوں کی بدنیتی اورلڑائی

راستہ ہیں آ کران لوگوں کی نیت بدلی۔اسپر بن رزام اور عبداللہ بن ابنیس آیک اونٹ پر تھے۔
اسپر نے دومر تبدان پر تلوار چلانی جائی۔ گرعبداللہ بن ابنیس متنبہ ہوگئے دومر تبددرگر زفر مایا۔اسپر نے جب تیسری بار بیر حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑگئی۔ تمام یہودی قبل کر دیئے گئے۔ان سے صرف آیک آ دی بچاجو بھاگ گیا تھا۔مسلمانوں ہیں سے بحمداللہ کوئی قبل نہیں ہوا۔صرف عبداللہ بن ابنیس رضی اللہ عنہ کے ذم آیا۔ جب بیلوگ مدینہ وابس آ ئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔
اللہ تعالیٰ نے تم کو ظالموں سے نجات دی۔اور عبداللہ بن ابنیس کے زخم پر لعاب مبارک لگادیا۔فوراً اچھا ہوگیا اور چرہ پر ہاتھ بچھرا اور دعا فر مائی۔

# سربیهٔ کزربن جابرفهری رضی الله عنه سوی عُربینین (شوال اله)

قبیلہ عکل اور عرینہ کے چندلوگ مدینہ میں آئے اور اسلام ظاہر کیا۔ چندروز کے جد

آپ سے بیوم کیا کہ ہم الل مولی ہیں اب تک دودھ پر ہمارا گزارار ہاہے۔ غلہ کے ہم عادی نہیں مدیندگی آب و ہوا ہم کوموافق نہیں اس لئے اگر ہم کوشہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں دہنے اوران کے دودھ بینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔

آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہرے باہر چرا گاہ میں صدقات کے اونٹ رہتے تھے وہال رہنے اوران کا دودھ پینے کی اجازت دے دی۔

### صدقات کے اونٹوں پرڈا کہ

چندروز میں بیلوگ تندرست اور بڑے تو ی اور تو انا ہو گئے۔اس وقت بیشرارت سوجھی کہاسلام سے مرتد ہوئے اور آپ کے جرواہے کو تل اور اس کے ہاتھ اور ہیر ناک اور کان کانے اور آئھوں میں کانے چبھوئے اوراونٹوں کو بھگا کرلے گئے۔

### گرفتاری وقصاص

رسول النّصلی اللّه علیہ وسلم نے شوال ہے میں کرزبن جابر فہری گوتقر یا بیں آ دمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔سب گرفتار کئے گئے۔آپ نے ان سے قصاص اور بدلہ لینے کا تھم دیا۔اورجس طرح سے ان لوگوں نے چرواہے گوتل کیا تھا ای طرح سے وہ کل کئے گئے۔

### مثله کرنے کی ممانعت

لیکن آئندہ کے لئے بیتھم ہوگیا کہ کوئی مجرم اگر چہ کتنا ہی سخت جرم کیوں نہ کرے ہرگز الیمی سزا نہ دی جائے۔ ابتداء تو پہلے ہی ہے کسی سخت سے سخت دشمن کا مثلہ کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔ لہٰداا گرکوئی کا فرکسی مسلمان کوئل کر کے مثلہ کر بے تو اس کے قصاص میں کا فرکو صرف قبل کیا جائے گا۔ مثلہ نہ کیا جائے گا۔

# بعث عمروبن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ قتل کے لئے ایک دیہاتی کامدینہ آنا

ابوسفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں بیکہا کہ کوئی شخص ایسانہیں

کہ جوجا کر محد کو آل کرائے ان کے ہال کوئی پہرہ نہیں۔ محمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں۔ اگرتم میری امداد کروتو میں اس کام کو کرآؤں ابوسفیان نے اس کوایک اونٹی دی اور خرج دیا۔ اور امداد کا وعدہ کیا وہ اعرابی اپنا ختجر لے کرمدین دروانہ ہوا۔

### مدينة بينج كرمسلمان مونا

حضوراس وفت مبحد بن عبدالاهمل میں تشریف فرما تھے اس اعرابی کو مراہنے ہے آئے تے دکھے کر فرمایا ہیکی فاسمدنیت سے آرہا ہے۔ اسید بن حفیرا شھے اوراس اعرابی کو پکڑا۔ جو جنجر کپڑوں میں چمپائے ہوئے تعاوہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بچ بتلا کس نیت سے آیا ہے۔ اس نے کہا اگر جھے کوامن عطا ہوتو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے تھے کو اس دیا۔ اس نے کہا اگر جھے کوامن عطا ہوتو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے تھے کو اس دیا۔ اس کے کہا اگر جھے کوامن عطا ہوتو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں اور معان کیا وہ اعرابی میں معاملہ دیکھ کرمسلمان ہوگیا اور ہے کہا۔

اے محمد میں کسے ڈرنے والانہ تھا مگر آپ کود کھتے ہی بیر حالت ہوئی کہ عقل جاتی رہی اورول کمزور پڑ گیا۔ پھر مزید برآ ل بید کہ آپ میر سارادہ پر مطلع ہو مجے جس کا کسی کو علم نہیں ۔ پس میں نے پہچان لیا کہ آپ مامون اور محفوظ ہیں اور یقیناً آپ حق پر ہیں اور ابوسفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ بین کر مسکرانے گئے۔

اس کے بعدوہ اعرابی چندروز آپ کی خدمت میں رہااور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا پھراس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا۔

# ابوسفیان کے آئے دوآ دمیوں کا مکہ جانا

بعدازاں آپ نے عمرو بن امیضمری اورسلمۃ بن اسلم انصاری کو مکہ روانہ فر مایا کہ اگر موقعہ پڑے تو ایوسفیان کو آل کر دیں۔ جب بید دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو بیارا دہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہوکر بیت اللہ کا پہلے طواف کرلیں۔ حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابوسفیان نے ان کو د مکھ لیا اور چلا کرکہا کہ دیکھو یہ عمرو بن امیہ ہے۔ ضرورکسی شرکے لئے آیا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عمرہ بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ اہل مکہنے اس خیال سے کہ عمرہ بن امیہ ہم کوکوئی نفصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھرد پییہ پیم کردیا۔ والیسی اور مشرکوں کافمل

مرد نے اپنے ساتھ سے کہا کہ ابوسفیان کا آل اواب ممکن نہیں بہتر ریہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر نگل جائیں۔ چل کر راستہ میں عبداللہ بن مالک جمعی کو آل کیا۔ آھے چل کر دیکھتے کیا جیں کہ نئی الدیل کا ایک کا نافخص لیٹا ہوا پہشعرگار ہاہے۔

ولست ہمسلم مادمت حیا ولست ادین دین المسلمینا جب تک میری زندگی ہے ہیں بھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو بھی اختیار کرونگا۔

عمرونے اس شعر پڑھنے والے پرایک وارکیا جس سے اس کا کام تمام ہوا۔ آگے چلے تو قریش کے دوجاسوں ملے جن کوتر بیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تجسس کے لئے بھیجا تھا ان میں سے ایک کوتو قال کیا اور دوسرے کو گرفنار کرکے بارگا ہ نبوی میں لاکر چیش کیا اور تمام واقعہ آپ کوسنایا۔ آپ سن کرہنس پڑے اور مجھے دعائے خبر دی۔



حدييب

صدیبیایک کنوی کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جوای نام سے مشہور ہے۔ بیگاؤں مکم معظمہ سے ومیل کے فاصلہ پر ہے۔ محب طبری فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر حصر جم میں ہے۔ اور باتی حصر کل میں۔

رسول التصلى التدعليدوسلم كاخواب

رسول الله ملی الله علیه و کلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے پچھا صحاب مکہ کرمہ میں اس کے ساتھ وافل ہوئے اور محمرہ کرکے بعض اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے کتر ایا۔
میں اس کے ساتھ وافل ہوئے اور محمرہ کر کے بعض اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے کتر ایا۔
میر خواب سفتے می ولول میں جو بیت اللہ کی محبت اور شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی وہ میرک آھی اور ذیا رہ بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنادیا۔

عمرہ کے لئے روائلی

پیر کے دن کیم ذی القعدۃ الحرام میں کورسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم نے عمرہ کے ارادہ سے مدینہ منظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً پندرہ سومہا جرین اور انصار آپ کے ہمراہ تھے۔

حالات کی دریافت کے لئے جاسوس بھیجنا

ذ والحليف پنج كر **بدى كے ملے ميں قل**ادہ ڈالا اوراشعار كيا اور عمرہ كا احرام با تدھا اور

بسر بن سفیان کوجاسوس بنا کرقریش کی خبر معلوم کرنے کے لئے آ مےروان فرمایا۔ چونکہ ارادہ جنگ کا ندفعااس لئے کسی هم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا۔ صرف استے ہتھیار ساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازی ہے اور وہ بھی نیام میں۔

### قریشیوں کی جنگ کے لئے تیار بال

جب آپ فدیرا شطاط پر پنچ تو آپ کے جاسوں نے آ کرآپ کو بیاطلاع دی کہ قریش نے آپ کی بیاطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پاتے ہی افتکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلہ کے لئے تل مجئے ہیں اور بیجہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں مجے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن الولید بطور مقدمة الحیش کے دوسوسواروں کو لے کرمقام میں بیٹنی مجئے ہیں۔

### مديبيتك يهنجنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بي خبريات على وه راسته جمور ديا اور دوسر استه سن الكل كرمقام حديبيه بيل كن كار مقام سے جب آپ في النه كو مكه كى طرف موڑنا جا ہا تو وہ ناقه بيئے كيا۔ لوكوں في ناقه كو اٹھانا جا ہا كرناقه اپنى جكه سے نه اٹھا۔ لوكوں في كها خلات القصواء او تنى بيٹے كئى۔ آپ في فرما يا بياس كى عادت نہيں كيكن الله عزوجل في اس كوروكا ہے۔

# حديبيك كنوئيس برقيام

اور بعدازاں بیفرمایاتشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔
قریش مجھ سے جس ایسے امرکی درخواست کریں گے کہ جس میں شعائز اللہ کی تعظیم ہوتی ہو
میں ضروراس کو منظور کروں گا یہ کہہ کراؤٹنی کو کوچا دیا۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی وہاں سے ہٹ کر
آپ نے حدیبہ پر آ کر قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا بیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔
گڑھے میں جو تھوڑ ابہت پانی تھاوہ تھینج لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ پانی
منہیں رہا۔ آپ نے این تھاوہ تھینج لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ پانی

### وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگاتمام نشکر سیراب ہوگیا۔ مکہ میں قاصد بھیجنا

صدیبیمی قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیخزائ گوایک اونٹ پر سوار کرکے اللہ کمہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کردیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے بیا کہ ان کو خبر کردیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے نہیں آئے۔ اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذرج کرڈ الا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کرڈ الیں گر آپس ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر بچادیا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کرواپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔

### حضرت عثمان كومكه بهيجنا

تب آپ نے حضرت عمر کو بیام دے کراہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فر مایا۔ حضرت عمر فی معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کومعلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہیں۔ اور کس درجہ میرے دشمن ہیں مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بچا سکے اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے اس رائے کو پہند فر ما یا اور عثمان کو بلا کر بیتم و یا کہ ابوسفیان اور رؤسائے مکہ کو ہمارا پیام پہنچا دواور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان واظہار نہیں کر سکتے ان کو یہ بشارت سنادو کہ گھرا کیں نہیں عنقریب اللہ تعالی فتح نصیب فر مائے گا اور اپنے دین کو ظاہر اور غالب کرے گا۔

### حضرت عثمانؓ کے لک کی افواہ

حضرت عثمان بن عفان البيخ ايك عزيز ابان بن سعيد كى پناه ميں مكه ميں داخل ہوئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا پيام پنجايا اور كمز ور مسلمانوں كو بشارت سنائى۔
سب نے بالا تفاق بيہ جواب ديا كه اس سال تو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ميں داخل نہيں ہو سكتے تم اگر جا ہوتو تنها طواف كر سكتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمايا كه ميں بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بھى طواف نه كروں گا۔ قريش بيس كر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان كوروك ليا۔

حضرت عثان وہاں روک کئے میے اورادھرین خرمشہوں ہوگئی کہ عثان خی آل کردیے گئے۔ حضور کما بیعت لینا

رسول الله سلی الله علیه وسلم کوجب بی خبر پینی آق آپ کو بہت صدمه جوااور بیفر مایا کہ جب
تک میں ان سے بدلہ نہ لے لول گا بہاں سے حرکت نہ کروں گا اور وہیں کیکر کے درخت
کے بیچے جس کے سایہ میں فروکش منے بیعت لینی شروع کردی کہ جب تک جان میں جان
ہے ادوقال کریں گے۔ مرجا کیں مے کمر ہما کیں مے نیس۔

سب سے پہلے ابوسنان اسدی نے بیعت کی مجم طبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیعت کے لئے بلایا توسب سے پہلے ابو سنان آپ کی خدمت میں پنچے ادرعرض کیا یا رسول اللہ بیعث کے لئے ہاتھ بردھائے آپ نے فرمایا کس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے۔ ابوسنان نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بیہ کہاں وقت تک کوارچلا تار موں جب تک اللہ عزوجل آپ کو غلبہ نعیب فرمائے یا اس راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے ان کو بیعت فرمایا اورای پر سب نے بیعت کی۔

صیح مسلم میں ہے کہ سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عندنے تین مرتبہ بیعت کی ابتداء میں اور درمیان میں۔اوراخیر میں

### حضرت عثان کی طرف سے بیعت

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم جب بیعت سے فارغ ہو اے تو ہا کیں ہاتھ کو وا کیں ہاتھ پر رکھ کریے فرمایا کہ یہ بیعت عثان کی جانب ہے۔

دا بهنا ہاتھ آپ کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان گی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان اس واقعہ کا ذکر کرکے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ کیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بیز فرغلط تھی۔

### بيعت كاذكرقر آن كريم ميں

ال بيعت كوبيعت رضوان كميّة بيل جمل كالشتعالى في سورة فيّ ميل ذكر فرمايا بـ لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحًا قريباً و مغانم كثيرة تاخذونها وكان الله عزيزا حكيماً

تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں ہے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے پنچے بیعت کررہے تھان کے دلول میں اللہ اوراس کے رسول کی محبت اورا خلاص جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کوخوب معلوم ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان پراپی خاص سکینت اور طمانیت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطافر مائی اوراس کے علاوہ اور بھی بہت ی غیموں کولیں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔

# قریشیوں کا مرعوب ہو کرملے کی کوشش کرنا

قریش کو جب اس بیعت کاعلم ہوا تو مرعوب اورخوف ز دہ ہو گئے اور <del>سلح</del> کے لئے نامہ و پیام کاسلسلہ شروع کیا۔

### بریل بن ورقاء کاحضور صلی الله علیه وسلم بدیل بن ورقاء کاحضور صلی الله علیه وسلم کوحالات ہے آگاہ کرنا

قبیلہ خزاعداگر چہ ہنوز مشرف باسلام نہ ہوا تھالیکن ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور خیر خواہ اور راز دارتھا۔ لہذا مشرکین مکہ آپ کے خلاف جوسازشیں کرتے آپ کو مطلع کیا کرتا تھا۔ اس قبیلہ کے سردار بدیل بن ورقا ، قبیلہ خزاعہ کے چند آ دمیوں کو اپنے ہمراہ کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدید بیمیں پانی کے بڑے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدید بیمیں پانی کے بڑے بڑے بڑے کرآپ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش ہے کہ آپ کو کسی طرح مکہ بڑے بڑے بڑے بران اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں (ایعنی طویل قیام کا ارادہ میں داخل نہ ہوئے دیں اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں (ایعنی طویل قیام کا ارادہ مے دکھاتے پیتے رہیں اور دمقا بلہ کے لئے ڈٹے رہیں)

يترك المنطقة

# حضور کا شکے پر آ مادگی ظاہر فرمانا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا ہم کی ہے لانے کے لئے ہیں آئے ہم فقط عراہ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کونہا ہے کزروکر دیا ہے آگروہ چا ہیں تو ہیں ان کے لئے ایک مدت سلح کی مقرر کردوں اس مدت میں ایک دوسر ہے کوئی تعرض نہ کرے اور جھے کو اور عرب کو چھوڑ دیں۔ آگر الله کے ضل سے میں غالب ہوا تو وہ چا ہیں تو اس دین میں داخل ہو جا کیں اور ٹی الحال چندروز کے لئے تم کو آرام ملے اور آگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمباری تمنا پوری ہوگی لیکن میں تم سے یہ کہے دیتا ہوں کہ الله تعالی ضرور بالفرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا اور اس دین کے ظہور اور غلبہ فتح اور نفر مایا ہے وہ ضرور پوراہ کو کررہے گا اور آگر وہ اس اور نفر مایا ہے وہ ضرور پوراہ کو کررہے گا اور آگر وہ اس اور نفر مایا ہے وہ ضرور پوراہ کو کررہے گا اور آگر وہ اس بات کونہ مائیں تو تنم ہاں ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضرور ان کے بیاں ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضرور ان کے بیاں تک کہ میری گر دن الگ ہوجائے۔

### بدیل کا قریش کے پاس جانا

بدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قرایش کے پاس مکے اور بیکھا کہ بیں اس مخص کے پاس سے ایک اور بیکھا کہ بیں اس مخص کے پاس سے ایک بات بن کر آیا ہوں۔ اگر جا ہوتو تم پر پیش کروں جواحمق اور نادان تنے انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہم ان کی کوئی بات سننانہیں جا ہے مگر جوان بیں ذی رائے اور سمجھدار تنے انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔

بدیل نے کہاتم لوگ جلد باز ہو مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لڑائی کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں تم سے سلح کرنا جا ہجے ہیں۔ قریش نے کہا بے شک وہاڑائی کے ارادہ سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔

### حضور سے مذاکرات کے لئے تیار ہونا

عروۃ بن مسعود نے اٹھ کر کہا۔اِے قوم کیا میں تمہارے لئے بمزلہ باپ کے اور تم میرے لئے بمزلداولاد کے نیس ۔لوگوں نے کہا ہے فنک کیوں نیس ۔عروہ نے کہا کیا تم میرے ساتھ کی تھی کی بدگمانی رکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہر گزنہیں۔ عروہ نے کہا اس فخض نے ( نیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ) تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے۔ میرے نزدیک اس کو منرور قبول کر لینا جا ہے اور جھے کوا جازت دو کہ بین جمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سے مل کراس بارے بیں گفتگو کروں لوگوں نے کہا بہتر ہے۔

عروه كى رسول التُصلي الله عليه وسلم يسي كفتكو

عروہ نجی کریم علیہ الصلوۃ والعسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو ہدیل سے فرما بچکے تھے۔عروہ نے کہاا ہے مجرتم نے سابھی ہے کہی نے اپنی قوم کوخود ہلاک اور ہرباد کیا ہو۔ علاوہ ازیں اگر دوسری صورت بیش آئی (لیعن قریش کوغلبہ ہوا) تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف قو موں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اس وقت آپ کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ابو برصدیت رضی اللہ عنہ رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عروہ کوگالی دے کر بی فرمایا کیا ہم آپ کوچھوڑ کر بھاگ جا کہا ہے کو فرق سے لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔عروہ نے کہا خدا کی متم اگر جھے پراحسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ بیس دے سکا قو ضرور جواب ویتا۔ یہ کی متم اگر جھے پراحسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ بیس دے سکا قو ضرور جواب ویتا۔ یہ کہ کررسول اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی کی واڑھی کو ہاتھ لگائے۔

### حضرت مغيرة كااينے چيا كوتنبيه كرنا

مغیرة بن شعبہ (بعنی عروہ کے بیٹیے) مسلح تلوار لئے ہوئے رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم کی پیشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہ نبوی ہیں اپنے چپا کی بیجرائٹ گوارا نہ ہوئی اور فوراً عروہ سے کہا۔ اپناہا تھ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا ہے ۔ ایک مشرک کے لئے کسی طرح زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا سکے۔ مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے عروہ نے ان کو پہنچا نانہیں اور غصہ ہوکر آپ سے دریافت کیا بیکون ہے۔ ہوئے فرمایا تمہارا بھینجام غیرہ بن شعبہ ہے۔ اب عروہ نے مغیرہ کو پہنچا نااور کہا۔ اوغدار۔

کیا میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کور فع نہیں کیا۔

مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے چندرفقاء کے ساتھ سفر کر کے مقوس شاہ معرکے پاس
مغیرہ سلمان ہونے بنست مغیرہ کے دوسرے رفقاء کوزیادہ انعامات دیئے۔جس سے مغیرہ کے بادشاہ نے بنسبت مغیرہ کے دوسرے اورشراب کی کرخوب خفلت کی نیندسوئے مغیرہ نے موقع پاکران سب کوئل کر ڈالا اوران کا مال نے کر بھاگ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔آپ نے فرمایا۔اسلام تو تبول کرتا ہوں گر مال سے جھے کوکوئی تعلق نہیں۔ کوئکہ وہ دھوکہ اور دغاسے لیا گیا ہے۔ عروہ نے ان آدمیوں کی مال سے جھے کوکوئی تعلق نہیں۔ کوئکہ وہ دھوکہ اور دغاسے لیا گیا ہے۔ عروہ نے ان آدمیوں کی دیت دے کر قصہ کور فع دفع کیا۔

عروه کی بد گمانی کا جواب

بعدازان عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایسا بجیب وغریب منظرد یکھا کہ جواس سے پیشتر کبھی ندد یکھا تھا۔ وہ یہ جب آپ کوئی تھم دیتے تو ہو خص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے جس اس تھم کو بجالا وک جب بھی آپ کے دئین مبارک سے تھوک یا بلغم نکانا ہے تو وہ زمین پر گرنے ہیں یا تا۔ ہاتھوں ہاتھاں کو لے لیتے ہیں اور اپنے چروں سے ل لیتے ہیں۔ جب آپ وضوفر ماتے ہیں تو آپ کے وضووالے پانی پر بھی لوگوں کا بھی حال ہوتا ہے۔ قریب ہے کہ آپس جس از پڑیں۔ آپ کے جسم سے کوئی بال گرنے ہیں جاتا ہے کوئی اس کو ایک ساٹا ہو بال گرنے ہیں جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک ساٹا ہو بال کرنے ہیں جاتا ہے کویا کہ ہر خص مرایا گئی بنا ہوا ہے کئی کی مجال ہیں کہ نظر اٹھا کرد کھے سکے۔

کویا کہ بزبان حال میروہ کی اس بدکمانی کا جواب تھا جواس نے ابتداہ میں آپ کے جات ناروں کے متعلق طاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو بیالوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گاروں کے متعلق طاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو بیالوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں ہے۔ بیا خلاص وعقیدت محبت وعقمت کا جیرت انجیز متھر عروہ کی متعرات محابہ کے ساتھ بدیگانی کا شافی اور کا فی جواب تھا کہ جن کی جنگی اور وارفی اور مجبت و مقیدت کا بیال ہو بھال ہو بھال ہو ہوائی کا شافی اور کا بیالی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے ہیں۔

### قریشیوں کےسامنے عروہ کے تاثرات

عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جاکر کہا اے قوم واللہ بس نے قیمر و کسری اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشا ہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر خداکی مسم عقیدت وعمت تعظیم واجلال کا بیجیب وغریب منظر کہیں نیس دیکھا۔

(یہمنظرنہ آپ سے پہلے ویکھا گیا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے آپ خاتم الانبیاء تھے عقیدت ومحبت کا پیچیرے انگیزمنظر آپ پرختم ہو گیا)

ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے کہا کہ اے توم میں نے بہت سے بادشا ہوں کو دیکھا محر محمر جیسائسی کوئیس دیکھا وہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے۔

عروہ نے صاف طورے تو نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں مگراشارۃ یہ بتلا دیا کہ بیشان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغیروں کی ہوتی ہے۔

### حليس بن علقمه كي آمداورواليسي

عروہ کی میر تفتگوین کر حبیثیوں کے سردار حلیس بن علقمہ کنانی نے کہا جھے کوا جازت دو کہ میں آ بے سے ل کرآ وُں۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے حلیس کودورہے آتے دیکھ کریفر مایا کرتر بانی کے جانوروں کو کھڑا کردویہ فض ان لوگوں میں ہے ہو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حلیس قربانی کے ادنوں کو کھڑا دکھڑا دیکھ کرراستہ ہی ہے واپس ہو گیا اور جا کر قربیش ہے ہے کہا تتم ہے رب کعبہ کی ہے گر نہیں روکا جا سکتا۔

کعبہ کی ہے لوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو بیت الندہے ہر گرنہیں روکا جا سکتا۔

حلید میں تا ہے مد منافی میں م

### حليس اورقريش ميں تلخ كلامي

قریش نے کہا بیٹے جاتو تو جنگلی آ دی ہے۔ بہتا بوجھتا نہیں۔ صلیس کوغصہ آ میااور کہااے کروہ قریش نے کہا بیٹے جاتو تو جنگلی آ دی ہے۔ بہتا بوجھتا نہیں کیا تھا کہ جوش محض بیت اللہ کی خروہ قریش خدا کی قتم ہم نے تم ہے اس کا عہد و بیان نہیں کیا تھا کہ جوش محض بیت اللہ کے زیارت کے لئے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے ۔ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں صلیس کی جان ہے اگرتم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو کے تو میں تمام صبھیوں کو لے کرتم

ے ملکت علیحدہ ہوجاؤل گا۔ قریش نے کہاا چھا آپ خفانہ ہول بیٹھے ذراہم غور کرلیں۔ سہبل بن عمر و سے سلح کی گفتگو

بعدازاں مجمع میں سے مرز بن حفص اٹھااور کہا کہ میں آپ کے پاس ہوکر آتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرز کو آتے دیجے کرفر مایا بیآ دمی براہے۔ حدیبیہ کے زمانہ قیام
میں ایک مرتبہ مرز نے بچاس آدمیوں کو لے کرشب خون مار نے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے ان کو
گرفتار کر لیا اور مکرز فرار ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا۔
مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اسے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمروصلے کرنے
کے لئے پہنچے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ ایے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمروصلے کرنے

قد سہل لکم من امو کم البتہ تمہاران مالہ بچھ ہل ہوگیا۔ اور بیفر مایا کہ قریش اب سلم کی طنب ہائل ہو سکتے ہیں۔ای شخص کو سلم کے لئے بھیجا ہے۔ سہبل آپ کی خدمت ہیں حاضہ و ئے اور دیر تک صلح اور شرا نطاملح پر گفتگوہوتی رہی۔

شرائط ملح کی دستاویز

جب شرا نط<sup>سلع</sup> طے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی گوتحریر معاہدہ کا تھم دیا ورسب سے پہلے ب<sup>ن</sup>سٹ مُراللَّهِ الرَّحَیٰنَ الزَّجِینِمِ \* کیھنے کا تھم دیا۔

عرب كاقد يم وستورية عاسرنامه پر باسمك اللهم لكهاكرتے تھے۔اس بناء پر سہيل في اللهم لكهاكرتے تھے۔اس بناء پر سہيل في كہا ميں المشهم وستور كے مطابق باسمك اللهم لكه وستور كے مطابق باسمك اللهم لكهو ورسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا اچھا يہى لكهوا ور پھر فرمايا كه يد كهو و بيدوه عهد نامه ہے جس پر محمد الله كرسول في سلم كي و

سہبل نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہجھتے تو پھر نہ آپ کو بیت اللہ ہے رو کتے اور نہ آپ سے لڑتے۔ بجائے محمد رسول اللہ کے محمد بن عبداللہ کھتے۔ آپ نے فرما یا خداکی شم میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر چہتم میری تکذیب کرواور حضرت علیؓ سے فرما یا بیالفاظ مٹا کران کی خواہش کے مطابق خانی میرانام لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا یا رسول اللہ

میں تو ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھاوہ جگہ دکھلاؤ جہاںتم نے لفظ رسول اللّٰد لکھا ہے۔ حضرت علٰی نے انگلی رکھ کروہ جگہ بتلائی آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم اللّٰہ وجہ کو محمد بن عبداللّٰہ لکھنے کا تھم دیا۔

شرائط كتح

۱- دس سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔

۲- قریش میں جو تخص بغیرا ہے ولی اور آقاکی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس
 کیا جائے گا۔اگر چہمسلمان ہوکر جائے۔

۳- اور جوشخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آجائے تواس کو واپس نہ دیا جائےگا۔
۲۰- اس در میان میں کوئی ایک دوسرے پرتلوار نہا ٹھائے گااور نہ کوئی کسی سے خیانت کر ہگا۔
۵- محمد اس سال بغیر عمرہ کئے مدینہ واپس ہو جائیں گے مکہ میں واخل نہ ہوں۔ سال آئندہ صرف نین دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں۔ سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں اور تلواری سے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں اور تلواری سے ہوں اور تلواری سے این میں ہوں۔

۲- قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جسکے معاہدہ اور سلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہوجا ئیں۔
 چنا نچہ بنوخزا عد آپ کے عہد میں اور بنو بکر قرلیش کے عہد میں شریک ہوگئے۔ بنوخزا عد آپ کے حلیف اور ہم عہد ہوگئے۔
 آپ کے حلیف اور ہم عہد ہوگئے اور بنو بکر قرلیش کے حلیف اور ہم عہد ہوگئے۔

### حضرت ابوجندل كابھاگ كرحاضر ہونا

صلح نامدابھی لکھا ہی جارہاتھا کہ سہیل کے بیٹے ابوجندل رضی اللہ عنہ پابہ زنجیر قید ہے نکل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو پہلے ہے مشرف باسلام ہو چکے تھے اور کفار مکہ طرح طرح کی ان کوایڈ اکمیں پہنچارہے تھے۔ سہیل نے کہا یہ پہلاشخص ہے کہ جوعہد نامہ کےمطابق واپس ہونا جائے۔

رسول النّه صلى النّه عليه وسلم في فرمايا ابھى توصلى نامه پورالكھانېيس گيا۔ يعنى ككھے جانے اور دستخط موجانے اور دستخط موجانے کے بعدے اس برعمل شروع ہونا جائے۔ آپ نے بار بارسہیل سے كہا كما بوجندل كو

مارے حالہ کردیاجائے مرسیل نے بیں مانا۔ بلا خرآب نے ابوجندل کو میل کے حالہ کردیا۔ حضرت ابوجندل کا کی واپسی اور اس کی تا غیر

مشرکین کدفرایوجندل کوطرح طرح سے ستایا تھااس لئے ابوجندل نے بہاہت حسرت مجر سے الفاظ میں مسلمانوں سے قاطب ہوکر کہا افسوس اے گروہ اسلام میں کافروں کے حوالہ کیا جارہا ہوں۔ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیتن کرا بوجندل کو تسلی دی اور بیفر مایا۔
''اے ابوجندل مبر کرواور اللہ سے امیدر کھوہم عہد کے خلاف کرنا پندنییں کرتے اور یقین رکھواللہ تعالی عنقریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکا لے گا'۔

حصرت عرفرماتے ہیں بعد میں میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوااور اس کے کفارہ میں بہت ی نمازیں پڑھیں۔اورروزے د کھے اور صدقد اور خیرات کی اور بہت سے غلام آزاد کئے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کاصحابه کوسلی دینا

صحیح مسلم میں معزت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اس شرط پر کیسے سلم میں معاب کہ ہم میں سے جوان کی طرف چلا جائے تو اس کو والیس نہ کیا جائے۔ آ پ نے ارشاد فرمایا ہاں جو شخص ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الی رحمت ہے دور پھینک دیا اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہوکر ہماری طرف تعالیٰ نے اس کو الی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہوکر ہماری طرف

الغرض الن شرائط كے ساتھ ملح نام يمل ہو كيا اور فريقين كے دستخط ہو مكے \_

قرباني كرنا سرمنذا نااوراحرام كهولنا

منع تمل ہونے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محابہ کو قربانی کرنے اور سر منڈ انے کا تھم دیا۔محابہ کرام ان شرائط سنجے ہے اس قدر مغموم اور فتکت خاطر ہوئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تبن بارتھم دیا تھرا کی فض بھی نہا تھا۔

جب آپ نے یددیکھا تو امسلم کے پاس تشریف لے مسل اوربطور شکایت یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ام المونین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ بیسلے مسلمانوں پر بہت شاق مسلم دو وافسر دو دل اور شکستہ فاطر ہیں۔ اس وجہ سے تعییل اور ثافییں کر سکے۔ آپ کسی سے پچھنہ فرمائیں۔ باہر تشریف لے جائے اور قربانی کر کے سرمنڈ ایے خود بخود آپ کی انباع کریں ہے۔ چنانچ ایسانی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کردی۔ انباع کریں میں۔ بازی ایسانی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کردی۔ انباع کریں میں۔ چنانچ ایسانی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کردی۔ انباع کریں میں۔ بازی ایسانی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کردی۔ انباع میں میں

تقریباً دوہفتہ قیام کرنے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ اللہ فتحا لک فتحا جب مکہ مرمداور مدیند منورہ کے مابین پنچ تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا اللی آخر بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سائی صحابہ اس صلح کو اپنی شکست سمجے ہوئے تھے۔ جس کو اللہ تعالی نے فتح مبین فرمایا۔ س کر ازراہ تعجب آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے۔ آپ نے فرمایا حتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ سے دریافت کیا ہے۔

ا مام زہری فرماتے ہیں کہ فتح حدیب ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آپس کی لڑائی کی وجہ ہے لوگ ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے ہیں۔ صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا اور جولوگ اسلام کوظا ہر نہیں کر سکتے تھے اور وہ اعلانہ طور پراحکام اسلام بجالانے لگے۔ آپس کی منافرت اور کشیدگی دور ہوئی۔ بات چیت کا موقع ملا۔ مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظرہ کی نوبت آئی۔ قرآن کریم کوسنا جس کا اثر یہ ہوا کہ سلح حدید ہیں ہے لے کرفتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائے بعثت سے لے کراس وقت تک استے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

اسلام تو الجھے اخلاق اور اعمال کا سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا ہی لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل ومحاسن وشائل کی زندہ تصویر تھے۔ اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آئجھیں ان ئے ادراک سے مانع تھیں۔

اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آئکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دلفریب تضویروں نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپار ہتا ہے پیش ذی شعور صلح سے پیشز کفار مکہ و لکن لا یشعرون کا مصداق تھے۔اس لئے اسلام اور مسلمانوں کا نور ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ سلح کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دور ہوئی تواب ذی شعور ہے اور حقانی لوگوں کی پیشانی کا نوران کونظر آیا۔

### حضرت ابوبصير كامدينه آنااور حضور كاواپس كردينا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مدینہ بینج گئے تو ابوبصیر رضی الله عنہ مشرکین کی قید و بند
سے بھاگ کرمدینہ پہنچ ۔ قریش نے فوراً ہی دوآ دی ان کے لینے کے لئے پیچھے روا نہ گئے ۔
آپ نے ازروئے معاہدہ ابوبصیر گوان دونوں آ دمیوں کے حوالہ کر دیا اور ابوبصیر سے فرمایا کہ میں عہد کے خلاف نہیں کرسکتا بہتر ہے کہتم واپس چلے جاؤ۔ ابوبصیر ٹے عرض کیایارسول اللہ آپ مجھاکو مشرکین کی طرف واپس کئے دیتے ہیں جو مجھاکو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھ کوستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرواور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو۔ عنقریب اللہ تعالیٰ سے امید رکھو۔ عنقریب اللہ تعالیٰ سے امید رکھو۔

حضرت ابوبصيركاراه ميں مشركين كوتل كر كے پھرمدينة جانا

ساحل سمندر بربيس مسلمانون كااجتماع

ابوبصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ مجھ کو پھر کفار کے حوالہ کردیں گے اس لئے مدینہ سے نکل کرساحل بحر پر جا کر تھہر گئے۔ جس راستے سے قریش کے کا روان تجارت شام کو آتے تھے۔ مکہ کے بیکس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کاعلم ہوا۔ تو جھپ جھپ کر ابو بصیر ہے یاس پہنچنے گئے اور سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح سیر آدمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہوگیا۔ قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس سے تعرض کرتے۔ اور جو مال غنیمت ان سے حاصل ہوتا اس سے گزراوقات کرتے۔

قريش كالتكست تسليم كرلينا

قریش نے مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں آ دمی بھیج کہ ہم آپ کواللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ

دے کرآپ سے درخواست کرتے ہیں کہآپ ابوبھیراوران کی جماعت کو یہ بلالیں۔اور جوفض ہم میں ہے سلمان ہوکرآپ کے پاس آئے گاہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں ہے۔ حضور کا والا نامہ اور حضرت ابوبصیر کا انتقال

آپ نے ایک والا نامدابوبصیر ولکھوا کرروانہ کیا۔ جس وقت آپ کا والا نامہ پہنچااس وقت ابوبصیراس دنیا سے رخصت ہورہے تھے۔ آپ کا والا نامدابوبصیر کودے دیا گیا۔ پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے تھے۔ یہاں تک کدابوبصیر جاں بحق تسلیم ہوئے اور والا نامدان کے سینہ پر تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں تھا۔

ابو چندل بن سہیل نے ابوبصیر کی جمیئر وتکفین کی اوراس جگدان کو دفن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنائی اور بعداز ال ابوجندل اینے رفقا وکو لے کریدینہ حاضر ہے۔

### حضرت ابوبصير كمقتول كامعامله

سہیل بن عمر وکو جب اس مخص کے قبل کی خبر پہنی جس کو ابو بھیر نے قبل کیا تھا۔ وہ مخص
سہیل کے قبیلہ کا تھا۔ سہیل نے چا ہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی ویت کا مطالبہ
کرے۔ ابوسفیان نے کہا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اس کی ویت کا مطالبہ بیس ہوسکتا اس
لئے کہ آپ نے اپنا عہد بورا کیا اور ابو بھیر کو تمہارے قاصد کے حوالہ کر دیا اور ابو بھیر نے
آپ کے تھم ہے اس کو تن نہیں کیا۔ بلکہ از خود تن کیا۔ اور اس ویت کا مطالبہ ابو بھیر کے
فائد ان اور قبیلہ سے بھی نہیں ہوسکتا۔ کے ونکہ ابو بھیران کے دین برنہیں۔

### چندخوا تنین کامسلمان هوکرمد بینهآنا

معاہرہ کے بعد جوسلمان مرد مکہ ہے بھا گرد یہ نہ آیارسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اس کو ازروے معاہدہ واپس کر دیا۔ بعد چند ہے بھے سلمان عور تیں ہجرت کر کے مکہ ہے دیا ہے بہتی ہے۔ ان کی اللہ مکہ نے ازروے معاہدہ ان کی واپس کا مطالبہ کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے بذر بعہ وی کے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے بذر بعہ وی کے ان کی واپسی منع فرمایا اور بی ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عور تیں اس شرط میں واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عور تیں اس شرط میں واپسی کے شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عور تیں اس شرط میں واپسی کے شرط میں بیل فظ ہیں۔ لایا تنیہ جل النے نہیں آئے گا آپ کے ا

پاس کوئی مرد کرآپ اس کووالیس فرمائیں سے اور ظاہر ہے کہ دجل کالفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ مورتوں کو کیسے شامل ہوسکتا ہے۔ مشر کین مکہ مورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا جا ہے تھے۔ عورتوں کی والیسی معاہدہ میں شامل نہیں تھی

مرالله تعالى أنكار قرما يا اور فاص ال بارك شلي آيت تا زل قرما كي يا يها الله ين امنوا اذا جآء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافروسئلوا ما انفقوا ذالكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. و ان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

اے ایمان والوجب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تہمارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر جست لوکہ کس لئے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ پس اگر امتحان کر کے تم کو بیہ معلوم ہوجائے کہ بیرواقعہ میں مومنات ہیں تو پھران کو کا فروں کی طرف واپس مت کرویہ عورتیں ان کا فروں کے لئے طال ہیں اور ان کا فروں نے جو خرچ کیا ہے وہ ان کو اوا محل نہیں اور ان کا فروں نے جو خرچ کیا ہے وہ ان کو اوا محرو ۔ اور تہمارے لئے کوئی حرج نہیں ان مہا جرعورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور اے مسلمانو تم کا فرعورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھواور طلب کر لوکا فروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے ۔ بیراللہ کا تم ہے جو تمہارے خرچ کیا ہے۔ بیراللہ کا تکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اگر تمہاری عورتوں ہیں ہے کوئی عورت کا فروں کی طرف چلی جائے کو مرمیان فیصلہ کرتا ہے اور اگر تمہاری عورتوں ہیں ہے کوئی عورت کا فروں کی طرف چلی جائے ہوں کو ترمیاں نو بہت آئے تو جن کی ہویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جنتا مہرانہوں نے اپنی بیبیوں پخرچ کیا تھا اس کے برابران کود ہے دو اور ڈرواس خدا ہے جس پرتم ایمان دکھتے ہو۔ پرخرچ کیا تھا اس کے برابران کود دو اور ڈرواس خدا ہے جس پرتم ایمان دکھتے ہو۔ اس کے بعد کفار بھی خاموش ہو گئے اور کورتوں کی واپسی کا مطالہ نہیں کیا۔





حدیبید (موجودہ شمیسی ) میں وہ مقام جہاں بول کے درخت کے نیچے ''بیعت رضوان' ہو گی تھی۔ قدیم مجد جو ۱۲۵۵ء میں بی تھی



حدیبیکا وہ کنواں جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔او پرمجد جوسلح حدیبیکی یادگارہے

# رسول لندمل الندمكية و لم كل طوست المراكة المر

### دعوت اسلام كيليخ راه بمواركرنا

حق جل شاند نے صلح حدید پروفتے مبین اور موجب سکیند وطمائیت فرمایا۔ بے شک وہ فتح مبین اور موجب سکینت وطمائیت موگی اس لئے کہ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کے کھول دینے کے جیں۔ عرب کی مخالفت کی وجہ سے اب تک دعوت اسلام اور تبلیغ احکام کا دروازہ بند تھا۔ اس صلح نے اس دروازہ کو کھول دیا۔ اب وقت آیا کہ اللہ عز وجل کا پیغام اس کے تمام بندوں کو پہنچا دیا جا کے اور اسلام کے تقیم الشان دستر خوان پر دنیا کو دعوت اور صلائے عام دی جائے کہ آگراس دستر خوان کے در ہول۔

### صحابه كرام عسي خطاب

چنانچہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہے والیس ہوکر ماہ ذی الحجۃ الحرام لاجے ہیں بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط سیسے کا قصد فر مایا۔ سحابہ کو جمع کرکے خطبہ دیا۔ ایہاالناس۔اے لوگو میں تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔تمام دنیا کو یہ پیام ی بنجا و الله تعالی تم پر رحم فرمائے گائے سی علیہ السلام کے حوار بین کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ اگر قریب بیجنے کو کہا تو رامنی ہو گئے اورا کر کہیں دور جانے کا تھم دیا تو زمین پر پوجمل ہو کر بیٹے گئے۔ مُہر میارک کی تیاری

حضرات صحابہ جو کہ اطاعت اور جان ناری اظامی اور وفاشعاری کے بخت سے بخت امتحان میں ہرموقع پر درجہ اعلیٰ میں کامیابی کی سند اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا زرین تمغہ عاصل کر بچے ہے۔ بھلا وہ کب اس موقع سے چوکئے والے ہے۔ دل و جان سے قبیل ارشاو کے لئے تیار ہو گئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ کہ یارسول اللہ ۔ ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہواس کو قابل اعتماد نہیں سجھتے ۔ حتی کہ ایسے خط کو اللہ ۔ ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہواس کو قابل اعتماد نہیں سجھتے ۔ حتی کہ ایسے خط کو پڑھتے تک نہیں ۔ آپ نے صحابہ کے مشورہ سے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ چا ندی کا تھا اور محمد بھی چا ندی کا تھا گرصنعت حبشہ کی تھی محمد رسول اللہ اس مہر پر کندہ تھا۔ سب سے اور گھید بھی جا ندی ہی تھا۔ در میان میں تھا۔

اورسلاطین اورامراء کے نام خطوط روانہ فرمائے ان کوئل کی دعوت دی اور اس ہے آگاہ کردیا کہ رعایا کی ممراہی کی تمام تر ذمہ داری تم پرعا کدہے۔



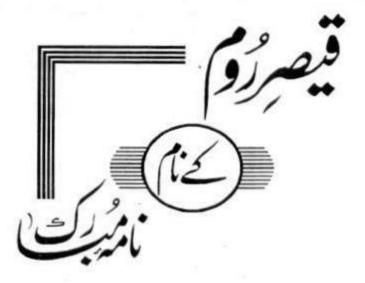

سارم ارصم فدعدالدور سوله

الرم واعدم الرور سلام على العدكاما بعد

والراه عود دع به الاسلاما سد سلاو بكالله

اخرة عرسوار بولد قطد العالار سروبا اوالد

سالوا الرحلم سواساو سكما لا بعد الا الله

ولا سرى به سرولا محد بمما بما ما ما ولا سرى به سرولا محد بما الما مهد و بالما مهد دوبالله وال بولها وهو لوا المعد و بالما مهد و الما مهد مهد المهد و الما مهد و الما مهد مهد المهد المهد

### نامهمبارك كامتنن

### بست عُمِ اللَّهُ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمُ

من محمد عبدالله و رسول له الى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فإن عليك اثم الأريسين ويآ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا و بينكم أن لا نعبدا لا الله ولا نشرك به شيئاولا يتخذ بعضنا بعضا اربابامن دون الله فان تولوافقولوا اشهدو ابانا مسلمون

### نامهمبارك كااردوترجمه

یہ خط ہے محداللہ کے بندہ اوراس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب جوروم کا بڑا مخص ہے۔ سلام ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کرے امالِعد۔ میں بچھ کو دعوت ویتا ہوں اس کلمہ کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے بعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آسلامت رہے گا اور النہ کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ (والنہ کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ (والنہ کی بوء تون اجو ہم موتین) پی اگر تو اسلام سے روگر دانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع میں اسلام کے قبول سے بازرہ اوراے الل کماب اورایک الی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے وہ بیہ کہ ہوائے اللہ کے میں چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک گردا نیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہدو تیجئے کہ تم گواہ رہو کہ مسلمان ہو تھے ہیں بینی اللہ کے تم کے تا ایا م ہو تھے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو اپنارب اور معبود نہ بنا کیں۔ پس اگر دہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہدو تیجئے کہ تم گواہ رہو کہ مسلمان ہو تھے ہیں بینی اللہ کے تم کو تابع ہو تھے ہیں۔

### حضرت دحيه كاقيصركونامه يهنجإنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے به والا نامه دحیه کلبی رضی الله عنه کو دے کر قیصر روم کی طرف روان فر مایا۔ قیصر روم اس وقت فارس پر فتحیا بی کے شکر به بیس حمص سے بیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ دحیہ کلبی رضی الله عنه محرم کے پیس بیت المقدس بنچ اورامیر بھری کے قوسط سے قیصر روم کے دربار بیس بنج کر آپ کا والا نامہ پیش کیا۔

### قيصر كےسامنےحضرت دحيةٌ كاخطاب

اور والا نامہ پیش کرنے نے پہلے ایک مخضری تقریر فرمائی۔اے تیصر روم جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے اور جس ذات بابر کات نے ان کو بیغیم بنا کر بھیجا وہ سب ہی سے اعلیٰ اورار فع ہے۔ لہذا جو بچھ عرض کروں اسے تواضع کے ساتھ سنے اورا خلاص ہے اس کا جواب دیجئے۔اگر تواضع کے ساتھ نہ نیں گے تواس کو کما حقہ بجھ نہیں سنے اورا گر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عاد لا نہ اور منصفا نہ نہ ہوگا۔

قیصرروم فرمائیۓ: دحیہ کلبی رضی اللہ عند آپ کومعلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا وعلیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ قيمروم بال بيشك نماز يزها كرت تهـ

وجہ کلبی ایک کا اس فرات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے حضرت میں خمازیں پڑھتے اور جس نے حضرت کو طن مادر جس نمازیں پڑھتے اور جس نے مسابغے جبین نیاز لیکتے تھے اور جس نے حضرت کی کوطن مادر جس بنایا اور جس نے ان تمام آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور بعد از ال جس آپ کواس نمی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موئی اور پھر حضرت عیسی علیما السلام نے بشارت دی ہے اور آپ کواس کا کانی اور شافی علم اور پوری خبرہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لئے دنیا اور آخرت دونوں ہیں ورند آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے اور یقین جانے کہ آپ کا ایک پروردگار میں کو دردگار میں کو کہ کا ایک پروردگار ہا ہے۔

قيصر كالتحقيق كے لئے عرب كو بلانا

قیصرروم نے آپ کا والا نامہ دحیہ کے ہاتھ سے لے کرسراور آتھوں پررکھااور بوسہ دیا اور کھول کراس کو پڑھااور کہاسوچ کرکل اس کا جواب دوں گا۔

اورائے خدام کو بیتھم دیا کہ جولوگ آپ کی قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہوں ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے احوال معلوم کروں۔ اتفاق سے ابوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے۔ مقام غزہ میں تقیم تھے۔ ابوسفیان اس وقت تک مسلمان ندہوئے تھے۔ قیصر روم کے آدمی ان کوغزہ سے جاکر لائے اور دربار میں حاضر کیا۔ بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا۔ عظمائے روم اور سیسین اور رہبان سب حاضر تھے۔

### ابوسفیان سے قیصر کے سوالات

جماعت عرب سے اول مخاطب ہو کرید دریافت کیا کہتم میں سے اس مدعی نبوت کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دارکون فخص ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں۔ قیصر روم نے کہاتم میر سے قریب ہوجاؤ اور باتی قریش کی جماعت کوان کے چیچے بیٹھنے کا تھم دیا۔ اور بیکہا کہ میں ان سے چھے دریافت کروں گا اگر جھوٹ بولیں تو تم ان کی تکفی یب کر دینا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اگر جھے وریافت کروں گا اگر جھوٹ بولیں تو تم ان کی تکفی یب کر دینا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اگر جھے کو بیاند بیٹہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تکفی بیب کریں سے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ بعداز ان

حسب ذیل گفتگو کا سلسله شروع ہوا۔

قيصر بتم مين ان كانب كيما ہے۔

ابوسفیان: وہ بڑے عالی نسب ہیں ان کے نسب سے بڑھ کرکسی کا نسب ہیں۔

قیصر: کیاان کے آباؤواجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا۔

ابوسفيان بنهيس

قیصر: کیاتم لوگوں نے ان کودعوائے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ بولتے پایا ہے۔ ابوسفیان بنہیں۔

قیصر:ان کے پیروکس شم کے لوگ ہیں امراءاور دولت مند ہیں یاغر باءاور کمزور۔ ابوسفیان:اکثرغر باءاور ضعفاء۔

قيصر:ان كِتبعين روز بروز بروحة جاتے ہيں يا گھٹے جاتے ہيں۔

ابوسفیان: دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔

قیصر: کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعدان کے دین سے بیزاراور متنفر ہوکر مرتد یعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے۔

ابوسفيان بنہيں۔

قیصر: کیاوہ عہد کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔

ابوسفیان جھی نہیں آج تک انہوں نے بھی عہد شکنی نہیں کی لیکن آج کل ہمارے اور ان کے مابین ایک مدت سلے تھہری ہے۔ نامعلوم اس میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ سوائے مابین ایک مدت کے مجھے کسی اور بات لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ ایک بات کے مجھے کسی اور بات لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں خدا کی متم قیصر نے میری اس بات کی طرف جومیں نے اپنی طرف

ہے ملائی ۔ ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا۔

قيصر بمجهى تم ان سے اور يهى مو

ابوسفيان: ہاں۔

قيصر:لژائي کيسی رہی۔

ابوسفیان: بھی وہ غالب ہوئے اور بھی ہم۔

تيمر: دوتم كوكس چيز كانتكم دييتے ہيں۔

ابوسغیان: وه به کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کواس کے ساتھ وشریک نہ کرواور کفراورشرک کی تمام رسمیس جوتمهارے آباء واجداد کرتے ہے ان سب کو یکلخت مچموڑ دواور نمازاورز كوة اورسيائي اورياك دامني اورصلدحي كأعم دية بير

قيصرف رسول التصلى التدعليه وسلم كى تصديق كردى

تیمر نے ترجمان سے خاطب ہوکر کہاان سے کہددو کہ جس نے اول تم سے ان کا نسب دریافت کیاتم نے کہا کہوہ نہایت عالی نسب اور شریف خاندان سے میں بے فکک انبیاء ایسے ہی خاندان سے بھیج جاتے ہیں جو حسب نسب میں سب سے بالا ہو۔ **گرمی** نے تم سے دریافت كياكان كفاعمان بسكونى بادشاد مى كزما بيئم في كمان كمان كفاعان بسكونى بادشاه كزرا موتا توش يبجمتا كدياس المربق سنصابيناب داداكا ممياموا مك حاصل كرناميات ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تم نے ان کوجھوٹا او نہیں بایا۔ تم نے کہانہیں۔ جس سے میں يهمجما كديدكييمكن ب كدايك مخف بندول يرتوجموث ندبا ندها ورمعاذ اللهدالله يرجموث باند ہے۔ میں نے تم سے بدور یافت کیا کہ میں لوگوں نے ان کا اتباع کیا تم نے کہا کہ ضعفاء اور غرباء نے۔ بے شک معزات انبیاء کے احاج اور میردی کرنے والے اکثر منعفاء اور غرباء بی ہوتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہان کے بیرو بڑھتے جاتے ہیں یا مھٹے جاتے ہیں تم نے کہا۔ برصة جاتے ہیں بینک ایمان کا میں حال ہاس کے پیروروز بروز برحت بى رہے ہیں۔ یہال تک کدو صر کمال کو بھی جاتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مخص ان کے دین سے تاراض اور بیز ار ہوکر مرتد بھی ہوجا تا ہے تم نے کہا نہیں۔ بے شک ایمان کا میں حال ہے کہ جب اس کی شیر بنی اور حلاوت اور اس کی فرحت و مسرت دلوں میں ساجائے تو پھر کسی طرح نہیں تکلتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی كرتے ہيں تم نے كہانبيں۔ ب شك يغيروں كى يى شان ہوتى ہے وہ ممى بدعهدى نبيس كرت\_ميں نے تم مارازائى كے متعلق دريافت كياتم نے كہا بمى ووغالب اور بمى ہم غالب۔ مِینک انبیاء کے ساتھ ابتداء اللہ تعالیٰ کااپیا ہی معاملہ ہوتا ہے جمعی غالب ہوتے ہیں اور جمعی

مغلوب تا کہان کے بعین کے صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتار ہے لیکن انجام کا رغلبہ اور فتح آئیس کو ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا وہ تم کوکن چیز وں کا تھم دیتے ہیں۔ تم نے کہا اللہ عزوجل کی عبادت کا تھم دیتے۔ شرک اور بت پرتی ہے نع کرتے ہیں۔ نماز اور زکو ۃ اور سچائی اور پاک داننی وغیرہ کا تھم کرتے ہیں۔ اگریہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں تجوج ہیں تو وہ بلاشبہ نبی ہے اور وہ غیر منا میں میں کے بیان کی ہیں۔ مجھے کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر مون قدم ہیں۔ مجھے کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں سے ظاہر ہوں گے۔ مجھے ان سے ملنے کی ہوئی تمنا میں ہوئے واک تو آپ کے قدم دھلایا کروں۔

تمام ابل درباركونامهمبارك سنايا كيا

بعدازان آپ كاوالا نامه تمام مجمع كويره كرسنايا كيا-

خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپاہو گیا اور ہر طرف ہے آوازیں بلندہونے لگیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں اس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اس روز سے مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کررہے گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی تو فیق دی۔

روم کے بڑے عالم کی تصدیق

امام زہری فرماتے ہیں کہ عبدالملک مروان کے زمانہ میں ابن الناطوری نصاری کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ جوقیصر کے اس دربار میں شریک تھا۔ کہ قیصر نے اس دربار کے بعد رومۃ کے ایک بڑے عالم کوجس کا نام ضغاطر رومی تھا آپ کے بارے میں خطاکھا۔ شخص تعدرومۃ کے ایک بڑے عالم کوجس کا نام ضغاطر رومی تھا آپ کے بارے میں خطاکھا۔ شخص آسانی کتابوں سے بخوبی واقف تھا۔ خطاکھوانے کے بعد بیت المقدس سے مص کی جانب روانہ ہوا۔ بادشاہ مص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ بیوبی نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور جن کی عیسی علیہ السلام نے بشارت دی ہے میں نے ان کی تقد بیت کی اور میں ان کا اتباع کروں گا ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ضروران کی تقد بیت کر واوران کا اتباع قبول کرو۔

بادشاه كاعوام سےخطاب

بادشاه نے ایک عظیم الشان دربارمنعقد کیا اور تمام بطارقه روم کوجمع کیا اور تمام دروازے بند کرا

دیے اور خودا کیے جھرو کے اور بالا خانہ میں بیٹھا اور وہاں سے تمام درباریوں کو نخاطب کرتے ہے ہا۔
اے گروہ روم اجتحقیق میں نے تم کوا کے عظیم الشان خیر کے لئے جمع کیا ہے وہ یہ کہ میرے پاس
اس خص کا ایک خط آیا ہے جس میں اس نے مجھ کوا ہے دین کی دعوت دی ہے۔ اور البحت حقیق خدا
کی قتم ہیو ہی نبی جی جی جم منتظر ہیں اور جن کوا پنی کتابوں میں پاتے ہیں پس آو اور دوڑو ہم
سبل کر ان کا ابتاع اور ان کی تصدیق کریں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔
یہ سنتے ہی تمام بطار قہ روم چلا اٹھے اور نکلنے کی غرض سے اٹھ کر بھا گے دیکھا کہ
دروازے بند ہیں۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلاکر یہ کہا میں تم کو آزمانا چا ہتا
موگئے اور بادشاہ کے سامنے بحدہ میں گریڑے۔
موگئے اور بادشاہ کے سامنے بحدہ میں گریڑے۔

حضرت دحیہ رُوم کے بڑے عالم کے پاس

اس کے بعد قیصر نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کوننہائی میں بلاکر یہ کہا۔خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دوست نبی مرسل ہیں مجھ کواندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھ کونل نہ کر ڈالیں اگر مجھ کو بیا نہ بیٹ نہ ہوتا تو میں ضروران کا انتاع کرتا ہم ضغاطر روم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤوہ بہت بڑا عالم ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ نیز رومیوں میں اس کی عظمت وقعت مجھ سے زیادہ کی اس جاؤاورا سے پیغمبر کا حال بیان کرو۔

ضغاطركاقوم سيخطاب

دحیہ کلبی رضی اُلڈ تعالیٰ عنہ ضغاطر کے پاس پہنچ اور آپ کا تمام حال بیان کیا۔ضغاطر نے کہا خدا کی قسم وہ نبی مرسل ہیں۔ہم ان کی شان اورصفت آسانی کتابوں میں لکھی ہوئی باتے ہیں یہ کہہ کرایک حجرہ میں گیا اور سیاہ کپڑے جو پہلے سے پہنے ہوا تھا ان کو اتار کر سپید کپڑے بدلے اور عصالے کر کنیہ میں آیا اور سب کو مخاطب کر کے بیہ کہا۔

اے گروہ روم! احمر مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں ہم کو اللہ عزوجل کی طرف بلایا۔

میں تو گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمہ جنتی اللہ کے بندے اور اس یے رسول ہیں۔

يترك النظائظ

# ضغاطر كاقتل اورقيصر كاخوف

یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پرٹوٹ پڑے یہاں تک اسے مارکر چھوڑا۔ دحیہ رضی اللہ عنہ نے لوٹ کریہ تمام حال قیصر سے بیان کیا۔ قیصر نے کہا مجھ کو بھی یہی خوف ہے کہلوگ میرے ساتھ بھی ایباہی معاملہ کریں گے۔

مجم طبرانی میں ہے کہ قیصر روم نے دحیہ رضی اللہ عنہ سے ریکہا کہ میں خوب جانتا اور پیچانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں جیسا کہ ضغاطر نے کہالیکن میں اگر ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھ کوتل کرڈ الیس۔

لیکن قیصرنے آپ کے اس ارشاد پر نظر نہیں گی۔

اسلم تسلم اسلام لاسلامت رہے گا۔اگراسلام لے آتا تو دنیااور آخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

# والانامه كواحترام كے ساتھ محفوظ ركھنا

قیصر روم نے نہایت عزت واحترام کے ساتھ آپ کے والا نامہ کوسونے کے قلمدان
میں رکھا۔ امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مرتبہ شاہ منصور نے پچھ
ہدایات دے کرشاہ مغرب کے پاس بھیجا۔ شاہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض سے مجھ کو
شاہ فرنج کے پاس روانہ کیا جو قیصر روم کی اولا دہیں سے تھا۔ جب میں نے شاہ فرنج کے
پاس سے والیسی کا ارادہ کیا تو اس نے تھہر نے کے لئے اصر ارکیا اور بیکہا اگر آپ تھہر جا کیں
تو ایک عظیم الشان اور نا در چیز دکھلاؤں گا میں تھہر گیا۔ ایک صندوق منگایا جس پرسونے کے
پتر جڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک سونے کا قلمدان نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں سے
پتر جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ وا تھا۔ اکثر حروف اس خط کے اڑ چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ
آپ کے پیغیمر کا خط ہمارے داوا قیصر کے نام ہے جو وارث ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے داوا
نے سلطنت کی وجہ سے ہم اس خط کی بے حد حفاظت اور تعظیم و تکر کے
باقی رہے گی۔ لہذا اپنی سلطنت کی وجہ سے ہم اس خط کی بے حد حفاظت اور تعظیم و تکر کے
کرتے اور نصار کی سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔

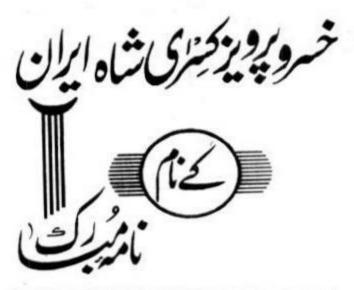



نامهمبارك كامتن

#### بِسَ مُ اللَّهُ الَّرْمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

من محمد رسول الله الى كسوى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الا الله وحدة لاشريك له و ان محمدا عبدة و رسوله ادعوك بدعاية الله عز و جل فانى انا رسول الله الى الناس كلهم لا نذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس

### نامهمبارك كااردوترجمه

من جانب جمر رسول الله بنام كرئى شاه فارس سلام باس فض پر جوبدايت كا انتاع كر بادر الله الله بكر سول پر ايمان لا بادر كوان د به كرالله كر ساور الله كر سور كرايمان لا بادر كوان د به كرالله كر ايمان لا بادر كر سلى الله كر بند به اور اس معبود بني و وا يك بند به اور اس معبود بني و وا يك بند به اور اس كر سول بيل بين تحدكو الله عزوجل كر حمل ابن اس وين كي دهوت دينا بول كر من الله كارسول بول تمام لوكول كی طرف تا كر فردا و ساس فض كوجس كا دل زنده به اور يورى بوجهت الله كی كافرول پر اسلام لاسلامت رب كا اور اگر تو نے روكر دانى كى تو تمام بورى كا كر تمام كري كا كر اور اگر تو نے روكر دانى كى تو تمام بورى كا كر اور كر دانى كى تو تمام بورى كا كر دائى كا تو تمام بورى كا كر دائى كر دائى كا كر دائى كر دائى كا كر دائى كا كر دائى كا كر دائى كا كر دائى كر دائى كا كر دائى كا كر دائى كر دائى كر كر دائى كا كر دائى كر

# خسرويرويز كانامه مبارك كويجازنا

# باذان کا دوآ دمیوں کو گرفتاری کے لئے بھیجنا

اور کسری نے باذان کورنریمن کولکھا کہ فوراً دوقوی آ دمی بخاز روانہ کروکہ دہ اس شخص کو کہ جس نے ہم کو بیر خطالکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں۔

باذان نے فوراً دو آ دمیول کو آپ کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جب بید دونوں آ دمی ان کا خط لے کر بارگاہ نبوت میں پنچے تو آپ کی خدا دادعظمت و ہیبت ہے تحرتھ رکا پہنے گئے۔اس حالت میں باذان کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔خطاس کر آپ مسکرائے اور دونوں کواسلام کی دعوت دی اور بیفر مایا کہل آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر و کے ل کی خبر دینا

ا کے روز یہ دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا۔ آئ شب میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کوآل کر ڈالا۔
اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پراس کے بیٹے شیرو یہ کومسلط کر دیا۔ اور شیرویہ نے کسریٰ کوآل کر ڈالا۔
یہ شب منگل کی شب تھی۔ دس را تیں ماہ جمادی الاولیٰ سے پھی گزر چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ اور با ذان سے جاکر یہ سب حال بیان کر دواور فرمایا کہ باذان سے بیکھی کہددینا کہ میرادین اور میری سلطنت و ہاں تک پنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پنچی ہے۔
با ذان کا مسلمان ہونا

باذان نے س کریہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی سنیں اگر بیخرصیح ہے تو خدا کی تسم وہ بلاشبہ نبی ہیں۔ چنانچہ اس خبر کی تصدیق ہوگئی باذان مع اپنے خاندان اور رفقاءاورا حباب کے مشرف باسلام ہوگیا۔اورا پنے اسلام سے حضور پرنورکومطلع کیا۔





# نامه مبارك كامتن

من محمد رسول الله الى النجاشى ملك الحبشة سلام عليك أما بعد فانى احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن واشهد ان عيسى بن مريم روح الله و كلمة القاهاالى مريم البول الطية الحصينه وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه و نفخه كما خلق ادم بيده و انى ادعوك الى الله و حده لاشريك له والموالاة على طاعة و ان تتبعنى و تومن بالذى جاء فى فاتح رسول الله وانى ادعوك وجنودك الى الله تعالى فقد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى

#### نامهمبارك كااردوترجمه

محمداللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام ہو تجھے پر۔ اہابعد ہیں تھ و شاہ کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہی تھتی بادشاہ ہے تمام عیبوں سے پاک ہے۔ امن وینے والا اور سب کا بھیبان گواہی ویتا ہوں کہ عیسیٰ مریم کے بینے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ جس کو اللہ تعالی نے مریم پاک کی طرف القاکیا پس حالمہ ہو کمی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ان کواپی خاص روح اور لانخ سے پیدا کیا۔ جیسے آ دم علیہ السلام کواپ بے چون و چگون ہاتھ سے بلا مال باپ کے پیدا کیا میں تھے کو اللہ کی طرف اور اس کا المریک نہیں اور اس کی اطاعت اور فر ما نبر داری کی محبت کی طرف اور اس پات کی طرف کے جواللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جواللہ کی طرف سے میرے پاس آیا۔ ( یعنی قرآن ) اس پرایمان لا تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں۔ طرف سے میرے پاس آیا۔ ( یعنی قرآن ) اس پرایمان لا تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں بھی کو اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بیں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور تھیجت کی ہیں میری تھیجت کو قبول کر واور سلامتی ہواس پرجو ہدایت کا اتباع کرے۔

حضرت عمروبن اميم كانجاشي كونامه يبنجإنا

عمروبن امیضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو بین طور دے کر روانہ فرمایا۔ عمروبن امیہ نے کہ کہنا آپ کا خط پہنچایا اور بادشاہ سے تخاطب ہوکر بید کہا۔ اے اصحمہ جھے آپ سے بچھ کہنا ہے۔ امید ہے کہ آپ فور سے سیس کے ہمیں آپ پراعتا واوراطمینان اور آپ سے حسن ظمن ہے۔ ہم نے جب بھی آپ سے کی خیر اور بھلائی کی امید کی ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی۔ آپ کے سایہ امن میں ہم کو بھی خوف و ہراس نہیں پیش آیا۔ انجیل جس کا جست ہونا آپ کی زبانی معلوم ہواہے وہ ہمارے اور آپ کے ما بین شاہد عادل ہے۔ جس کی شہاوت رونہیں کی جاستی اور ایسا قاضی اور حاکم ہے کہ جوابے فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نجی ای اور انصاف سے کہ جوابے فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نجی ای

يترك الدهابي

کے حق میں ایسے بی ثابت ہوں مے جیسا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی سے ایس کی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدا در سفیر اور وں کے بیاس بھی روانہ فر مائے ہیں لیکن بہ نسبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے۔

نجاشي كااسلام قبول كرنا

نجائی نے کہا میں گوائی دیتا ہوں اور قتم کھا تا ہوں کہ آپ وہی نی امی ہیں جن کا اہل کتاب انظار کرتے ہے اور جس طرح موی علیہ السلام نے راکب الحمار سے عیسی علیہ السلام کی بشارت دی ہے ای طرح راکب الجمل نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بشارت دی ہے ای طرح راکب الجمل نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بشارت دی ہے اور مجھے آپ کی نبوت ورسالت کا اس درجہ یعین ہے کہ یعنی مشاہدہ کے بعد مجمی میرے یعین اور افعان میں اضافہ نہ ہوگا۔

اور آپ کے والا نامہ کو آئھوں سے لگایا اور تخت سے انز کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور آپ کا والا نامہ کا جواب تکھوایا۔







#### بست بمالله الرقين الرجع

الى محمد رسول الله من النجاشى الاصحم بن ابجزسلام عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته احمد الله الذى لاالله الا هو الذى هدانى للاسلام اما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فماذكرت من امر عيسى فورب السمآء والارض ان عيسى مايزيد على ماذكرت ثغرفا انه كماقلت و قد عرفنا ما بعثت به الينا و قد قربنا ابن عمك و اصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك و بايعت ابن عمك و اسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك با بنى ارها ابن الاصحم بن الابجز فالى لا املك الانفسى وان شئت ان أتيك فعلت يا رسول الله فانى اشهد ان ماتقول حق والسلام عليك يا رسول الله فانى اشهد ان ماتقول حق والسلام عليك يا رسول الله

محدرسول الله کی جانب نجاشی اصحم بن ابجزی جانب سے۔سلام ہوآپ پراہاللہ کے پیٹیبراور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خداکی

جس نے جھ کو اسلام کی ہدا ہت اور تو فیق مرحت فرمائی۔ یا رسول اللہ۔ آپ کا والا نامہ پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو پھھ آپ نے ذکر کیا قتم ہے آسان اور زمین کے بروردگار کے عیسیٰ علیہ السلام اس نے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلاشبہ ان کی شان وہ ت ہے جو آپ نے ذکر کی جودین دے کرآپ ہماری طرف بھیجے گئے۔ ہم نے اس کو پہچان لیا اور آپ نے ابن مم اوران کے رفقاء کی مہمائی کی پس میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے اور تھمدین کئے ہوئے رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ کے ابن مم سے بیعت کی اور ان کے ہوئے رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ کی ابن مم سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لئے اسلام لایا۔ آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے اور ان بی خدمت میں اپنے بیٹے اربا بن اصحم کو بھیجنا ہوں۔ میں صرف اپنی ذات کا ما لک ہوں اگر اشارہ ہوتو میں خود اربا بن اصحم کو بھیجنا ہوں۔ میں صرف اپنی ذات کا ما لک ہوں اگر اشارہ ہوتو میں خود خدمت میں صافر ہوں یارسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھوٹر ماتے ہیں وہ بالکل خدمت میں صافر ہوں یارسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھوٹر ماتے ہیں وہ بالکل خدمت میں صافر ہوں یارسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھوٹر ماتے ہیں وہ بالکل خدمت میں صافر ہوں یارسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھوٹر ماتے ہیں وہ بالکل خدمت میں صافر ہوں یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھوٹر میں جو بی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں اس کے اسلام ہوآپ براے اللہ کے رسول ۔

# نجاشي كاايينے بيٹے كو بھيجنا

نجاشی نے اپنے بیٹے کو حبشہ کے سات آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کیالیکن وہ کشتی راستہ میں غرق ہوگئی۔

# حضور یے نجاشی کی نماز جناز ہر پڑھائی

یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے مصیبیں ہجرت کی اس کا نام اصحمہ ہے۔ حضرت جعفر کے ہاتھ پراسلام لا یا اور رجب ویر بیس اس نے وفات پائی۔ جس روز اس کا انتقال ہوا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی وفات کی خبر دی اور عید گاہ میں محابہ کے ہمراہ جا کرنجاشی کی عائبانہ نماز جناز ہ پردھی۔



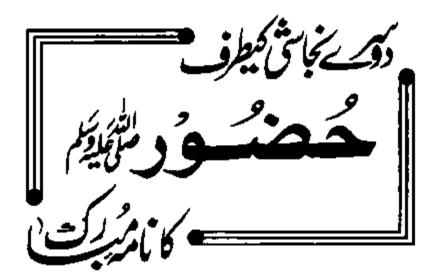

اس کی وفات کے بعد جود وسرانجاشی اس کا جانشین ہوا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک خط اس کے نام بھی روانہ فر مایا۔جس کو امام بیمن نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے وہ خط رہے۔

#### يست بوالله الرَحْين الرَحِيم

من النبى محمد صلى الله عليه وسلم الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى و امن بالله و رسوله وشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له لم يتخذصاحبة ولا ولداو ان محمدا عبدة و وسولة و ادعوك بدعاية الله فانى انا رسولة فاسلم تسلم بااهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لانهمدالاالله و لانشرك به شيئا ولا يتخليعضنا بعضا اربابا من هون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك

از جانب محرصلی اللہ علیہ وسلم بطرف نجاشی عظیم حبشہ سلام ہواس پر جو ہدایت کا ابتاع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پرایمان لائے اور شہادت دے کہ اللہ ایک ہوئی اس کا شریک نہیں شداس کے بیوی ہے اور نہ اولا د۔ اور گوائی دے کہ محمہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول بین میں تجھ کو اللہ کی دعوت و بتا ہوں تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں اسلام لاسلامت رہے گا۔ اے اہل کتاب آؤایک صاف اور سیدھی بات کی طرف جو بھارے اور تمہارے درمیان میں سلم ہے وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو درمیان میں سلم ہے وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو کہ دو کہ گواہ رہوکہ ہم تو مسلمان اور اللہ کے فرما نبر دار رہیں۔ اے نباشی اگر تو نے اسلام کہدو کہ گواہ رہوکہ ہم تو مسلمان اور اللہ کے فرما نبر دار رہیں۔ اے نباشی اگر تو نے اسلام کے قبول کرنے ہے انکار کیا تو تیری قوم کے تمام نصاری کا گناہ تجھ پر ہوگا۔

دوسرے نجاش كااسلام ثابت نہيں

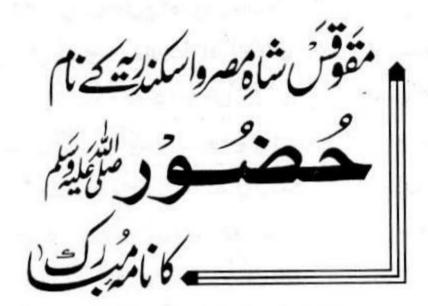



## نامهمبارك كامتن

#### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحَمِٰنَ الرَّحِيمِ

من محمد عبدالله و رسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا و بينكم ان لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئا و لا يتخذبعضنا بعضاً اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوابانا مسلمون.

#### نامهممارك كااردوترجمه

محمراللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوض عظیم قبط کے تام۔سلام ہو اس برجو ہدایت کا انتاع کرے میں جھے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لا۔سلامت رہے گا اورالله تعالی جمه کود و ہراا جرعطا فر مائے گا۔اورا گرتونے اس دعوت ہے اعراض کیا تو تمام قبط كے حق نہ قبول كرنے كا كناه تجھ ير ہوگا۔اے اہل كتاب آؤاليي سيدهي بات كي طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مسلم ہے وہ بیر کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور تحسى كواس كے ساتھ شريك نه كريں اور جم ميں كا بعض بعض كوسوائے خدا كے رب نه بنائے پس اگراس ہے اعراض کریں تو سہد و کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرما نبر دار ہیں۔

### حضرت حاطب كابإ دشاه تك والإنامه يهنجإنا

مہر نگا کر حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ لے کرشاہ مصر کے پاس روانہ ہوں۔حاطب آپ کا والا نامہ لے کرروانہ ہوئے اول مصریبنچے۔معلوم ہوا کہ بادشاہ اسكندرىيەميں ہے۔اسكندرىيە يېنچ دېكھاكە بادشاه ايك جمروكے ميں بيھا ہوا ہے جو لب دریا واقع ہے۔ یعجے سے وہ نا مدمبارک اشارہ سے بتلایا۔ باوشاہ نے اندر بلانے كاحكم ديا\_ حاطبٌ اندر يهنيج اور آپ صلى الله عليه وسلم كا والا نامه پيش كيا\_ تو قيراور عظمت کے ساتھ آپ کے دالا نامہ کولیاا وریڑھا۔

### مقوض کے سوالات

حضرت حاطب راوی ہیں کہ اس کے بعد شاہ اسکندری نے بطور مہمان مجھ کو ایک مکان میں تھہرا دیا۔ایک روز تمام بطارقہ یعنی زعماءاور قائدین کوجمع کر کے مجھ کو بلایا اور بیہ کہا کہ میں تم سے پچھ تفتگو کرنا جا ہتا ہوں سمجھ کر جواب دینا۔ حاطب نے کہا بہتر ہے۔مقوس نے کہا جن کاتم خط لے کرآئے ہوکیا۔ و نبی ہیں۔حاطبؓ نے کہا کیوں نہیں۔وہ تواللہ کے رسول ہیں۔مقوّس نے کہاا گروہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وفتت ان کی قوم نے ان کو مكه سے نكالاتواس وقت ان كے حق ميں بددعا كيوں نه كى كه وہ ہلاك ہوجاتے۔

ماطب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیاتم اس کی گوائی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول تنے ۔ ماطب علیہ السلام اللہ کے رسول تنے ۔ ماطب فی کہا ہے فکک وہ اللہ کے رسول تنے ۔ ماطب فی کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تنے توجس وقت ان کے دشمنوں نے ان کوسولی دینے کا اراوہ کیا تو حضرت سے اس وقت ان کے حق میں کیوں بدوعا نہ کی کہ اللہ عز وجل ان کو بلاک کر دیتا۔ یہاں تک اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مقوس نے کہا ہے ملک کر دیتا۔ یہاں تک اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مقوس نے کہا ہے مگل تو حکیم ہے اور حکیم کے یاس آیا ہے۔

### حضرت حاطب كامقوس سيخطاب

معوض ۔ حضرت حاطب کے اس حکیمانہ جواب کومن کر خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت حاطب نے باوشاہ کونخاطب کر کے ایک تقریر فرمائی۔

آپ کومعلوم ہے کہ ایک فیض اس شہر معریس پہلے گزراہے کہ جوید دوی کرتاتھا کہ بیل اس باطلی ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس کو پکر ااور سزادی اور ہلاک اور ہرباد کیا۔ تم کوچا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ ایک وین ہے جو تمہارے ویا نہ کہ متعلق خداوند و والحجال نے تمہارے ویا ہے کہ اس کوتما موریوں پر غلبہ عطافر مائے گا۔ تمام ادیان اس کے سامنے مضحل ہو وعد وفر مایا ہے کہ اس پنج برخداصلی اللہ علیہ وسلم نے معوث ہو کر کوگوں کواس دین کی دعوت دی۔ جا کیں گے۔ اس پنج برخداصلی اللہ علیہ وسلم نے معوث ہو کر کوگوں کواس دین کی دعوت دی۔ جو نیا دوریش سب سے زیادہ وشمن اور نہوں سب سے زیادہ وشمن اور نہاں کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی بیارت ویٹ ایسان ہی جو بیا کہ تم المل ایسان ہی کہ وہ تو تم کسی کو باتے وہ قوم اس نمی کی انہیں جیسا کہ تم اہل تو رات کو انجیل کی طرف بلاتے ہو۔ جوقوم کسی نمی کو پاتے وہ قوم اس نمی کی انہیں امت ہواں نے کہ دیان کے وہ اس نمی کی انہیں امت ہواں میں کوری نمیس سے دیان کے وہ اس نمی کی انہیں امت ہواں میں کوری نمیس سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہو ۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہو ۔ ہم تم کودین سی سے جنہوں نے اس نمی کا زمانہ پایا ہو۔

## مقوتس كاحضرت حاطب كوجواب

مقوص نے کہا میں نے اس نی کے بارے میں خور اور فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پہندیدہ چیز وں کا تھم نیس چیز وں کا تھم نیس چیز وں کا تھم نیس دیتے اور قائل نفرت چیز وں کا تھم نیس دیتے اور قائل رغبت چیز وں سے منع نہیں کرتے ۔ جاد وگر اور گراہ نہیں ۔ کا بمن اور جموثے نہیں ۔ نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبریں دیتا اور اس بارے میں نہیں ۔ نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبریں دیتا اور اس بارے میں کھر خور کروں گا اور آپ کے والا نا مدکو ہاتھی دانت کے ڈبھی بند کر کے اپنے خاز ن کو تھم دیا کہ اس کو حقاظت سے رکھیں ۔ اور ایک کا تب کو بلا کر عربی زبان میں آپ کے والا نامہ کے جواب کی حقاد ا

# مفوض كاجوابي خط

#### بست بالله الرحن الرجيح

الى محمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك. امابعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وماتدعواليه وقد علمت ان نبيا قد بقى و كنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك و بعثته اليك بجاريتين لهمامن القبط مكان عظيم وكسوة واهديت اليك بعلة لتركبها والسلام

#### بست بحالله الزعن الرجيح

یہ خط محمہ بن عبداللہ کے نام مقوس سردار قبط کی جانب سے ہے سلام ہوآپ پراہابعد۔
میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے مضمون کو اور اس چیز کوجس کی طرف آپ نے
دعوت دی ہے سمجھا۔ میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے۔ میرا گمان بیتھا کہ شاید
اس کا خروج شام سے ہو میں نے آپ کے قاصد کا اکرام اور احترام کیا دو باندیاں اور کچھ
کپڑے اور خچر ہدیۃ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ والسلام۔

ایک جاریدکانام ماریة بطیہ تھایہ آپ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہیں کے طاحبزادے حضرت ابراہیم انہیں کے طن سے پیدا ہوئے اور دوسری کانام سیریں تھا جو حسان بن ثابت کوعطا ہوئیں اور فیچر کانام دلدل تھا۔

مقوس نے اسلام قبول نہیں کیا

مقوتس نے آپ کے قاصد کا اگرام واحترام کیا اور آپ کے والا نامہ کی نہایت تو قیر تعظیم کی اورا قرار کیا کہ بے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے کیکن ایمان نہیں لایا۔نفرانیت پر قائم رہا۔ حاطب بن ابی بتنعہ جب آپ کی خدمت میں پہنچ اور تمام واقعہ بیان کیا تو بیار شاد فر مایا کہ ملک اور سلطنت کی وجہ ہے اسلام نہیں قبول کیا اور اس کا ملک اور سلطنت ہاتی نہیں روسکتی۔ چنانچ مصر حضرت عمر کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا۔

# مقوش کی حضرت مغیرہ سے گفتگو

مقوس اس سے پیشتر آپ کے حالات مغیرہ بن شعبہ سے معلوم کرچکا تھا۔ مغیرہ مشرف باسلام ہونے سے پہلے بنی مالک کے چند آ دمیوں کے ساتھ مقوس کے پاس مجئے تھے۔ اس وقت مقوس نے ان لوگوں سے آپ کے حالات دریافت کئے۔ مغیرہ نے کہا وہ بالکل آیک نیادین سے کہا وہ بالکل آیک نیادین سے کرآئے ہیں جو جارے آبائی اور جدی دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔

مقوش:ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

مغیرہ: اکثر نوجوانوں نے ان کا انتاع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی اور مخالفین سے لڑائی کی نوبت آئی بھی فتح ہوئی اور بھی فلکست۔

مقوض: وه کس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں۔

مغیرہ: ایک اللہ عزوجل کی عبادت کریں کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں۔جن بنوں کی ہمارے آباد اوپرستش کرتے تھے ان کوچھوڑ دیں اور نماز اور زکو قاکا تھم دیتے ہیں۔ مقوس: کیانماز کے لئے کوئی وقت اور زکو قائے لئے کوئی مقدار معین ہے۔

مغیرہ:۔دن رات میں پانچ نمازیں اداکرتے ہیں۔

ہیں مثقال سونے میں نصف مثقال یعنی مال کا جالیسواں حصہ زکو ۃ دیتے ہیں۔ متقد سے میں سے سے میں مثقال میں مال کا جالیسواں حصہ زکو ۃ دیتے ہیں۔

مقوض: ز کو ۃ لے کر کیا کرتے ہیں۔

مغیرہ:۔نقراءاورمساکین پرتقسیم کردیتے ہیں۔علاوہ ازیں صلیرتمی اور ایفاءعہد کا تھم کرتے ہیں زنااورسوداورشراب کوحرام بتاتے ہیں۔غیراللہ کے نام پرجو جانور ذرج کیا جاتا ہےاس کونہیں کھاتے۔ مقوس: بینک وہ نی مرسل ہیں۔ تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ عیلی علیہ السلام بھی انہی باتوں کا تھم دیتے تھے۔ اوراس سے پہلے تمام انبیا مرام علیہم السلاق والسلام بھی انہیں باتوں کی تلقین فرماتے تھے اورانجام کار آپ بی کوغلبہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی آپ کا مزائم ندرہے گا اور ختکی وسمندر کی انہا وتک آپ کا دین پنچے گا۔

مغیرہ: ساری دنیا بھی اگر آپ پرایمان کے آئے ہم آپ پرایمان ندلائیں گے۔ مقوس: تم لوگ نادان اور بے عقل ہو۔ اچھا پہو تناؤ کدان کا نسب کیسا ہے۔ اجھاان کی سیائی اور راستی کے متعلق کچھ بیان کرو۔

مغیرہ:ان کی سچائی اور رائتی ہی کی وجہ ہے ساراعرب ان کواجن پکارتا ہے۔ مقوس:تم اس بارے میں غورا ورفکر کرو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں ہے ہج بولے اور خدا پر جموث بولے نیزیہ بتلاؤ کہ ان کے ہیروا ورا تباع کس متم کے لوگ ہیں۔

مغيره:\_نوجوان\_

مقوتس:۔ آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء گزرے ان کے اتباع کرنے والے اکثر نوجوان ہی ہوئے ہیں۔ بعدازاں بیدر یافت کیا کہ بیژب کے یہود یوں نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ کیا۔وہ لوگ اہل تورات ہیں۔

مغیرہ:۔ نخالفت کی آپ نے ان میں ہے کی کوئل کیا اور کسی کوفیداور کسی کوجلا وطن۔ مقوض:۔ یہود ٔ حاسد تو م ہے یہود نے آپ پر حسد کیا ورنہ وہ ہماری طرح آپ کوخوب پہچانتے ہیں۔

### حضرت مغیرہ کا بڑے یا دری سے سوال

مغیرہ: یہن کرہم کل سے باہر آ مکے اور اپنے دلوں ہیں بید کہا کہ شاہان مجم بھی آپ ک تقدیق کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ سے بہت دور ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ داراور پڑوی ہیں ہم اب تک آپ کے دین میں داخل ہیں ہوئے حالانکہ آپ نے ہم کو ہمارے کمروں پرآ کر بلایا۔ یہ بات میرے دل میں اثر کرگئ اور میں اسکندریہ بی میں تفہر کیا کوئی گر جا ایسا نہ جموڑا کہ میں اس میں نہ گیا ہوں اور وہاں کے یادر یوں سے آپ کی صفت اور شان دریافت ندکی ہو یہاں تک میں ان کے اسقف اعظم (بڑے یا دری) سے ملاجو بڑا عابدو زاہر تعالوگ مریضوں کواس کے پاس دعا کرانے کے لئے لاتے تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔ کیا ابھی کسی نبی کامبعوث ہونا ہاتی ہے۔

# بإدرى كاجواب

اس نے بیرجواب دیا۔

نعم هواخرالانبياء ليس بينه و بين عيسي بن مريم احدوهو نبي مرسل و قد امرنا عيسي باتباعه وهو النبي الامي العربي اسمه احمد ليس بالطويل ولا ابيض ولابالآدم يعض شعره ويلبس ماغلظ من الثياب و يجتزئ بما لقى من الطعام سيفة على عالقه ولا يبالي بمن لاقي يباشر القتال بنفسه و معه اصحابه يفلونه بانفسهم هم له اشد حبامن اولادهم يخرج من ارض حرم و ياتي الى حرم يهاجر الى ارض سباخ ونخل بدين ابراهيم عليه السلام ہاں وہ آخری نبی ہیں۔ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں وہ نبی مرسل ہیں۔عیسیٰعلیہالسلام نے ہم کوان کے اتباع کا تھم دیاوہ نبی امی عربی ہیں نام ان کا احمہ ہے نددراز قد ہیں نہ بست قامت بلکہ میاند قد ہیں۔ آسمحوں میں ان کی سرخی ہے نہ بالکل سفید ہیں نہ بالکل گندی \_ بال ان سے زیادہ ہوں سے موٹے کیڑے پہنیں سے جتنا کھانا میسرآ جائے گاای پراکتفااور قناعت کریں ہے۔ تکواران کے کا ندھے پر ہوگی کسی مقابلہ کی برواہ نہ کریں گے۔خود جہاد وقال کریں گے۔ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے۔جودل و جان سے ان پر فدا ہوں مے۔ اپنی اولا و سے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہوں مے۔ وہ نی حرم ( کمه ) میں ظاہر ہوگا اور حرم کی طرف ہجرت کرے گا وہ زمین شور اور نخلستانی ہوگی۔ ابرا ہیم علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوگا۔

# يا درى كاحضور كى صفات بيان كرنا

مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی پچھاورصفات بیان کرواس نے کہا کہ آپ ازار بند
ہوں گے۔اپنے اطراف اوراعضاء کو دھوئیں گے۔ یعنی وضوکریں گے۔ آپ سے پہلے
جس قدر نبی گزرے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام عالم کی طرف
مبعوث ہوں گے۔تمام روئے زمین ان کے لئے مسجد اور طہور ہوگی۔ جہاں نماز کا وقت آ
جائے گاوہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم م کر کے نماز اداکریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح
کنیسہ اور گرجا کے پابند نہ ہوں گے کہ کلیسا کے سواکہیں دوسری جگہ نماز ہی درست نہ ہو۔

حضرت مغيرة كااسلام لانا

مغیرہ کہتے ہیں کہتمام باتیں میں نے خوب غور سے سنیں اور یا در کھا اور واپس ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام کا حلقہ بگوش بنا۔

www.ahlehaq.org

# منذر بن ساوی شاہ بحرین کے نام نامۂ مبارک



علاء بن حفری رضی الله عنه کومنذرساوی کی طرف دعوت اسلام کا خط دے کرروانہ نبایا۔ قاصد نبوی کی با دشاہ سے گفتگو

علاء بن حضرمی رضی الله عند فرمات ہیں کہ جب میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا والا نامہ کے کرمنذ رکے باس پہنچا تو میں نے اس سے ریکہا۔

اے منذر۔ دنیا میں تو برا عاقل اور ہوشیار ہے۔ آخرت کے بارے میں نادان اور ذلیل ندبن ۔ بدمجوسیت (آتش پرئ ) بدرین ندجب ہے۔ نداس میں عرب کا ساشرف اور كرم باورندالل كماب كاساعلم \_اس فدجب والاان عورتول سے نكاح كرتے ہيں جن کے ذکر ہی سے حیاا درشرم آتی ہے۔اوران چیزوں کو کھاتے ہیں جن کے کھانے سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ونیامیں اس آگ کی پرستش کرتے ہیں جو قیامت کے دن ان کو کھائے گی۔اے منذرتو بے عقل اور نادان نہیں۔تو خوب سوچ لے اورغور کر لے۔ جو ذات بھی جھوٹ نہیں بولتی اس کی تقیدیق کرنے اور اس کوصادق اور راستہاز سیجھنے ہیں تجھ کو کیارکاوٹ ہےاور جوذات بھی خیانت نہیں کرتی اس کے امین سجھنے میں اور جوذات کہاس کی بات میں بھی خلاف نہیں ہوتا اس پر وٹوق اور اعتماد کرنے میں جھے کو کیا تر دو ہے۔ اگر آپ کی ذات بابرکات الی ہی ہے اور یقیناً الی ہے توسمجھ لے کہ وہ بلا شبہ اللہ کے نبی اوراس کے رسول ہیں ۔ صلی الله علیہ وسلم اورایسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے تھم دیا۔اس کے متعلق کوئی ذی عقل بدہر گزنہیں کہ سکنا کہ کاش آپ اس چیز سے منع فر ماتے اور جس چیز کے کرنے ہے آپ نے منع فر مایا اس کے متعلق کوئی ذی عقل اور ذی ہوٹ بنہیں کہسکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا تھم دیتے۔ یا جس چیز کوجس حد تک آپ نے معاف فرمایا اس سے زائد معاف فرماتے یا جس چیز کی آپ نے جوہزا تجویز فر مائی اس میں کوئی تخفیف یا کی فر ماتے۔اس لئے کہ آپ کا ہرامراور ہرنہی اور آپ کا ہر ارشادا المعقل اورا الل نظري انتهائي تمنااور آرز و كےمطابق ہے۔

بإدشاه كاحضرت علاء كوجواب

منذر نے کہامیں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا تو اس کو فقط دنیا کے لئے پایا۔

آخرت کے لئے نہیں اور تمہارے دین میں نظرادر فکر کی تواس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے پایا۔ پس مجھ کواس دین کے قبول کرنے سے کیا شے مانع ہے کہ جس کے قبول کرنے سے ذندگی کی تمنا کیں اور موت کی راحت حاصل ہوتی ہوا ب تک میں اس مخفس پر تعجب کرتا تھا جواس دین رکتی کورد کرے۔ (اسلام) کو قبول کرے اور اب اس پر تعجب کرتا ہوں کہ جواس دین برحتی کورد کرے۔ با دشاہ کا مسلمان ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم با دشاہ کا مسلمان ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

كى خدمت ميں جواني عريضه بھيجنا

منذرمشرف باسلام موااورآب كوالانامهكام جواب لكصوايا

اے رسول اللہ میں نے آپ کا والا نامہ اہل بحرین کو سنا دیا۔ بعضوں نے اسلام کو پہند کیا اور اس میں داخل ہوئے اور بعضوں نے تاپہند کیا اور میرے ملک میں یہودی اور مجوی رہتے ہیں اس ہارے میں آپ اپناتھم صا در فرمائیں۔



#### آپ نے بیہ جواب کھوا کر بھیجا بستہ برالڈفر الزَّمَانِ الزَّجِيمَةِ

یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوئ کی طرف۔ سلام ہوتم پر میں تیری طرف اس خدائے پاک کی حمد پہنچا تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہ بی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بعد از ان میں جھے کو اللہ عزوجل کی یا دولا تا ہوں اس لئے کہ جو محف اللہ کے ساتھ خیر خواہ بی اور وفا داری کرے وہ حقیقت میں اپنی ذات کی خیر خواہ بی کرتا ہے۔ اور جس نے میرے قاصدوں کی اطاعت کی اور ان کے حکم کا ابتاع کیا پس تحقیق اس نے میری اطاعت کی اور جس نے ان کی خیر خواہ بی کی۔ میرے قاصدوں نے آ کر تمہاری میری اطاعت کی اور جس نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کی۔ پس وہ املاک مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ دوجس پروہ اسلام لائے ہیں۔ اور خطاکاروں کو میں نے معاف کیا اس سے اسلام یا تو بہول کرواور جب تک تم ٹھیک اور درست رہو گے ہم تم کو معزول نہ کریں گاور جو خض اپنی بہودیت یا مجوسیت پرقائم رہے تو اس پر جزیہ ہے۔

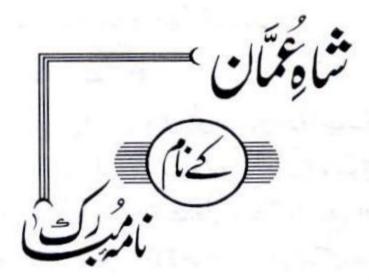

### نامهمبارك كامتن

#### بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

من محمد بن عبدالله و رسوله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لانذرمن كان حيا و يحق القول على الكافرين و انكما ان اقررتما بالاسلام و ليتكما و ان ابيتما ان تقرابالاسلام فان ملككما زائل عنكما و خيلى تحل بساحتكما و تظهر نبوتى على ملككما.

### نامهمبارك كااردوترجمه

یہ خط ہے محمہ بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے جیز اور عبد پسران جلندی کی طرف۔
سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں
اسلام لے آؤسلامت رہوگے۔ اس لئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تا کہ
ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اس کو کہ جوزندہ ہواور ثابت ہواللہ کی ججت کا فروں پرتم اگر اسلام
کا اقر ارکروتو تم کو تمہارے ملک پر بدستور باقی رکھیں گے ورنہ بجھ لوکہ تمہاری سلطنت عنقریب

زائل ہونے والی ہے۔اورمیرے سوارتمہارے گھر کے حن تک پہنچیں گے اورمیری نبوت اور رسالت تمہارے ملک کے تمام ادیان پرغالب آ کررہے گی۔ سالت تمہارے ملک کے تمام ادیان پرغالب آ کررہے گی۔

### قاصد نبوی کی شاہ ہے گفتگو

ذی قعدۃ الحرام ۸ ہے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوآپ نے والا نامہ دے کر پسران جلندی عبداور حیفر کی طرف روانہ فر مایا۔ عمرو بن العاص فر ماتے ہیں کہ میں آپ کا والا نامہ لے کرعمان پہنچا اول عبد سے ملاقات ہوئی نہا ہے جلیم اور بر د بار اور نیک خوشے میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ خطو دے کرآپ اور آپ کے بھائی کی طرف بھیجا ہے۔ عبد نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم رباور باوشاہ میرے بڑے بھائی رئیس اور باوشاہ میرے بڑے بھائی جی کرا تی میں آپ کوان سے ملادوں گا۔ یہ خط ان کے سامنے پیش کر دینا اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تم کوکس چیز کی طرف دعوت دینے آئے ہو۔

عمرو بن العاص: ایک الله کی عبادت کرو۔ بت پرستی کوچھوڑ واوراس بات کی گواہی دو کہ محمراللہ کے بندےاوراس کے رسول ہیں۔

عبد:۔اےعمرو بن العاصمم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو بتلاؤ کہ تمہارے ہاپ نے کیا کیا ہم آئبیں کی افتداء کریں گے۔

عمرو بن العاص : میرے باپ مر گئے اور آپ پرایمان نہیں لائے اور میری تمنائقی کہ کاش وہ اسلام لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے ۔ ایک عرصہ تک میں انہیں کی رائے پر رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کواسلام کی ہوایت اور تو فیق سے سرفراز فرمایا۔

عبد: يتم كب مسلمان موئـ

عمرو بن العاصّ: \_ چند ہی روز ہوئے \_

عبد: \_ کہال مسلمان ہوئے ۔

عمر و بن العاص: منجاشی شاہ حبشہ کے ہاتھ پراور نجاشی بھی مسلمان ہوچکا ہے۔ عبد: ینجاشی کے اسلام لے آئے کے بعداس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عمرو بن العاص: \_حسب سابق اس کو بادشاہت پر برقر ار رکھااوراس کے تنبع اور پیرو ہے۔ عبد: \_اسا قفہ(پاوریوں)اور رہبان نے کیا کیا۔

عمروبن العاص : \_سب نے اس کا انتاع کیا۔

عبد:۔اے عمروغور کرو کیا کہدرہ ہو۔خوب سمجھ لو کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بری خصلت نہیں اورانسان کے لئے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔

عمرو بن العاص:۔حاشا وکلامیں نے جھوٹ نہیں کہااور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا ال ہے۔

> عبد: معلوم بیں کہ ہرقل قیصر روم کونجاش کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یا نہیں۔ عمرو بن العاص: ہرقل کونجاش کے مسلمان ہونے کاعلم ہے۔ عبد: یتم کو کیسے معلوم ہوا۔

عمرو بن العاص: نجاشی قیصر دم کوخراج ادا کرتا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کردیا اور بیکہا کہ خدا کی شم اگر قیصر روم بھے سے ایک درہم بھی مانگے تو وہ بھی نہ دوں گا۔ قیصر روم کو جب نجاشی کی یہ بات پنجی تو قیصر روم خاموش ہوگیا۔ قیصر کی خاموشی کو دیکھ کر قیصر روم کے بھائی نیاق نے نہایت غصہ سے یہ کہا کہ کیا آ ب اپناس غلام لیمی نجاشی کو ایسے بی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادا نہ کرے اور آپ کا غد ہب چھوڑ کر نیادین اختیار کر لے۔ قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار کر لے۔ قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار کر ایسے تھوڑ کہ نیادین اختیار کر ایسا کی خدا کی شم اگر مجھ کو این سلطنت کا اندیشہ نہ وتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔ خدا کی شم اگر مجھ کو این سلطنت کا اندیشہ نہ وتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔

عبد:۔ بہت متعجب ہوکر۔اے عمر دکیا کہدرہے ہو۔ عمر و بن العاص ٰ ۔خدا کی تتم میں نے بالکل سج کہاہے۔

عبد: اچھامیہ بناؤ کہ تمہارے بیفیمرس چیز کا تھم دیتے ہیں اور س چیز سے منع کرتے ہیں۔
عمرو بن العاص : الله عز وجل کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں اور اس کی معصیت اور
نافر مانی سے منع فر ماتے ہیں۔ بھلائی اور صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ ظلم اور تعدی زنا اور شراب
خوری بت برتی اور صلیب برتی سے منع فر ماتے ہیں۔



عبد: کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے۔ کاش میر ابھائی بھی میر ہے ساتھ اتفاق کرے اور دونوں مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں لیکن ہے کہ میر ابھائی اپنی سلطنت کی وجہ سے اس بارے میں تامل کرے۔ عمر و بن العاص ہے: اگر اسلام لے آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بادشاہت کو بدستور برقر اررکھیں گے اور بہتکم دیں گے کہ اپنی قوم کے امراء اور اغنیا سے صدقات وصول کریں ۔ کریں اور اپنی قوم کے فقر اء اور مساکیین پر ان کو قسیم کریں ۔

عبد:۔ بیتونہایت عمدہ بات ہے۔ بیہ بتاؤ کہ صدقات کتنے اور کس طرح لئے جاتے ہیں۔ عمرو بن العاصؓ:۔ میں نے تفصیلاً بتایا کہ سونے اور جاندی میں اتنی زکو ۃ لی جاتی ہے اور اونٹ اور بکریوں میں اتنی۔

#### عبداور جيمر كامسلمان ہونا

بعدازاں عبدنے مجھ کواپنے بھائی جیز کے سامنے پیش کیا میں نے آپ کا والا نامہ سربمہراس کو دیا۔ مہر کھول کراس کو پڑھااور مجھ کو بیٹھنے کا تھم دیااور قریش کا پچھ حال دریافت کیا۔ایک دوروز کے تامل کے بعد جیز بھی اسلام پرآ مادہ ہو گیااور دونوں بھائیوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان ہوگئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کردیا گیا۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہ ان کا باپ جلندی تھا۔ شاید بوڑھے ہوجانے کی وجہ سے سلطنت بیٹوں کے سپر دکر دی ہو۔ بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمر و بن العاص گوجلندی کی طرف دعوت اسلام کی غرض ہے روانہ فر مایاممکن ہے کہ آپ نے عمر و بن العاص کو باپ اور بیٹوں سب کی طرف روانہ فر مایا ہو۔

# حضرت عمروبن العاص كي جلندي كودعوت

علامہ بیلی لکھتے ہیں کہ عمرو بن العاصؓ نے جلندی سے مخاطب ہوکر بیفر مایا۔ اے جلندی تو اگر چہ ہم سے بہت دور ہے لیکن اللّه عز وجل سے دورنہیں جس ذات پاک نے تجھ کو بلا کی شریک ہے تنہا پیدا کیا تو تنہا ای کی عبادت کر اور جوذات تیرے پیدا کر نے میں خدا کی شریک بند کر اور یقین رکھ کہ جس خدا نے تجھ کو زندہ کیا ہے وہ تجھ کو موت دینے والا ہے اور جس نے تمہاری پیدائش کی ابتداء کی وہی پھرتم کواچی طرف لوٹائے گا۔ پس اس نی امی کے بارے میں خوب خور اور فکر کر لوکہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہبودی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ تم ہے کی قتم کا کوئی اجر اور معاوضہ چاہیے ہوں تو وہ روک لواور اگر ان کے کسی قول اور فعل میں ہوائے نفسانی کا شائیہ معاوضہ چاہیے ہوں تو وہ روک لواور اگر ان کے کسی قول اور فعل میں ہوائے نفسانی کا شائیہ محسوس کر و تو اس کو چھوڑ دو پھر آپ کے لائے ہوئے دین میں خور کر دے کہ آپ کا دین لوگوں کے خود ساختہ قوانین کے مشابہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی شریعت اور آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے دین جوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے دین ہوئے دین کے مشابہ ہی تو بیا تا کے اس کی تھیل کر واور جس ہے ڈرا تا ہے اس کی تھیل کر واور جس ہے ڈرا تا ہے اس کی تھیل کر واور جس سے ڈرا تا ہے اس سے ڈرو۔

#### جلندي كاجواب

جلندی نے کہامیں نے اس نی امی کے بارے میں غور کیا۔ بے شک وہ کسی خیراور بھلائی کا تھم نہیں دیے مگرسب سے پہلے اس پڑگل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں اور کسی برائی سے منع نہیں کرتے مگرسب سے پہلے خود اس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے وشمنوں پر غالب آتے ہیں تو اتر اتے نہیں اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھبراتے نہیں عہد کو پورا کرتے ہیں وعدہ کی وفاکرتے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ بلاشبہ نبی ہیں۔





# نامهمبارك كامتن

#### إست بُ النَّهُ الرَّحَينَ الرَّحِيمَ

من محمد رسول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى و اعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ماتحت يديك

### نامهمبارك كااردوترجمه

یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوذۃ بن علی کے نام۔ سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے معلوم کر لوکہ میرا دین وہاں تک پہنچ گا جہاں اونٹ اورگھوڑ ہے پہنچ سکتے ہیں اسلام لے آؤسلامت رہو گے اور تمہارے مقبوضات پرتم کو بدستور برقر اررکھیں گے۔

# قاصد نبوی کی ہوذ ہے گفتگو

سليط بن عمرورضى الله عنه كوية خط دے كرروان فرمايا - موذه ف آب كا والا نامه برج الور معلم

سلیط کونہایت عزم داحترام کے ساتھا تارا۔ سلیط رضی اللہ عند نے بودہ سے خاطب ہوکر کہا۔
اے ہودہ تھے کو پرانی اور بوسیدہ ہٹریوں نے سردار بنادیا ہے اور حقیقت میں سردار دہ ہے کہ جو
ایمان سے مختلع ہوا اور تقویٰ کا تو شہایا۔ میں بچھ کوا کیہ بہترین ٹی کا تھم کرتا ہوں اور ایک بدترین
شی سے چھو کو نع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت سے نع کرتا
ہوں اگر تو اس کو تبول کر ہے تو تیری تمام امیدیں برآئیں گی اور خوف سے مامون ہوگا اور اگر
انکار کرتا ہے تو قیامت کا ہوئناک منظر ہارے اور تیرے در میان سے اس پردہ کو اٹھادے گا۔
ہوؤ ہ کا والیسی جواب

ہوذہ نے کہا مجھے مہلت دیجئے کہ میں سوج لوں اور بعد ازاں آپ کے والا نامہ کا بیہ جواب کھوایا۔

مااحسن ماتدعواليه واجمله والعرب تهاب مكاني فاجعل الى بعض الامراتبعك

جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کیائی خوب اور بہتر ہے عرب میرے دبد بہ اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں آپ جمعے کچھا ختیار دید بیجئے میں آپ کا اتباع کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب

چلتے وقت حضرت سلیط کو ہدیدا ورتخفہ دیا اور پھھ بجر کے بنے ہوئے کپڑے دیئے مدینہ پہنچ کرآپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر فر مایا خدا کی قتم اگر ایک بالشت زمین بھی مائے تو نہ دوں گاوہ بھی ہلاک ہوااوراس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئی

رسول الله سلی الله علیه وسلم جنب فتح مکہ ہے واپس ہوئے تو جرئیل امین نے آ کرآپ کو ہوئے تو جرئیل امین نے آ کرآپ کو ہوذہ کے مرنے کی خبر دی آپ نے صحابہ کو بی خبر سنا کر فر ما یا کہ بمامہ میں عنقریب ایک کذاب طا ہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا۔ چنا نچہ ایسانی ہوا۔



#### بست يُواللهُ الرَّمْنَ الرَّحِينَ

من محمد رسول الله الى الحارث بن ابى شمر سلام علم من اتبع الهدئ و امن بالله و صدق فانى ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لا شريك

#### نامهمبارك كااردوترجمه

محمداللہ کے رسول کی طرف سے حارث بن انی شمر کے نام ۔سلام ہواس پر جو ہدایت کا انتاع کر سے اوراللہ برایمان لائے اوراللہ کے احکام کی تقید اپنی کر سے ۔ پس میں تجھ کودعوت دیا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اس ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تا تو تیری سلطنت باتی رہے گی ۔

#### حارث کے دربان کامسلمان ہونا

شجاع بن وبائب أسعدي بيدوالا نامه لي كردمش بني مارث عساني اس وقت قيصرروم

کے لئے سامان فیافت مہیا کرنے میں مضغول تھا۔ قیصراس زمانہ میں فارس پرفتیا بی کے شکر سے
میں جمس سے پاپیادہ چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ انظار میں کی روزگز رکے مکر حارث سے
ملاقات نہیں ہوئی میں نے حارث کے دربان سے ذکر کیا کہ میں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کا
قاصد ہوں۔ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں ' دربان سے کہا کہ بادشاہ آیک دو روز میں برآ مہ
ہوں گے۔ اس وقت ملاقات ہو سکے گی۔ دربان روم کار ہے والا تھا تام اس کا مری تھا۔ اس نے
ہوں گے۔ اس وقت ملاقات ہو سکے گی۔ دربان روم کار ہے والا تھا تام اس کا مری تھا۔ اس نے
ہوں کے۔ اس وقت ملاقات ہو سکے گی۔ دربان روم کار ہے والا تھا تام اس کا مری تھا۔ اس نے
ہوں کے۔ اس وقت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ مالی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اوصاف یا تاہوں میں آپ
ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا تاہوں اور آپ کی تھید ہیں کرتا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حادث
ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا تاہوں اور آپ کی تھید ہیں کرتا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حادث
میں اللہ علیہ وسلم پرایمان لا تاہوں اور آپ کی تھید ہیں کرتا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حادث

### حارث کی گستاخی

ایک روز حارث برآ مد ہواتان پہن کر بیٹھا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔
حضرت شجاع بن وہب نے آپ کا والا نامہ پیش کیا۔ حارث اس کو پڑھ کر برہم ہوا اور آپ
کے والا نامہ کو بھینک دیا اور غصہ ہو کر کہا وہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ سے چھینے گا میں ہی خود اس کی طرف جانے والا ہوں اور گھوڑ وں کی نحل بندی کا حکم دیا اور ایک خط اس مضمون کا قیمر روم کے نام روانہ کیا۔ قیمر روم کا جواب ہے آیا کہ اپنا اور وہ ملتوی کر دو۔ قیمر روم کا جواب نے قرمایا گرواب نے نرمایا آنے کے بعد حضرت شجاع کو بلایا اور دریا فت کیا کہ واپسی کا کب ادادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کا اور دربان نے بھی کہ کے دفر رانہ پیش کرنے کا حکم دیا اور دربان نے بھی کہ کا دربول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو میراسلام پہنچادیا۔

#### قاصد نبوی کی واپسی

میں واپس آیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا ملک ہلاک ہوا۔ بعد از ال میں نے مرک کا سلام پہنچایا اور جو بچھاس نے کہا تھا وہ بیان کیا آپ نے فرمایا ہے گیا۔



باه

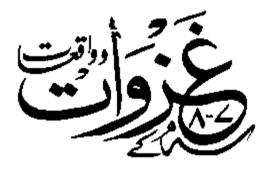

غَزوهٔ خيبر، غُمَرة القضاء غزوه موت، فتح مَكَم كَلَم وَيه

## غزوهٔ خيبر مهاراه ع

فتوحات كى بشارت

وعد کم الله مغانم کٹیر ۃُ ناخلونها فعجل لکم ھذہ (سورۂ ﴿ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ تَعَالَٰیْ نِے بِہِ اللّٰہِ تَعَالَٰی نے تم کوجلدی دے دی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے تم کوجلدی دے دی۔

بيعت رضوان كاانعام فتخ خيبر

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم جب حدیدیہ الرضوان کرنے والی بیل سورہ فتح نازل ہوئی جس میں الله تعالی نے مسلمانوں سے عمو آ اور بیعۃ الرضوان کرنے والوں سے خصوصاً یہ وعدہ فرہایا کہ تم کو بہت کی فقوحات ہوں گی اور بہت کی بیمتیں ملیس گی اور بالفعل اس بیعت الرضوان کے انعام میں فتح خیبر دی اور فتح کمہ جواس وقت ہاتھ نہ گی مجھ لوکہ وہ مجمی ال بی چکی ہے اور آئر کندہ چل کرتم کو اور بھی فتو حات نصیب ہوں گی جن کا علم ہم کو ہے جنانچہ آ بہت نہ کورہ میں فعد جل لکم ھندہ سے خیبر ہی کی فتح مراد ہے۔

خيبر پرچڙهائي کاڪم

منافقین کوساتھ نہ لے جانے کا حکم ددینا دند نان خریر گفتہ کا ہوتا

حن تعالی نے حضور پرنورکو بیزر دیدی که فتح خیبر کی بشارت س کرمنافقین بھی آپ

ے استدعا کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلتے ہیں اللہ کا تھکم بیہے کہ بیلوگ آپ کے ساتھ اس سفر میں ہرگز نہ جا کیں۔

اوراس بارے میں بيآيت نازل موئی۔

سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخلوها فرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلم الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الاقليلاً

حیدکاتصور ہی نادانی ہے۔ خیببر کی طرف روانگی

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ میں پچھ قیام کے بعد اخیر ماہ محرم الحرام مے ہیں پچھ قیام کے بعد اخیر ماہ محرم الحرام مے ہیں چودہ سو پیادوں اور دوسوسواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فر مایا اور از واج مطہرات میں سے ام المونین ام سلمہ رضی الله عنها آپ کے ساتھ تھیں۔

حضرت عامر کے لئے بشارت

تصیح بخاری میں سلمۃ بن اکوع منے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو عامر بن اکوع مشہور شاعر یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے آگے تھے۔ اللهم لولاانت ما اهتدینا ولاتصدقنا و لاصلینا استدینا استدینا استانتها کرتوبدایت نفر ما تا توجم بهمی بدایت ندیا استانته اگرتوبدایت نفر ما تا توجم بهمی بدایت ندیات اورندکوئی صدقه اور خیرات کر سکتے اور ندایک نماز بڑھ سکتے۔

لينا والقين سكينة علينا

فاغفرفداءً لك ما اتقينا

اے خدا ہم تھھ پر فدا اور قربان ہیں جواجکام ہم نہیں بجالائے ان کو معاف فر مااور خاص سکینت اور طماعیت ہم پر نازل فرما تا کہ قلب کوسکون اور چین حاصل ہواور ہرتئم کی پریشانی اور بے چینی دل سے دور ہو۔

و ٹبست الاقسدام ان لا قین انسا اذاصیسے بن اتین السا اداصیسے بن اتین السا اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ہم کو جب جہاد وقال کے لئے پکاراجا تا ہے تو دوڑ کر دکئیتے ہیں۔

و بالصیاح عولواعلینا اور پکار کرہم ہے استفالہ کیا ہے۔ منداحم میں بعض کلمات رجز بیاور زیادہ ہیں وہ یہ ہیں۔

ان الملذین قلہ بغوا علینا اذا ارادوا فتہنڈ اہیں ا تحقیق جن لوگوں نے ہم پرظلم اور تعدی کی جب وہ ہم کو کفراور شرک کے کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کاارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے تبول نہیں کرتے۔

و نحن عن فضلك ما استغنينا

۔ اے پروردگارہم تیرے نضل وکرم سے ستعنی اور بے نیاز نہیں۔

حضرت سلمہ کے لئے بشارت

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ بیصدی پڑھنے والاکون ہے۔ لوگوں نے کہا عامر بن اکوع ہے آپ نے فر مایا الله تعالیٰ اس پر رحم فر مائے اور مسندا حمد کی روایت بیں ہے کہ بیفر مایا پروردگار تیری مغفرت فر مائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بھی کسی کو خاص کر کے دعائے مغفرت فر ماتے تو وہ مخص ضرور شہید ہوتا۔ اس بنابر حضرت عمر نے عرض کیایا نبی الله اس کے لئے تو جنت واجب ہوگی۔ کاش آپ عامر کی شجاعت سے اور چند روز ہم کو متمتع اور منتقع ہونے دیتے۔

يتير النظائظ

## راسته میں نعرہ تکبیر

راسته میں جب ایک باند مقام پر پہنچ تو صحابہ نے نعرہ تجبیر باند کیا۔ رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا۔ ابنے او پررتم کروتم کی بہرے اور عائب کوئیں پکارر ہے ہو۔ تم تو اس ذات یاک و پکارر ہے ہوجو سنے والی اور قریب ہے اور ہروقت تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موی اشعری فر ماتے ہیں کہ میں آپ کی سواری کے قریب تھا۔ آپ نے جھے کو لاحول ولاقو ق الا باللہ۔ پڑھے ہوئے من کرعبداللہ بن قیس کہہ کرآ واز دی۔ میں نے عرض کیا لیمیک یارسول اللہ۔ یا دسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فر مایا کیا میں تھے کو جنت کا فرزانہ نہ بتلاؤں۔ میں نے عرض کیا ہے۔ آپ نے فر مایا کیا میں تھے کو جنت کا فرزانہ نہ بتلاؤں۔ میں نے عرض کیا میں باپ آپ پر فدا ہوں کیوں نہیں۔ ضرور بتلا ہے۔ آپ نے فر مایا کیا حس کے حرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیوں نہیں۔ ضرور بتلا ہے۔ آپ نے فر مایا کا حولا و لاقو ق الا باللہ۔ یعنی پر گلہ جنت کا خزانہ ہے۔ ( بخاری شریف)

يہودغطفان كى واپسى

چونکہ آپ کو بیمعلوم تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی اہداد کے لئے نظر جمع کیا ہے اس
لئے آپ مدینہ سے چل کرمقام رجیع میں جو خیبراور غطفان کے مابین ہے پڑاؤ ڈالاتا کہ
یہود غطفان مرعوب ہوکر یہود خیبر کی مدد کونہ پہنے سکیں۔ چنانچہ یہود غطفان کو جب بیمعلوم
ہوا کہ خود ہماری ہی جان خطرہ میں ہے تو واپس ہو گئے۔

خيبر کے قریب دعاما نگنا

جب خير كقريب پنچ تو صحاب كوهم ديا كه هم جا داوريد عاما كلى .
السلهم رب السموات و ما اظللن و رب الارضين و ما اقللن و رب
الشياطين و ما اضللن و رب الرياح و ما افرين فانا نسألك خيرهفه
الشياطين و ما اضللن و خير ما فيها و نعو ذبك من شرها و شراهلها
و شرما فيها

آپ کی بیعادت شریفتھی کہ جب کی بہتی میں داخل ہوتے توبید عا پڑھتے۔

يتش النطاق

## حمله کی تیاری

صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کو پہنچ آپ کی عادت شریفہ میتھی کہ رات میں کسی پرحملنہیں فرماتے تھے۔ صبح کا انتظار فرماتے ۔ اگر اذان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورنہ حملہ فرماتے ۔ اسی سنت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان خات کی اذان خات کی مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان نہ بنی تو حملہ کی تیاری کی۔

## یکے بعددیگرے قلعوں کا فتح ہونا

صبح ہوتے ہی یہودکدال اور پھاؤلے لے کراپنے کاروبار کے لئے نکلے۔ آپ کے لئے کروبار کے لئے نکلے۔ آپ کے لئے کروبار کے لئے نکلے۔ آپ کے لئے کروبار سے دیکھ کرید کہا محمد والخمیس یعنی محمد اپنی کل فوج اور لئنگر کے ساتھ آگئے۔ لئنگر کو خمیس اس لئے کہتے ہیں کہاس کے پانچ حصے ہوتے ہیں۔ مقدمہ میمنہ میسرہ قلب ساقہ

آپ نے ان کود مکھ کر دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پیفر مایا۔

الله اکبر خوبت خیبرانا اذا انزلنا السلعة قوم فساء صباح المنذرین خیبر میں یہودیوں کے متعدد قلعے تھے یہود آپ کودیکھتے ہی مع اہل وعیال کے قلعوں میں محفوظ ہوگئے۔ آپ نے ان کے قلعول پر حملے شروع کئے میکے بعددیگر بے فتح کرتے جاتے تھے۔

### ا-قلعهُ ناعم كافتح ہونا

سب سے پہلے قلعۂ ناعم فنخ فر مایا محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنداس قلعہ کے دامن میں تھے کہ یہودیوں نے اوپر سے ان پرایک چکی کا پاٹ گرایا جس سے وہ شہید ہوئے۔ ۲ - قلعہ قموص کا فنخ ہونا

قلعہ ناعم کے بعد قلعہ قبوص فتح ہوا یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت متحکم تھا۔ جب اس قلعہ کا محاصرہ ہوا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم در دشقیقہ کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لا سکے۔ اس لئے نشان دے کر ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ باوجود پوری جدو جہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا واپس آ گئے۔ دوسرے دوز فاروق اعظم کونشان دے کر روانہ فر مایا۔ حضرت عمر شنے پوری

جدوجہدے قبال کیالیکن بغیر فتح کئے ہوئے واپس آئے۔اس روز آپ ۔ ارٹ فیایا کہ کل نشان اس مخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول کومجوب رکھتا ہواور اس سے کا رسول اس کومجوب رکھتا ہواور اس کے ہاتھ براس کوفتح فرمائےگا۔

حضرت على كا قلعه فتح كرنا

جرفض منظرتها کرد کیمئے بیسعادت کس کے حصہ میں آتی ہے تمام شب اس تمنااور اشتیاق میں گزری جب من ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی کی آسمیں اس وقت آسوب کی ہوئی تعییں بلاکر آسکھوں کو لعاب دہمن لگایا اور دعا پڑھی۔ فوراً ای وقت آسکھیں اچھی ہوگئیں کو یا جمعی کوئی شکایت پیش بی نہیں آئی تھی اور نشان مرحمت فرما یا اور بیھیجے فرمائی کہ جہاد وقال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت و بنا اور الله تعالی کے حقوق سے ان کو خبر دار کرنا۔ خداکی منم ۔اگرا یک مخص کو الله تعالی تیرے ذریعہ سے ہماں نے تو وہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی نشان ما کے کرروانہ ہوئے اور قلعہ ان کے ہاتھ پرفتے ہوا۔

#### مرحب كاميدان مين آنا

يبود كامشبور ومعروف بهادرو بهلوان مرحب بيرجزير هتا موامقا بلدك لئ فكلا

قدعلمت خيبراني مرحب شاك السلاح بطل مجرب

اہل خیبر کوخوب معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں سلاح پوش اور بہا در اور تجربہ کا رہوں عامر بن اکو خ اس کے مقابلہ کے لئے بید جزیر ہے تھوئے نکلے۔

قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر

حضرت عامرہ کے لئے دواجر

حضرت عامر فن اس کے پیر پرتکوار مارنے کا ارادہ کیا کہ تکوار بلیث کرخودان ہی کے محصفہ پرآ گئی جس سے انہوں نے وفات پائی۔سلمۃ بن اکوع فرماتے ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کومکین و کھے کرسبب دریافت فرمایا میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا

گمان بیہ کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے۔ اس کئے کہ وہ خودا پی تکوارے مرے۔ آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا۔ وہ بڑا مجاہر ہے اور انگلیوں سے اشارہ کرکے فرمایا کہ اس کے لئے دو اجر ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیفر مایا کہ وہ شہید ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت علی کا مرحب کوئل کرنا

بعدازال حفرت علی اس کے جواب میں بیر جزیر ہے ہوئے آگے ہوسے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ

میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر ) رکھا ہے۔جنگل کے شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں۔ بیہ کہہ کراس زور سے تکوار ماری کہ مرحب کے سرکے دوککڑے ہوگئے اور قلعہ رفتح ہوا۔

بإسر كأفتل اور مال غنيمت

بعدازاں مرحب کا بھائی یاسر مقابلہ کے لئے آیا۔ادھرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑھےاور یاسر کا کام تمام کیا۔

می قلعہ بیس روز کے محاصرہ کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے جن میں صفیہ کی بن اخطب سردار بنی نفیر کی بیٹی اور کنائة بن الربیع کی بیوی بھی تھیں۔

فا کدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرروز جب سی قلعہ پرحملہ کا ارادہ فرماتے تواعیان مہاجرین انصار میں سے سی کو نتخب فرماتے کہ اسلام کا جھنڈ ااس کے ہاتھ میں ویں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پروہ قلعہ فتح کرا دیتے چونکہ قلعہ قبوص کی فتح کی فضیلت قضائے از لی میں حضرت علی کے ہاتھ تھی اس لئے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈ اان کو عطاکیا اور حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ جھنڈ اایسے محض کو دوں گاجو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے۔ بیقدروانی اور حوصلہ افز ائی کے طور پر تھا۔ معاذ اللہ اس کا مطلب بینیں تھا کہ اس شخص کے سواکوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھت۔

حضرت صغیہ اوران کی دو چھاز ادبہنیں اس قلعہ قموص سے قید ہو کمیں جن کا قصہ آ کیے آئے گااور حضرت مفید کے شوہر کا نام کنائنہ بن رہیج تھا جواس غزوہ میں مارا حمیا۔

## ٣- قلعهُ صعب بن معاذ كا فتح بونا

قلعة قموص فنخ موجانے كے بعدصعب بن معاذ كا قلعه فنخ مواجس ميں غله اور چر بي اورخوردونوش کا بہت سامان تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ ہی آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کو کھانے یینے کی کی ہونے لگی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دعا کی درخواست کی ۔ آپ نے دعا کی دوسرے ہی روز قلعہ صعب بن معاذ فتح ہو گیا اور کھانے یمنے کا بہت سامان ہاتھ آیا جس ہے مسلمانوں کو مددملی <sub>ہ</sub>

### گدھوں کے گوشت کی ممانعت

ای روز آب نے دیکھا کہ ہرطرف آگ جل رہی ہے یو چھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ محوشت بکارہے ہیں۔ آپ نے یو جھاکس چیز کا گوشت ہے۔ کہا اہلی گدھوں کا گوشت ہے۔ آ ب نے فرمایا وہ بجس ہے۔سب بھینک دواور برتنوں کوتو ڑ دوکسی نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اُگر محموشت بھینک دیں اور برتنوں کو دھوکیں ہس کی اجازت ہے آ یہ نے فر مایا احجمابر تنوں کو دھوڈ الو۔

#### ہ -حصن قلہ کا فتح ہونا

اس کے بعد یہود نے حصن قلہ میں جا کر بناہ لی بیقلعہ بھی نہایت متحکم تھا۔ یہاڑ کی چوٹی پر واقع تھااسی وجہ ہےاس کا نام حصن قلہ تھا۔قلہ کے معنی بہاڑ کی چوٹی کے ہیں جو بعد میں قلعہ زبیر کے نام سے مشہور ہے۔اس لئے کہ بیقلع تقتیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصہ میں آیا۔ تین روز تک آب اس قلعد کا محاصرہ کئے رہے حسن اتفاق سے ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہا ہے ابوالقاسم آپ آگرمہینہ بھربھی ان کا محاصرہ کئے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ان کے باس زمین کے نیچے یانی کے چشمے ہیں رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کر قلعہ میں محفوظ ہوجاتے ہیں۔ آپ اگران کا یانی قطع کردیں تو کا میاب ہو سکتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا یانی بند کر دیا مجبور ہو کر قلعہ سے باہر نکلے اور سخت

مقابله مواروس يبودي مارے محے اور يحيم سلمان بھي شہيد موسے اور قلعه وفتح موكيا۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیقلعہ قلہ علاقہ نطاہ کا آخری قلعہ تھا اس کی فتح کے بعد حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم علاقہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے اس علاقہ میں سب سے اول قلعہ ابی کو فتح کیا جو شدید معرکہ کے بعد فتح ہوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے۔اس کے بعد دوسر نے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔

۵- يېودكا آخرى مركز وطيح اورسلالم كافتح مونا

حصن قلعہ کے بعد نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بقیہ قلعات کی طرف بڑھے جب تمام قلعوں پر قبضہ ہو گیا تو اخیر میں وطبح اور سلالم کی طرف بڑھے اور بعض روایات میں الکیتبہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے پیشتر تمام قلع فتح ہو بچکے تقے۔ صرف یبی دو قلعے باتی تھے۔ یہود کاتمام زوران بی پرتھا۔ یہود ہر طرف سے سمٹ کرانمی قلعوں میں آ کر محفوظ ہو گئے تھے۔ یہود کا صلح کی درخواست کرنا

چودہ دن کے محاصرہ کے بعد یہود یوں نے مجبور ہوکر صلح کی درخواست کی۔ آپ بنے ان کی درخواست منظور کی یہود یوں نے ابن الی الحقیق کو صلح کی گفتگو کرنے کے لئے بھیجا آپ نے اس شرط پر جان بخشی کی کہ خیبر کی سرز مین کو لیکفت خالی کردیں یعنی سب جلاوطن ہوجا کیں اور سونا اور جا ندی اور ہتھیا را در سامان جنگ سب یہاں چھوڑ جا کیں اور کسی شے کو چھپا کرنے لے جا کیں اگراس کے خلاف ہوا تو اللہ اور اس کارسول بری الذمہ ہیں۔

## شرا ئط کی خلاف ورزی

محریبود باوجود اس عہد و بیٹاق کے پھراٹی شرارت سے باز نہ آئے اور جی بن اخطب کا ایک چری تھیلہ (جس میں سب کا زروز یو محفوظ رہتا تھا) اس کو غائب کر دیا۔ آپ نے کنانة بن الربج کو بلا کروریافت کیا کہ دہ تھیلہ کہاں گیا کنانہ نے کہا کہ لڑا ئیوں میں خرچ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا زمانہ تو کچھ زیادہ گزرانہیں اور مال بہت زیادہ تھا۔ بیابن سعد کی روایت ہے ابوداؤ دکی روایت میں ہے کہ سفیہ ہے دریافت فرمایا۔ بیبی اورابن سعد ک دوسری روایت پی ہے کہ کنانہ اوراس کے بھائی وغیرہ ہے بھی دریافت کیا۔

سب نے بہی کہا کہ خرج ہوگیا آپ نے فرمایا اگر وہ تھیلا برآ مدہوگیا تو تمہاری خیر

نہیں۔ یہ کہہ کرآپ نے ایک انصاری کو تھم دیا کہ جاؤفلاں جگہ ایک درخت کی جڑیں دباہوا

ہے چنانچہ وہ صحابی مجے اور مال برآ مدکیا جس کی قیمت دس ہزار دینارتھی اس جرم میں یہ لوگ

قل کئے گئے۔ جن میں ایک صفیہ کا شوہر بھی تھا جس کا نام کنانہ بن الربھ بن ابی افقیق تھا۔

علاوہ ازیں کنانہ کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ کنانہ نے محمہ بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ کوای معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آئخسرت صلی اللہ علیہ دسلمہ کے کنانہ کو محمود بن مسلمہ کوای معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آئخسرت صلی اللہ علیہ دسلمہ کے کنانہ کو محمود بن مسلمہ کے بدلہ میں اس گوٹل کریں۔

قلعول کے فتح ہونے کی تر تیب

قلعات نیبری فتح کی جور تیب اس ناچیز نے ذکر کی ہے کہ اول قلعہ ناعم فتح ہوا اور پھر قلعہ قدوص اور پھر قلعہ صعب اور پھر اخیر میں قلعہ وطبح اور سلالم فتح ہوئے۔ بیر تیب سیر قابن ہشام اور البدایہ والنہایۃ لا بن کشرص ۱۹۲ تاص ۱۹۳ ج میں فدکور ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور قلعول کا بھی ذکر ہے اور تر تیب فتح بھی پچھ مختلف سیرت کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور قلعول کا بھی ذکر ہے اور تر تیب فتح بھی پچھ مختلف ہے۔ علامہ ملکی سیر قاصلہ بھی کہ مختلف ہے۔ علامہ ملکی سیر قاصلہ بھی کہ مختلف ہوا وہ قلعہ ناعم تھے میں تاعم وصل قلہ قلعات نطاق میں سیب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ ناعم تھا جو یہودی قلعہ ناعم سے جان بچا کر بناہ لی کر بھاگ سے انہوں نے نطاق کے دوسرے قلعہ حصن صعب بن معاذ میں جاکر بناہ لی دوسرے ویکھی ہوا۔

بعدازاں آپ نے حصن قلہ کا محاصر وفر مایا۔ اس قلعہ کوحسن قلہ اس لئے کہتے ہیں کہ قلہ کے معنی پہاڑی چوٹی پواڑی چوٹی پر واقع تھا اور چونکہ بیقلعہ بعد میں حضرت زبیر کے حصہ میں آیا اس لئے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قلع علاقے نطاق کے تھے۔ اس کے بعد مسلمان قلعات شق کی جانب بڑھے اس علاقہ میں دو قلعے تھے۔ آیک حصن ابی دوسراحصن بری ۔ اول حصن ابی اور بعد میں حصن بری فتح ہوا۔ حسن ابی دوسراحصن بری دیتے ہوگیا تو یہود یوں نے بھاگ کر قلعات کیتہ میں پناہ لی ۔ کیتبہ میں پناہ لی ۔ کیتبہ جب بیعلاقہ بھی فتح ہوگیا تو یہود یوں نے بھاگ کر قلعات کیتبہ میں پناہ لی ۔ کیتبہ جب بیعلاقہ بھی فتح ہوگیا تو یہود یوں نے بھاگ کر قلعات کیتبہ میں پناہ لی ۔ کیتبہ

يتخير النظايلة

میں تین قلعے تھے۔قموص وطیح 'سلالم ۔سب سے بڑا قلعہ قموص تھا جوحفرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پرفتح ہوا۔ جب بیقاعرہ کیا تب مسلمانوں نے وطیح اورسلالم کا محاصرہ کیا۔ کے ہاتھ پرفتح ہوا۔ جب بیقلعہ بھی فتح ہو گیا تب مسلمانوں نے وطیح اورسلالم کا محاصرہ کیا۔ چودہ دن کے محاصرہ کے بعدان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کواور ہمارے اہل وعیال کوچھوڑ دیا جائے ہم خیبر کوچھوڑ کرنکل جا کیں گے۔آپ نے اس کومنظور فرمایا۔

#### حفرت صفيه بنت جي

اس غزوہ میں چودہ یا پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے کا فر مارے گئے۔ فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کئے گئے تو ان میں صفیہ 'می بن اخطب کی بیٹی اور کنانتہ رہیج کی بیوی بھی تھیں۔ جن کی قریب ہی کی شادی ہوئی تھی۔

کی بن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھا۔ لڑائی کے بعد جب قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایک باندی مجھ کوعطا فر مائے۔ آپ نے فر مایا تم کو اختیار ہے جس باندی کو چاہو لے لو۔ حضرت دحیہ نے حضرت صفیہ کو پہند کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ بیان کے سردار کی بیٹی ہے۔ آپ ہی کے لئے مناسب ہے۔ اس لئے آپ نے ان سے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے معاوضہ میں حضرت صفیہ کی چچاز اد بہن ان کوعنایت کی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے تکاح فر مایا۔

#### فتح فدك

جب اہل فدک کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہود خیبر نے ان شرائط پرصلح کی ہے تو ان لوگوں نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہماری جانوں کوامان دیا جائے ہم تمام مال واسباب چھوڑ کر یہاں سے جلائے وطن ہوجا کیں گے۔ آپ نے اس کومنظور فر مایا اور محبصہ بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی چونکہ فدک بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار لے جانے پڑے اور نہ پیادہ۔ اس لئے فدک خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضہ اور تصرف میں رہا اور خیبر کی طرح غانمین پر تقسیم نہیں ہوا۔







www.ahlehaq.org



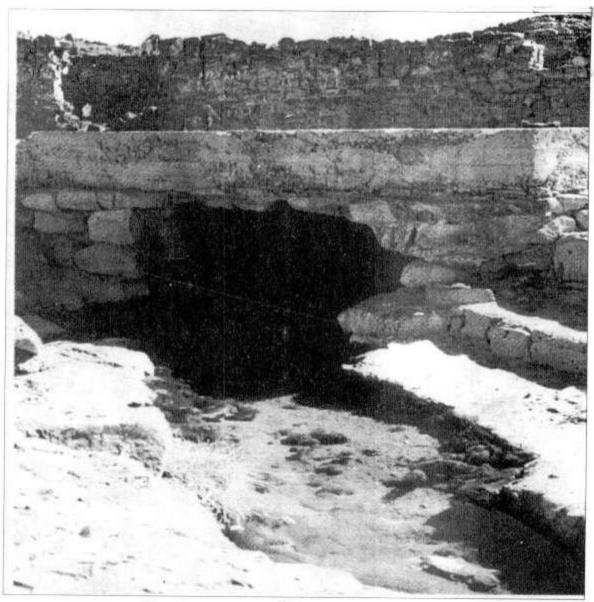

قلعے کی بنیادوں کے پنچے سے بہدکر گزرنے والا میٹھے پانی کا چشمہ



قلعے کے دامن میں یہودیوں کے مکانات اور باغات ٔ دائرے میں <u>قلعے وسیع</u> وعریض کنواں دکھایا گیا ہے۔

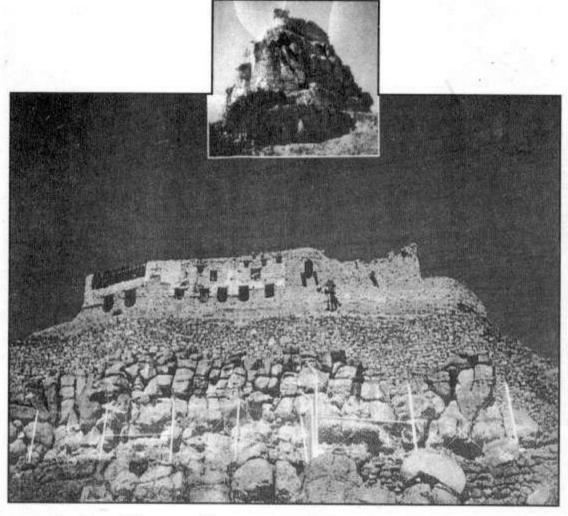

قلعے کے دامن میں یہودیوں کے مکانات اور باغات ٔ دائرے میں قلعے وسیع وعریض کنواں دکھایا گیاہے۔

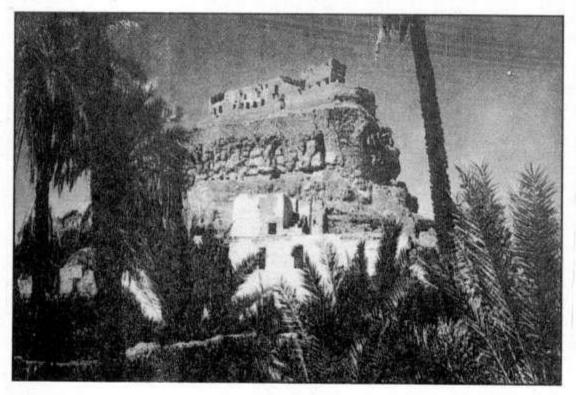

خيبر كاسب سےمضبوط اورمشحكم قلعه

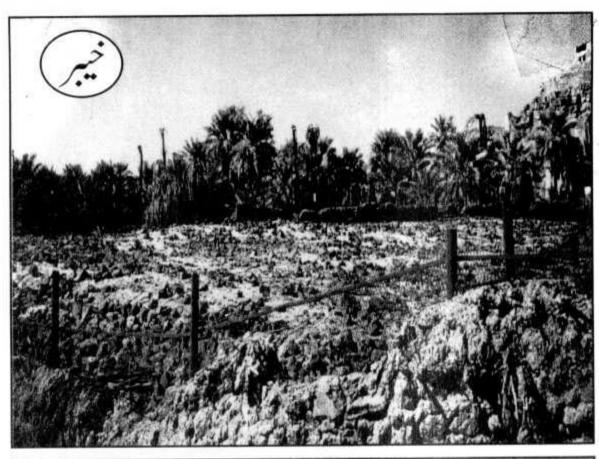

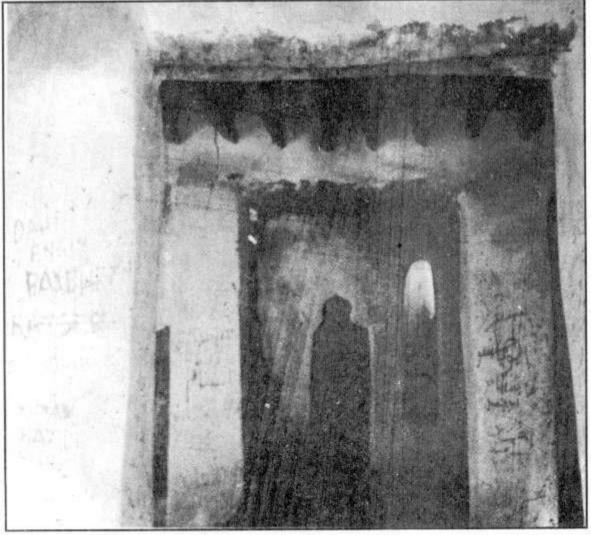

قلعة قبوص كے نيچ مسجد على كامحراب -اس مقام پر حضرت على نے مرحب كوتل كيا تھا

# زهر بن ريين كاواقع ب

زهرآ لودگوشت کامدیه

فتے کے بعد آئخضرت مسلّی اللہ علیہ وسلم نے چندروز خیبر ہی میں قیام فر ہایا۔اس اثناء میں ایک دن سلام بن مفکم کی بیوی زینب بنت حارث نے ایک بھنی ہوئی بحری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں چیش کی اور اس میں زہر ملا دیا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن براء بن معرور جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے انہوں نے پچھ کھالیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لواس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔

#### ز ہرملانے والی عورت کا بیان

نئب کو بلاکراس کا سبب دریافت کیا ای نے اقرار کیا کہ بے شک اس میں زہر ملایا گیا ہے۔اس لئے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کر دے گا اور اگر آپ جھوٹے نبی کا ذب ہیں تو لوگ آپ سے نجات یا جا کمیں گے۔

## ز ہر ملانے والی عورت کافل

چونکہ آپ اپنی ذات کے لئے انقام نہیں لیتے تضاس لئے آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایالیکن بعد میں جب بشرین براء بن معروراس زہر کے اثر سے انقال فرما سکے تو نینب بشر کے وارثوں کے حوالے کردی گئی اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قبل کیا۔

## اس عورت کی ابتدا قبل نه کرنے کی وجہ

جیمی کی ایک روایت میں ہے کہ زینب اقر ارجرم کے بعد اسلام لیے آئی اور بیر کہا کہ جھے اب آپ کا صادق ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ آپ کو اور تمام حاضرین مجلس کو کواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اقر ارکرتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور تبیس اور جمہ اولیہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ زہری اور سلیمان نے ابتداء نہ آل کرنے کی وجہ یمی بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نہری اور سلیمان نے ابتداء نہ آل کرنے کی وجہ یمی بنلائی ہے کہ وہ اسلام لے آئی تھی۔

خيبركى زمين بريبود بول سےمعامدہ

يېود يول كى درخواست

جب نیبر فتح ہوگیا اور زمین اللہ اوراس کے رسول اور الل اسلام کی ہوگئ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہود (حسب معاہدہ) یہاں سے جلائے وطن ہو جا کیں کیکن یہود نے یہ ورخواست کی کہ آپ اس زمین پر ہم کور ہے دیجے ہم زراعت کریں مے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ آپ کوادا کیا کریں گے آپ نے یہ درخواست منظور کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کی واضح فرما دیا۔ جب تک جا ہیں گاس وقت تک تم کو برقر اررکھیں گے۔

مخابره

اس طرح كامعامله سب يها خيبر مي بوااس لت ايسمعامله كانام خابره بوكيا-

#### مسلمانول كايبود يون يصانصاف

جب بٹائی کا وقت آتا تو آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پیداوار کا اندازہ کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجے ۔عبداللہ بن رواحہ پیداوار کو وحصول پر تقسیم کرے کہتے کہ جس حصہ کو چا ہو لے لو یہوداس عدل وانصاف کو دیکھی کریہ کہتے کہ ایسی بی عدل اور انصاف ہے آسان اور زبین قائم ہیں۔ ایک روایت ہیں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ یفر ماتے ہیں۔ ایک روایت ہیں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ یفر ماتے ہیں۔ اے گروہ یہودتمام مخلوق ہیں تم میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوتم ہی نے اللہ کے پنجبروں کو آل کیا تم ہی نے اللہ پرجموث با ندھا کی تم ہمار ابغض مجھ کو بھی اس پر آمادہ نبیس کرسکتا کہ بیس تم پرکسی قسم کا ظلم کروں۔

حضرت ابو ہر بریہ وضی اللّٰدعنہ کی حاضری

حضرت ابوہر میرہ دضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند رفقاء فنخ خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے مگر آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نبیں دیا۔



# غنائم خيبر كيسيم

## غنيمت كامال ومتاع

خیبر کی غنیمت ہیں سونا اور جا ندی نہ تھا۔گائے بیل اور اونٹ اور پچھرسامان تھا اور سب سے بڑی چیز خیبر کی زمینیں اور باعات تھے۔ زمینوں کے علاوہ جوسامان تھا وہ حضور نے نص قرآنی کے مطابق غانمین پرتقسیم کردیا اور زمینوں کو فقط اہل حدید بیر پرتقسیم کیا۔

عمرہ صدیبیہ کے ادادہ سے جب حضور پر نور دینہ سے دوانہ ہوئے واعراب کودوت وی کہ اس مغر میں ساتھ چلیں۔ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بیا ندیشہ تھا کہ مقولین بدراور اصداور احزاب کی وجہ سے اہل کہ کے قلوب اہل اسلام کے کینداور عداوت سے لبریز ہیں کہیں ایسانہ ہو کہ کہ کمر مری کے کروئی صورت قبال کی پیش آجائے اور اہل مکہ سرے ہی سے دخول مکہ سے مانع ہوجا ہیں اس لئے اس وقت تدبیر کا مقتضاء یہ تھا کہ ایک کیئر جماعت آپ کے ہمراہ چلے تاکہ قریش کے شرکا کوئی خطرہ ندر ہے۔ بہت سے اعراب نے آپ کی اس دعوت کو قبول ندکیا اور بہت سول نے آپئی مصروفیات کا بہانہ کردیا یخلصین مسلمین جو سرتا بابشاشت ایمان سے لبریز تھے آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت بجھ بابشاشت ایمان سے لبریز تھے آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت بجھ سامنے آئی جس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفریس ان خلصین کا اخلاص مدلل اور سامنے آئی جس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفریس ان خلصین کا اخلاص مدلل اور واضح ہو گیا تو بارگاہ خداوندی سے ان شکتہ دلوں کی شکتگی دور کرنے کے لئے فتح خیبر کی ماضرین واضح ہو گیا تو بارگاہ خداوندی سے ان شکتہ دلوں کی شکتگی دور کرنے کے لئے فتح خیبر کی معاشرین عاضرین میں سے کھوری کوئی کہ مور کوئی دو سراان بی شریک نہیں کیا جائے گا۔

زمينول كي تقسيم كاطريقه

اب رہاجیام کو خیبری زمینوں کوآپ نے کس طرح تقسیم فرمایا۔ سواس کی کیفیت سنن

انی داؤد میں نہ کور ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ٹمس نگالنے کے بعد ذین خیبر کی زیمن کو چھتیں حصوں پر تقسیم کیا جن میں سے افھارہ حصوں کوعلیحدہ کرلیا بعنی مسلمانوں کی ضروریات کے لئے مخصوص کرلیا اور جانہ بن پر اس کو تقسیم نہیں کیا اور باتی افغارہ حصوں کو جانہ بن پر تقسیم کردیا اور جرحصہ میں سوسوکا حصہ مقرر کیا جس کو حسب ارشاد خداو ندی اصحاب حدید بیر پر تقسیم کیا۔

ادامتی خسر کا دہ نعرف حصر جس کو تا سے نقشیم نہیں کہ ایس میں الکہ تا اور الدی خسر کا ایس میں الکہ تا اور الدی طبح اور الدی خسر کو دور کو تا سے کو تا ہے۔

اراضی خیبر کا وہ نصف حصہ جس کوآپ نے تعقیم نہیں کیا اس میں الکیبیۃ اور الوظیح اور سلالم اوراس کی المحقہ زمینیں تھیں ۔

نصف حصہ جوآپ نے الل حدید پیمی تقلیم کیا اس میں الفق اور العطاق اور اس کی الحقہ زمینیں تھیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے خیبر کی تمام زمینوں کو تقلیم کیس اور باتی زمینوں کو تقلیم کیس اور باتی تمام نمین کیا۔ صرف شق اور نطاق اور ان کی ملحقہ زمینیں مجاہدین پر تقلیم کیس اور باتی تمام زمینیں مصالح مسلمین کے لئے محفوظ فرماویں۔

اب رہابیامرکہ بیا تھارہ سہام کس طرح تقسیم ہوئے۔سوان میں روایتیں مختلف ہیں۔
مشہور روایت میں ہے کہ کل چودہ سوآ دمی جن میں دوسو کھوڑے تھے چودہ سوآ دمیوں کے چودہ
سہام ہو گئے۔ کیونکہ آیک سہم سوحصہ کا تھا اور امام ما لک وامام شافعی واحمہ اور دیگر علماء کے
نزدیک آیک سوار کے علاوہ ہر کھوڑے کے دوجھے ملتے ہیں اس لئے دوسو کھوڑوں کے جار
سہام ہو گئے اس طرح چودہ سہام کے ساتھ جا رسیام مل کرا تھارہ سہام ہورے ہوگئے۔

سنن الى داؤد مل تجمع بن جاربيد ضى الله عند سے مروى ہے كہ خيبر ميں الكلم كى تعداد پندر ما مؤهى جمن ميں الله عند سے مروى ہے كہ خيبر ميں الكل كا عداد بندر ما مؤهى جمن ميں سے تين موسوار تنے ہی آ پ نے ہر سوار كودودو حصد ہے اور ہر پياوہ كا كيا كي حصد سے دوا يت امام اعظم ابو حذيفہ كے مسلك كے مطابق ہے ان كے نزد كي سوار كے صرف دو حصے ہوتے ہیں ايك سوار كا اور ايك محوثر سے كا ميسيا كه حضرت على اور ابوموى استعرى سے مروى ہے۔

پی اس حساب سے بندرہ سویس سے تین سوسواروں کے جے سہام ہو گئے اور ہر حصہ سو آ دیوں کا اور باتی ما تدہبارہ سوآ دیوں کے بارہ سہام ہو گئے اور بارہ اور چیل کرافیارہ ہوسے ہوگئے۔

اصحاب سفينه كاحصه

الحامل آنخضرت نے اراضی خیبر کا نصف حصد الل مدیدی فرتھیم فرما یا اوران کے علاوہ کی اورکواس میں شریک نہیں کیا۔ نیکن اصادی مصد معلوم مونا ہے کہ مطاق خیبر کے بعد

اصحاب سفینہ یعنی حضرت جعفراور ابوموی اشعری اور ان کے دفقا وجن کی تعداد سوے زیادہ تقی حبشہ سے واپس آئے تو آئے خضرت سلی اللہ علیہ وکلم نے ان کو بھی کچھ حصہ عطا فر مایا۔
میمعلوم نہیں کہ ان حضرات کو اصل غنیمت میں سے حصہ دیا یا مال غنیمت کے مس میں سے دیا یا اس عنولہ میں سے دیا یا اس معتولہ میں سے دیا یا اس معتولہ میں سے دیا یا اور پھر رہے کہ حضور پر سے دیا یا اور پھر رہے کہ حضور پر نور نے محض ابی رائے اور اختیار سے دیا یا عائمین اور مجاہدین کی اجازت سے دیا۔ واللہ اعلم۔

#### غلامول اورعورتول كاحصه

غزدہ نیبریش کچھ فلام اور کچھ حورتیں بھی مجاہدین کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے تنہر کے حاصل شدہ سامان میں شریک ہوئے تنہے۔ ان کوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے حاصل شدہ سامان میں سے بطوراعانت کچھ عطافر مایا۔ باقی زمینات میں سے مردوں کی طرح ان کوکوئی حصہ نہیں عطاکیا۔ جیسا کہ ابودا کہ داور ترندی اورنسائی کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔

## ممنوعات خيبر

خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں ہے منع فر مایا۔(۱) ابلی گدھوں کے گوشت ہے منع فر مایا۔(۲) مال فنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے بیچنے ہے منع فر مایا۔(۳) اورلہسن (بعنی سیجلہسن) کے استعال ہے منع فر مایا۔

(۱۲) معیمین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقد کے مسلم اللہ علیہ وسلم وسلم نے خیبر میں متعہ ہے منع فرمایا۔علاوہ ازیں قرآن کریم کی متعدد آیات سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

لفظ متعدمتان سے مشتق ہے جس کے متی نفظیل کے ہیں قرآن کریم ہیں ہے۔
انسما مللہ المعیوة الملغیا متاع . اور مطاقہ کو جو کیڑوں کا جوڑا دیا جا تا ہے اس کو بھی متعداس لئے کہتے ہیں کہ بیر ہمر کے مقابلہ میں قلیل نفع ہے۔ بید تعد کے اصل متی ہوئے اور متعدال اطلاق دوسی ہے آتا ہے ایک بید کہ متعدسے لگاح موقت مراد ہو یتی ایک مت معینہ کے متابل کے کو ابول کے سامنے کی مورت سے از دواجی تعلق قائم کیا جائے اور مت معینہ کرنے کے بعد بلاطلاق مفارقت واقع ہوجائے لیکن مفارقت کے بعد استبراء رتم کے لئے ایک مرتبدایا ما ہوامل کا انتظام کرے تا کہ دوسرے کے نطفہ کے ساتھ اختاا ط سے محفوظ رہے۔

فظ بیصورت ابتداء اسلام میں جائزتھی۔ بعد میں ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ بعنی منعہ بمعنی اکاح موقت ابتداء اسلام میں جائزتھا اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا اور منعہ کے دمیرے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے بیہ کہ میں تجھے سے ایک روز کے لئے منتقع ہوں گا اوراس ایک روز ہا دوروز ہا انتفاع کی تجھے کو بیا جرت دوں گا بیصری زنا ہے اور میں زناء ہے۔ منعہ کی بیصورت بھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی۔

## مہاجرین کاانصار کے باغات واپس کرنا

ابنداء ہجرت میں جب مہاجرین مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی اعانت اور امداد کے لئے انصار نے ان کو بچھے زمینیں اور باغات دیئے کہ ان میں کام کریں اورخود بھی منتقع ہوں اور پچھے ہم کوفع پہنچا کیں۔

خیبر کی فتح کے بعد مہاجرین کرام اعانت اور امداد ہے منتغنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور درخت واپس کرد ہئے۔حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند درخت دیئے تھے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وطا کردہ درخت اپنی دابیا سلمۃ بن زیدکی والدہ کودے دیئے تھے۔

فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کر دیئے تو ام سلیم
نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درخت طلب کئے۔ یہ وہی درخت سے جوآپ
ام ایمن کو دے چکے سے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ ام سلیم کے
یہ درخت واپس کر دو۔ ام ایمن نے واپس کر نے سے انکار کر دیا اور انس کی گردن میں کپڑا
وال کر تھینچنے لگیس اور کہا خدا کی قتم یہ درخت ہرگز واپس نہ کروں گی ۔ چونکہ ام ایمن کو
حضور پرنور کی حاضہ (دایا) تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں۔ اس لئے حضوراً م ایمن کو
ناراض کرنانہیں چا ہتے تھے۔حضور نے فرمایا اے ام ایمن تم یہ درخت واپس کر دو اور ان
کے بدلہ میں دوسرے درخت لے لو۔ آپ برابریمی فرماتے رہے ۔ یہاں تک کہ جب
آپ نے اپنی خاص جائیدا ویس سے ایک ایک درخت کے بدلہ میں دی دی درخت دے
جب راضی ہو کمیں۔حضور پرنور نے ان کے تن حضائت وتر بیت کے تن میں ان کے ساتھ
میں عاملہ فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم

## مهاجرين كي حبش يسے واليسي

جومهاجرین مکدے عبشہ کی جانب ہجرت کر گئے جب ان کو بیٹم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ مہاجرین مکہ سے ہجرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اکثر ان میں سے عبشہ سے مدینہ چلے آئے۔حضرت عبداللہ بن مسعودًاس وقت مدینہ پنچے کہ جب آپ بدر کی تیاری فر مار ہے تھے۔

حضرت جعفروض الله تعالی عنداوران کے ساتھ جو چندا دی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچ کہ جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گئے لگا یا اور بیشانی کو بوسہ دیا۔ اور بعدازاں بیفر مایا کہ میں نہیں سمحتا کہ مجھکو فتح خیبر کی سرت زیادہ ہے یا جعفر کے آنے گی۔ حضرت ابوموی اشعری (جوحضرت جعفر کے ساتھ آئے تھے ) راوی ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچ کہ جب آپ خیبر فتح فرما چکے تنفے۔ مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ عطافر مایا۔ ہمار سے مواجو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کسی کو حصہ نہیں دیا۔

## وادى القرئ وتياء كافتح بونا

فتح خیبر کے بعد آپ نے وادی القری کارخ فرمایا۔ چاردن کے کاصرہ کے بعد فتح فرمایا آپ کا غلام مرعم آپ کا کجاوہ اتار رہاتھا کہ ایک نا گہانی تیرآ کرلگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہااس کوشہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں خدا کی متم جس چا درکواس نے مال غنیمت میں سے چرایا ہو وہ آگ بن کراس پر شتعل ہوگی۔ ایک مخص نے جب آپ کو یہ کہتے سنا تو ایک جو تی کا تسمہ لے کر آیا آپ نے فرمایا جو تی کا ایک تسمہ بھی (خیانت کیا ہوا) جہنم سے ہے۔ (رواہ البخاری) اہل تا مکوجب وادی القری کے فتح کا عال معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ہے جزیبہ پر سلم کرئی۔

## واليسى اورليلة التعر ليس كاواقعه

وادى القرى اور تياءى فتح كے بعد آپ مدينه منوره واپس موع مدينه كقريب بينج

کرایک دادی میں اخیر شب میں آ رام کی غرض سے نزول فر مایا۔ انفاق سے کسی کی آ کھینیں کملی یہاں تک کد آ فاب بلند ہو گیا۔ سب سے پہلے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بیدارہ و ئے اور تحبر الراضے اور صحابہ کو جگایا اور اس دادی سے کوئی کرنے کا تھم دیا کہ یہاں شیطان ہے اس دادی سے نکل کر آپ نے نزول فر مایا اور بلال کو اذان کا تھم دیا۔ وضوکر کے میں کی دورکھت شیں پر حیس بعدازاں بلال نے اقامت کی اور جماعت کے ساتھوں کی نماز قضا کی گئی۔

## تعليم احكام كي ايك خاص فتم

نماز اورعباوت میں حضرات انبیاء اللہ وعلیم الف الف معلوات اللہ کو ففلت کی وجہ سے بھی مہونییں ہوتا بلکہ من جانب اللہ مہوش جتلا کئے جاتے ہیں تا کہ امت کومہو کے مسائل معلوم ہوں لہذا اگر آپ کو بیم ونہ ہیں آتا تو امت کوفوت شدہ نمازوں کی قضاء کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا اور اگر ظہریا عصر کی دویا تین رکھت پر آپ بھول کر سلام نہ پھیرد ہے مسئلہ کیسے معلوم ہوتا اور اگر ظہریا عصر کی دویا تین رکھت پر آپ بھول کر سلام نہ پھیرد ہے (جیسا کہ حدیث ذوالیدین میں ہے ) تو امت کو بحدہ مہوکا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا۔

سیان الله فدا کی کیا حکمتیں اور کیار حتیں ہیں کہ جن حفرات کونیوت ورسالت کاخلعت پہنا کرتشریع احکام کی مسند پر بٹھلایا ان کے سہوا ورنسیاں کو بھی تشریع احکام کا ایک ذریعہ بنادیا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کو اگر سہو ونسیائی نہ چیش آ تا تو تو به اور استغفار کی سنت کہاں ہے معلم ہوتی رب نا ظلمنا انفسنا و ان لم تعفولنا و تو حمنا فنکونن من المعاسوین کہ کرقیامت تکب کے لئے خداو ثد ذو الجلال کی رضا اور خوشنودی اور الجیس کی ذات اور رسوائی کا طریقہ بتلا شکے قربان جائے ایسے ہوئے سے ہیشہ سکے لئے دحموں کا در دازو کھل گیا۔

## ز فاف ام حبيبه رضى الله عنها

اسی سال ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی الله عنها حبشہ سے مدینہ آئیں جس سے حضور پرنور نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا۔ جن کے نکاح کامفصل واقعہ ان شاء اللہ از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

## عمرة القضاء

(ذى تعدة الحرام كهير)

عمرة القصناء كى تيارى

صلح حدید بیر میں قریش سے مید معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کئے ہوئے واپس موجا کیں چلے جا کیں اور سال آئندہ عمرہ کے لئے آئیں اور عمرہ کرکے تین دن میں واپس ہوجا کیں اس بناء پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کا چاند دیکھ کرصحابہ کو تھم دیا کہ اس عمرہ کی قضا کے لئے روانہ ہوں جس سے مشرکیین نے حدید بیر میں رد کا تھا اور ریر بھی تھم دیا کہ جولوگ حدید بیر میں شریک شخص ان میں سے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجز ان لوگوں کے کہ جو اس عرصہ میں شہید ہو تھے یا وفات یا تھے تھے کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باقی نہ رہا۔

روائكي

اس طرح دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ آپ مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔

ہری کے ستر اونٹ آپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر مسجد میں آپ نے اور صحابہ نے

احرام باندھا۔ لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے احتیاطاً ہتھیارساتھ رکھ لئے گر چونکہ معاہدہ مدیبہ میں بیشر طبقی کہ تھیارساتھ بدلا کیں اس لئے ہتھیا پوطن یاء جج میں چھوڑ دیئے جومکہ

سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے اور دوسو آ دمیوں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیا۔ اور آپ مع اصحاب کے تلبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔

حضرت عبدالله بن رواحة كاشعار

اور عبداللہ بن رواحہ ؓ پ کی ناقہ قصواء کی مہار پکڑے ہوئے بید جزیرٌ ھتے ہوئے آگے آگے تھے۔ 11.

خلوابنی الکفار عن سبیله قدانزل الرحمٰن فی تنزیله اسکافروآ پکارات چوژوو الله تقالی نقرآن ش یکم تازل کیا ہے بان خیرالقتل فی سبیله نحن قتلناکم علی تاویله کما قتلناکم علی تنزیله (رواوعبوالزان من انس)

کہ بہترین آل وہ ہے جوخدا کی راہ میں ہوہم نے تم سے جہاد و قال کیا اس کا تھم نہ ماننے کی وجہ سے جیسے قرآن منزل من اللہ کے نہ ماننے کی وجہ سے تم سے قال کیا۔ اور بیمق کی روایت میں اس کے بعد بیزیادہ ہے۔

اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله آن الله عن مقيله آن الله كم كم مطابق الياماري كرتمهاري كويري مرسالك موجائد مذهل الخليل عن خليله يارب انى مؤمن بقيله

· تكودوست سے بخبر بنادے اساللہ ميں اس كے قول برايمان ركھتا موں۔

· ننا حال کی روایت میں ہے۔

یارب انبی مومن بقیله انبی رأیت الحق فی قبوله میراس کے قبول کرنے ہی کوئی مجھتا ہوں۔

حفرت عمر نے کہاا ہے ابن رواحہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے ح حرم میں شعر پڑھتا ہے آپ نے فر مایا اے عمر رہنے دو۔ بیشعر کا فروں کے حق میں تیر باری سے زیادہ سخت ہے۔

ابن سعد کی روایت جس ہے کہ آپ نے بیفر مایا 'اے عمر میں من رہا ہوں اور عبداللہ بن رواحہ کو بیٹکم دیا کہ اے ابن رواحہ بیر پڑھو۔

لاالله الله وحده نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده عبدالله بن داحه كريم ما تعاور محابه مي ان كلمات كوير من جاتے تھے۔

مکه میں داخلہ اور عمرہ کی ادا میگی

اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی بین الصفا والمروہ کر کے بدی کو قربان فرمایا اور حلال ہو مسئے بعد از اس پجھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بطن یا جج سے جائیں اور جو آ دی اسلحہ کی حفاظت کے لئے وہاں چھوڑ دیئے گئے تنےوہ آ کرطواف اور سعی کرلیں اور بیفر ماکر کعبۃ اللہ کے اندرتشریف لے گئے ۔ظہرتک اندری رہے۔ آپ کے عظم سے خانہ کعبہ کی حیست پر معترت بلال نے ظہر کی اذان دی۔

قریتی سرداروں کا حسد

قریش نے اگر چدازروئے معاہدہ آپ کوعمرہ کرنے کی اجازت دے دی لیکن شدید غیظ اور انتہائی حسد کی وجہ سے آپ کواور آپ کے معابد کود کھے نہ سکے اس لئے سرداران تریش اوران کے کبراء واشراف مکہ کرمہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے مجے۔

#### حضرت ميمونة يناح

عمرہ اداکرنے کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن مکہ بیں مقیم رہا ورحضرت میں میں بنت الحارث سے نکاح فر مایا۔ جب تین دن گزر میے تو قر ایش نے چند آ دی آ پ کی ضدمت میں بینچے کہ مدت گزر گئی ہے۔ آ پ چلے جا کیں۔ آ پ نے فر مایا اگرتم مہلت دو تو مکہ میں میں دنت الحارث کی عروی اور دعوت ولیمہ کرلوں۔ ان لوگوں نے نہایت ترشروئی سے بیجواب دیا کہ جمیں آ پ کے ولیمہ اور دعوت کی ضرورت نہیں آ پ چلے جا کیں۔

#### عروسي وليمهاور مدينه واليسي

آپ نے قوراً سحابہ کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور اپنے غلام ابورافع کو حضرت میمونڈ کے پاس چھوڑ گئے۔ وہ ان کو لے کرمقام سرف میں آپ کے پاس لائے۔ یہاں آپ نے عروی قرمائی۔ اور یہاں سے چل کرماہ ذکی الحجہ داخل مدینہ ہوسے اور اللہ تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی۔ لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لتد خلن المسجد الحوام ان شآء الله امنین محلقین رء وسکم و مقصرین لاتخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحاً قریباً.

## حضرت حمزة كي صاحبزادي

عمرة القصاء سے فارغ ہوکر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے اللے تو حضرت حمزہ کی جھوٹی صاحب زادی آپ کو چھا چھا بھارتی ہوئیں آپ کے پاس آئیں

حضرت علی نے فوراً ان کو اٹھا لیا اب حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں اختلاف ہوا۔ ہرا یک بیر چا ہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے۔حضرت علی نے کہا کہ بیر میرے چپا کی بیٹی ہے اور میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔حضرت جعفر نے کہا میرے چپا کی لڑکی ہے اور اس کی بیٹی ہے اور میں ہے۔حضرت زید نے کہا کہ میر سے اسلامی اور دینی بھائی کی لڑکی ہے۔ خالہ میر سے اور بی آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس رہے اور بیہ ارشا دفر مایا کہ خالہ مال کی جگہ ہوتی ہے۔

سرية اخرم بن افي العوجآء (ذي الجهر عيد)

ماہ ذی الحجہ میں اخرمؓ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے روانہ فر مایا بنی سلیم نے کہا ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں اور تیراندازی کر کے مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کوشہید کر دیا۔ صرف اخرمؓ کو مردہ سمجھ کرچھوڑ دیا۔ بیزخموں کی وجہ سے نیم جان ہو گئے تھے بعد میں زندہ ہوکرصفر کی پہلی تاریخ کو مدینہ پہنچے۔

سرية غالب بن عبدالله ليثى رضى الله عنه

صفر ٨ جي ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے غالب بن عبدالله ليثى كومقام كديدى جانب بن المملوح پر جمله كرنے كے لئے ايك جماعت كے ساتھ روانه فرمايا - ان لوگوں نے وہاں پہنچ كرشب خون مارا اور ان كے اونٹ پکڑ كے مدينه كى جانب روانه ہوئے - بنى المملوح كى ايك جماعت مسلمانوں كے تعاقب ميں دوڑى اسى وقت من جانب الله اتنى زور كى بارش ہوئى كه مسلمانوں اور كافروں كے درميان ميں جوايك وادى حائل تھى وہ پانى سے بحرگئى اور وہ لوگ مسلمانوں تك نہ پہنچ سكے اس طرح مسلمان صحیح وسالم مدينه منورہ پہنچے - الحد،

بعض سرايا

غزوۂ خیبراورغزوۂ مونہ کے درمیان حضور پرنورنے اور بھی چھوٹے چھوٹے سریے روانہ فرمائے جو بحکہ ہ تعالیٰ کامیاب واپس ہوئے۔



المرابع المرا

# خار مرب المين وعمان بن طاعمة وعمرو بن العاص كالسلام لأما

#### مسلمان ہونے کا سال

ای عرصہ میں اسلام کے مشہور سپہ سالا ر خالد بن ولیدا ورعرب کے مشہور عاقل عمر و

بن العاص مسلمان ہوئے ان کے زمانہ اسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ صفر ۸جھے

میں مشرف ہاسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد کے بیش مسلمان ہوئے۔

میں مشرف ہاسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد کے بیش مسلمان ہوئے۔

میام روایت صححہ اور صریحہ سے ثابت ہے کہ غزوہ حدید ہے وقت خالد بن ولید کفار کی

فوج میں شھاور آئندہ غزوہ مونہ کے بمان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہوجائے گا کہ خالد

فوج میں متصاور آئندہ غزوہ موتہ کے بیان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہوجائے گا کہ خالد بن ولیدغزوہ موتہ میں شریک ہوئے اور اخیر میں یہی امیر ہوئے اور انہی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی معلوم ہوا کہ کے حدیبیا ورغزوہ موتہ کے درمیانی مدت میں مسلمان ہوئے ہیں۔

خالدین ولید کے خبالات میں تبدیلی

فالدین ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالی جل شانہ نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے میر ہے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا یک میر ہے دل میں بیر خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی قریش کہ کی طرف ہے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جاتا ہوں اور پھروا پس آتا ہوں واپسی پرمیرے دل کی کیفیت بیہ وتی ہے کہ دل اندر سے بہتا ہے کہ تیری بیرتمام کوشش اور بیتمام جدوجہد لا حاصل اور بے سود ہے۔ اور تحقیق محمد سلی اللہ علیہ وسلم ) ضرور غالب ہوں گے۔ چنانچے حدیبیہ کے موقع پر میں مشرکیوں مکہ کے سواروں میں سے تھا تو ہیں نے آپ کو مقام عسفان میں دیکھا کہ استے اصحاب کو صلو ق

الخوف پڑھارہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی حالت میں حضور پر حملہ کروں مگر حضور میں سے خصابہ کروں مگر حضور میرے ارادہ سے مطلع ہوگئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اس وقت میں یہ بچھ گیا کہ بیخص من جانب اللہ مامون اور محفوظ ہے غیب سے اس کی حفاظت ہور ہی ہے میں ناکام واپس ہو گیا۔ محالی کا خط

اور آنخضرت جب قریش ہے سکے کر کے واپس ہوئے تو میرے دل میں بدخیال آیا كةريش كى قوت اورطافت ختم موئى اورشاه حبشه يعنى نجاشى آپ كاپيروموچكا ہے اورآپ كے اصحاب حبشہ میں امن وامان کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے سواکیا صورت ہے کہ میں ہرقل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جاکر یہودی یا نصرانی ہوجاؤں اور عجم کے تابع اور ماتحت رہ کرعیب کی زندگی گزاروں اور چندروز اینے وطن ہی میں رہ کر دیکھوں کہ بردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے ای خیال میں تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال آئندہ عمرۃ القصناء کے لئے مكة مرمة تشريف لائے تواس وقت ميں مكہ ہے نكل گيااورروپوش ہوگيا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو میرا بھائی ولید بن ولید جوحضور کے ہمراہ تھااس نے مجھے تلاش کیا۔ مگرمیں نہ ملا۔ بعدازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا۔ بھم اللہ الرحمٰن الرحیم اما بعد۔ میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب خیز امر نہیں ویکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے یا کیزہ ندہب کے قبول کرنے سے منحرف ہے حالانکہ تیری عقل تیری عقل ہے (جومعروف ومشہورہے) اوراسلام جیسے یا کیزہ ندہب سے کسی کا بے خبرر ہنانہایت تعجب خیز ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ خالد کہاں ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کرآ ئے گا۔آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس جیسا عاقل اسلام جیسے یا کیزہ مذہب سے بے خبر و نادان ہوجائے اور فرمایا کہ اگر خالدمسلمانوں کے ساتھ مل کردین حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو ہیہ اس کے لئے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ پس اے بھائی تجھ سے جوعمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں توان کی تلافی اور تدارک کر لے ابھی تدارک کا وقت ہے۔

#### سدا دور دورال وکماتا نیش

#### گيا وقت پھر ہاتھ آتا نہيں

#### خواب

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا بید ط جب میرے پاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی اور سفر ہجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط ول میں پیدا ہو گیا اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو پچھ فر مایا تھا اس نے مجھ کو مسرور کیا اور اس اثناء میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قبط ہے۔ میں اس قبط اور تنگ علاقہ سے نکل کر مرسبز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں۔ میں نے ایپ دل میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنمیہ کے لئے مجھ کو دکھلا یا گیا ہوں۔ میں اپنے دل میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنمیہ کے لئے مجھ کو دکھلا یا گیا ہے۔

خالد بن وليدعثان بن طلحه اورعمرو بن عاص كي مدينه حاضري

جوصفوان سے ذکر کیا تھا۔عثان بن طلحہ نے میرے مشورہ کو قبول کیااور کہا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں مقام یا جج میں تم سے مل لوں گا۔تم اگر پہلے پہنچ جاؤتو میراانتظام کرنا اوراگر میں پہلے پہنچ گیاتو میں تمہاراانتظام کروں گا۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوا اور حسب وعدہ مقام یا جج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے ۔ علی الصباح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام ھدہ میں پہنچے تو عمرو بن عاص سے ملا قات ہوئی کہ وہ بھی اسلام کے ارادہ سے مدینہ جارہ ہیں عمرو بن العاص نے ہم کود کیے کرمر حبا کہا ہم نے بھی مرحبا کہا اور پوچھا کہ کہاں جارہ ہو۔ کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ارادہ سے جارہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادہ سے نکلے ہیں۔

حضورصلى الله عليه وسلم كى خوشى

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم بتیوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنے سواری کے اونٹ مقام حرہ میں بٹھلائے کی نے ہماری خبر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ۔ آپ ہماری آ مدی خبر سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پہنچائی ۔ آپ ہماری آ مدی خبر سن کہ میں نے عمرہ کیڑے پہنے اور آپ کی خدمت میں حاضری کے پہنچائی دیا ہے۔خالد کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیڑے پہنے اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلا راستہ میں مجھے میر ابھائی ولید آ ملا اور کہا کہ جلدی چلورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتہ ہماری آ مدے بہت مسرور ہوئے اور تہمارے منتظر ہیں ۔ ہم تیزی کے ساتھ چلے اور حضور پر نور تہماری آ مدے بہت مسرور ہوئے اور تہمارے منتظر ہیں ۔ ہم تیزی کے ساتھ چلے اور حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھی کرمسکرائے میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے میلام کا جواب دیا میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ الا اللہ و ان محمد ار سول اللہ مسلم کا جواب دیا میں نے عرض کیا اشھد ان لا اللہ الا اللہ و ان محمد ار سول اللہ

سابقه خطاؤن كي معافي

آپ نے ارشادفر مایا قریب ہوجا وُ اور بیفر مایا۔ ''حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی میں دیکھیا تھا کہ جمعہ میں عقل ہے اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل تجھ کوخیرا ور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گئی۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے تھے کہ مقامات جنگ میں آپ کے اور حق کے مقابلہ میں حاضر ہوتا تھا (جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں) اس لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعافر مائیں کہ اللہ تعالی میری ان تمام خطاؤں کومعاف کردے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

''اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کردیتا ہے جواس سے پہلے ہو چکے ہیں''۔ میں نے پھر بھی درخواست کی تو آپ نے میرے لئے بیدعا فرمائی۔ ''اے اللہ تو خالد بن ولید کی ان تمام خطاؤں کومعاف کردے جو خالدنے خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لئے کی ہیں۔

خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثمان بین طلحہ اور عمرو بن العاص آ گے بڑھے اور حضور پرنور کے دست مبارک پر بیعت کی۔

### عمروبن العاص كي كيفيت

عمرو بن العاص كہتے ہیں كہ حضور پرنور كى خدمت میں حاضر ہونے كے بعد پہلے خالد بن وليد نے بیعت كى اور پھرعثان بن طلحہ نے بیعت كى ۔ پھر میں بیعت كے لئے آگے بڑھا مگراس وقت ميرى حالت بيقى۔

خدا کی متم میں حضور کے سامنے بیٹھ تو گیا مگر شرم اور ندامت کی وجہ ہے آپ کی طرف آ کھواٹھا کرد کیے نہیں سکتا تھا۔ عمر د کہتے ہیں کہ بالآ خرمیں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور عرض کیا کہ اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میری تمام گذشتہ خطا کیں اور قصور معاف کر دیئے جا کیں عمر و کہتے ہیں کہ اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ بیا بھی عرض کردیتا کہ میرے آ کندہ اور پچھلے قصور میں معاف کردیئے ہیں۔

آپ نے ارشادفر مایا کہ اسلام ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے کے خواسلام سے پہلے کفرکی حالت میں کئے گئے ہیں اور اسی طرح ہجرت بھی تمام گذشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے۔

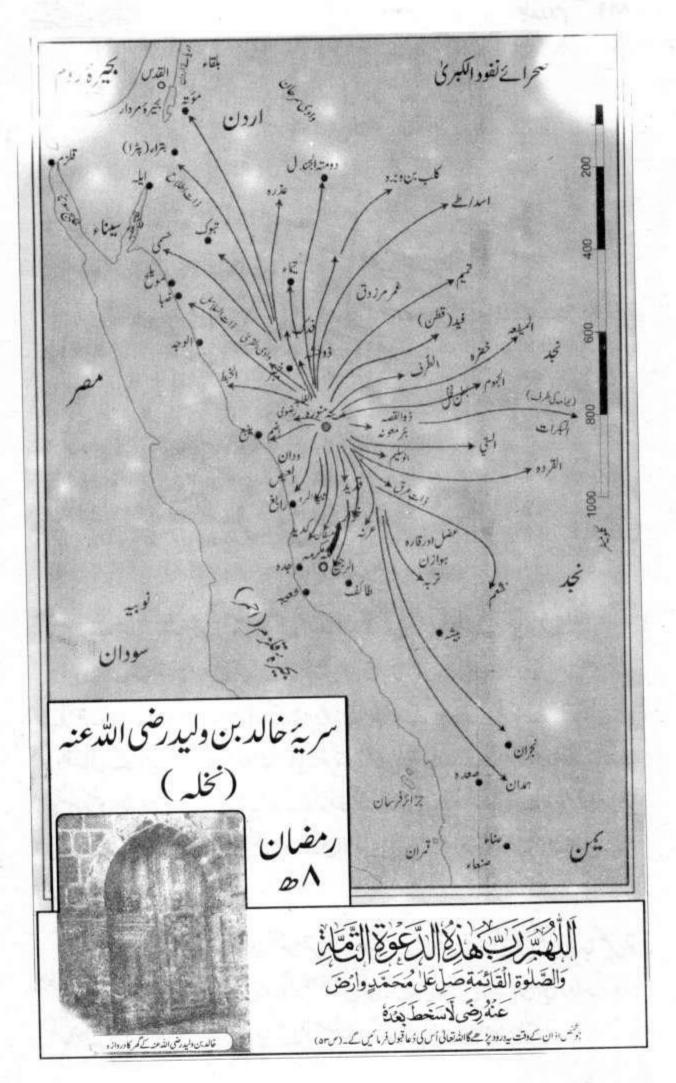

www.ahlehaq.org

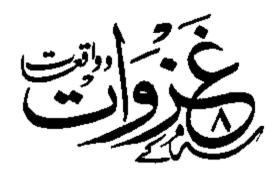

# غزوةمؤت

بیارن الدین بین عمیر رضی الله عنه کافل اور حمله کی تیاری حضرت حارث بن عمیسر رضی الله عنه کافل اور حمله کی تیاری

مونة ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام میں علاقہ بلقاء میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اورامراء کے نام وعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے توشر جبل بن عمر وغسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ شرجیل قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب آپ کا بیخط لے کرمقام مونہ میں پہنچ تو شرجیل نے ان کوتل کرادیا اس وجہ سے آپ نے بین بزار کا لشکر ماہ جمادی الاولی میں مونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

اميرلشكركو تقرر

زیدین حارثه رضی الله عنه کوامیر لشکر مقرر فرمایا اور بیار شاد فرمایا که اگرزید آل ہوجا کمی تو جعفرین ابی طالب امیر لشکر ہوں اورا گرجعفر بھی قل ہوجا کمیں تو عبدالله بن ابی رواحه سردار لشکر ہوں اورا گرعبداللہ بھی قتل ہوجا کمیں تو مسلمان جس کوچا ہیں اپناامیر بنالیں۔ ای دجہ سے اس غزوہ کوغزوہ جیش الامراء کہتے ہیں۔ امیرلشکر کو مدایت

اورایک سفید جھنڈازید بن حارثہ کودیا اور بیار شادفر مایا کہ اول اس مقام پر جاتا جہاں حارث بن عمیر هشهید ہوئے اور ان لوگول کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو فبہاو نعمت۔ورنہ خداوند ذوالحلال سے اعانت اورا مداد کی ورخواست کر کے اسے جہاد وقال کرنا۔

الوداع اورمجامدين كونصيحت

منیۃ الوداع تک خود بنفس نفیس مشایعت کے لئے تشریف لے گئے۔ منیۃ الوداع پر کچھ در گئے۔ منیۃ الوداع پر کچھ در گئے ہر کاری کو کو ظرکھیں اپنے رفقاء کی در گئے ہر کاری کو کو ظرکھیں اپنے رفقاء کی خیر خواہی کریں۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ سے کفر کرنے والوں سے جہاد و قبال کریں۔ غدراور خیانت نہ کریں۔ کسی بچہا ور تورت اور بوڑھے کو تل نہ کریں۔

#### روانه ہوتے وفت حضرت ابن رواحة كارونا

جب امرا الشکرکورخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو پڑے لوگوں نے کہاا ہے ابن رواحہ کس چیز نے تم کور لا یا تو عبداللہ بن رواحہ نے بیہ جوابدیا۔

آگاہ ہوجاؤ خدا کی شم مجھے نہ دنیا ہے محبت ہے اور نہتم سے شیفتگی کیکن میں نے رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی بیر آیت پڑھتے سنا ہے ہیں ہے تم میں سے کوئی مخص مگر ضرور دوز خ پرگز رنے والا ہے اور خدا کے نز دیک بیام مقرر ہو چکا ہے۔ پس نہیں معلوم کہ جہنم پر درود کے بعد واپسی کیسے ہوگی۔اس لئے روتا ہوں۔

#### حضرت ابن رواحه کے اشعار

لشکر جب روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں نے پکار کر کہا خدا تعالیٰتم کو سیح سالم اور کا میاب واپس لائے تو عبداللہ بن رواحہ نے بیا شعار پڑھا۔

لکننی اسأل الوحمٰن مغفرة وضربة ذات فوغ تقذف الزبدا میں واپسی نہیں جا ہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کی راہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہشمند

ہوں کہ جوجھا گ بھینکتا ہو۔

او طعنةً بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء الكبدا

یااییاکاری زخم ہوکہ و تیز ہواورا لیے نیزہ سے لگے کہ جومیری انتزایوں اور جگر سے پار ہوجائے۔
حتی یقال ۱ ذامر و اعلی جدتی یاار شد الله من غاز وقد رشد الیہ میں عاز وقد رشد الیہ میں تک کہ لوگ جب میری قبر پرگزریں تو یہ کہا جائے کہ واہ واہ کیا غازی تھا اور کیسا کامیاب ہوا۔ لشکر جب چلنے کے لئے بالکل تیار ہوگیا تو عبداللہ بن رواحہ آپ کے قریب آئے اور بہشعر پڑھے۔

انت الرسول فمن یحرم نوافله و الوجه منه فقد ازری بله لقدر آپ ب شک الله کے رسول ہیں جو شخص آپ کے فیوض و برکات اور آپ کے چہرۂ انور کے دیدار سے محروم رہا تو سمجھ لوکہ قضا قدر نے اس کی تحقیر کی کہ اس کواس دولت عظمٰی سے محروم رکھا۔

فثبت الله ما آتاک من حسن تثبیت موسیٰ و نصراً کالذی نصروا پس الله تعالیٰ مویٰ علیه السلام کی طرح آپ کے محاسن کو ثابت و قائم رکھے اور انبیاء سابقین کی طرح آپ کی مدوفر مائے۔

انی تفرست فیک النحیر نافلة فراسة خالفت فیک الذی نظروا میں سنے آپ میں خیراور بھلائی کو بیش از بیش محسوں کرلیا ہے اور میرایہ احساس مشرکین کی نظراورا حساس کے برخلاف ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:۔

وانت فثبتك الله ياابن رواحه

اور تجھ کو بھی اے ابن رواحہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔

شرجيل كى فوج كااجتاع

شرجیل کو جب اس کشکر کی روانگی کاعلم ہوا تو ایک لا کھے سے زیادہ کشکرمسلمانوں کے مقابلہ

کے لئے جمع کیا۔ادرایک لا کھنوج لے کر ہرقل خود شرجیل کی مدد کے لئے بلقاء میں پہنچا۔ حصرت ابن رواحہ کا اسینے ساتھیوں سے خطاب

معان پینج کرمسلمانوں کواس کاعلم ہوا کہ دولا کھ سے زیادہ سپاہیوں کالشکر جرارہم نین ہزار مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مقام بلقاء میں جمع ہوا ہے۔مسلمانوں کالشکر دوشب معان میں مشہرااور مشورہ ہوتار ہا کہ کیا کرنا چاہئے۔رائے یہ ہوئی کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی جائے اور آب کے تھم ادرا مداد کا انتظار کیا جائے۔عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

ائے وم خدا کی تئم جس بات کوتم ممروہ مجھ رہے ہو وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو ہم کا فرول سے کسی قوت اور کٹرت کی وجہ ہے نہیں لڑتے۔ ہمارالڑ نا توجھن اس دین اسلام کی وجہ سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کوعزت بخش ۔ پس اٹھوا ورچلو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی یا تو کفار پر غلبہ حاصل ہوگا یا شہادت کی نعمت نصیب ہوگی ۔ لوگوں نے کہا خدا کی فتم ابن رواحہ نے بالکل بچے کہا۔

### آ غاز جنگ اور حضرت زید گی شهادت

خدا کے پرستاروں اور جانبازوں کی بیرتین ہزار جعیت اعداء اللہ کے دولا کھ لشکر جرار کے مقابلہ کے لئے موند کی طرف روانہ ہوئی۔موند کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلہ کے مقابلہ کے لئے موند کی مربید ہوئی۔ موند کے میدان میں دوایت اسلام کا حضار نام کے لئے سامنے آئیں ادھر سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عند پاپیادہ روایت اسلام کا حضار اللہ تعالیٰ عند باپیادہ روایت اسلام کا حضار اللہ تعالیٰ عند باپیادہ واراز تے اللہ تے شہید ہوئے۔

## حضرت جعفر کی شہادت

ان کے بعد حضرت جعفرعلم ہاتھ میں لے کرآ مے بڑھے جب دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیاا وزگھوڑ ازخی ہو گیا تو گھوڑے ہے اتر آئے اور کھوڑے کے کو پے کاٹ کرسیز ہو کراعداءاللہ سے لڑنا شروع کیا۔

گھو**ت** ہے کو ہے اس کے کاٹ ڈالے کہ اعداء اللہ اس سے منتفع نہ ہو تکیں۔ لڑتے جاتے چھاوریہ پڑھتے جاتے تھے۔

على اذلا قيتها صرابها مقابلہ كوفت ان كامارنا مجھ برفرض اور لازم ہے۔

لات الرتے جب داياں ہاتھ كئ كيا تو اسلام كے جمنڈ كوبا كيں ہاتھ ہے سنجالا۔ جب
باياں ہاتھ بھى كئ كيا تو جمنڈا كوديس لےليا۔ يہاں تك كہ شہيد ہو گئے۔ اللہ تعالى نے اس كے
عوض ميں ان كودوباز وعطافر مائے جن ہے جنت ميں فرشتوں كے ساتھ اڑتے بھرتے ہيں۔
مسجى بخارى ميں عبداللہ بن عربے مروى ہے كہ جب حضرت جعفر كى لاش كو تلاش كيا كيا تو
نوے سے زيادہ تيراور تكوار كے زخم تھے اور سب سامنے تھے۔ پشت كى جانب كوئى زخم ندتھا۔
حضرت عبدالله بن رواحہ كى شہاوت

ر کے بعد معفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیااور آ مے بڑھے گھوڑے برسوار تھے چندلمحوں کے لئے نفس کو پچھیز دولائق ہوا تواسیے نفس کو مخاطب کر کے بیفر مایا۔

اقسمت یا نفس لتنزلنه کارههٔ او لسط اوعنه الشمت یا نفس لتنزلنه کارههٔ او لسط اوعنه الشم الشمت جهادو قال کرتا گواری الشمت جهادو قال کرتا گواری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اتر یا خوشی اور دغبت کے ساتھ ۔ (کذانی شح البری سے اللہ کا کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کا تھا

ان اجلب الناس و شدو االونه مالی اداک تکوهین الجنه المحنه اگرلوگ چیخ و پکارکرد ہے ہیں تو کیا وجہ ہے جھے کو د کھے دہا ہوں کہ تو جنت کو ناپند کر دہا ہے لیمنی جلدی قدم کیوں نہیں بڑھا تا۔ پیش قدمی ہیں ستی کرنا کو یا کہ جنت کو ناپند کرتا ہے۔ یہ فقط نفس کی تو نیخ اور الزام کے لئے کہا۔

قدط الماقد كنت مطمئنه هل انت الانطفة في شنه توبسا اوقات مطمئن رباب اس وقت تجه كوكيا بواتيرى حقيقت كياب توتوتورهم مادريس

يتترك النظائظ

ایک نطفہ بی تقاس بے حقیقت نطفہ کے لئے خدا کی راہ میں پس و پیش کررہاہے۔ اور بیکھا

یانفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قدصلیت اسے نفس اگر تو تقل نہ ہوا تو مرے گا تو ضرور اور بیہ ہے قضائے موت جس میں تھھ کو جتلا مونا ضروری ہے۔

وما تمنیت فقد اعطیت ان تفعلی فعلهما هدیت جس چیز کی تونے تمنا کی تھی وہ تھے کول گئی یعنی شہادت فی سبیل اللہ کا موقع۔اگر تونے زیداور جعفر جیسا کام کیا تو ہدایت یائے گا۔

میر کہ کر کھوڑے سے اتر پڑے ان کے پتھازاد بھائی نے آگے بڑھ کران کوایک کوشت کی ہوئی ہٹری دی کداس کو چوں لوتا کداس کی قوت سے پھھاڑ سکو ۔ کئی دن تم پر فاتے کے گزر بچکے ہیں۔ ابن رواحہ نے ہٹری لے لی اور اس کوایک بار چوسالیکن فورا ہی مجینک دیا اور کہا اے نفس نوگ جہاد کررہے ہیں اور تو دنیا ہیں مشغول ہے اور تکوار لے کرآ سے بردھے بہال تک کہ شہید ہو کئے اور جمنڈ اہاتھ سے کر گیا۔

### حضرت خالدبن وليد كاذمه داري سنجالنا

ثابت بن اخرم رضی الله عنه نے فوراً جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہوکر کھا۔ اے کروہ مسلمین اپنے میں سے کی فخص کے امیر بنانے پر متفق ہوجاؤ۔ لوگوں نے کہا آپ بی ہمارے امیر ہیں۔ ہم آپ کے امیر ہونے پر راضی ہیں۔ ٹابت نے فرمایا میں میکام نہیں کرسکنا۔ اور یہ کہہ کر جھنڈ ا خالد بن ولید کو پکڑ ا دیا اور کہا کہ آپ جنگ سے خوب واقف ہیں۔ خالد بن ولید نے امارت قبول کرنے میں بچھتا ال کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کر لیا۔ خالد بن ولید جھنڈ ا اسلام لے کر آگے بیٹر سے اور نہایت شجاعت اور مروائی سے اعداء اللہ کا مقابلہ کیا۔

صحیح بخاری میں خود خالد بن ولیدے روایت ہے کہ غزوہ مونہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے نومکواڑیں ٹوٹیس صرف ایک یمنی کلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔

# حضرت خالد كي حكمت عملي اور فنخ

دوسرے روز خالدین ولید نے نشکر کی ہیئت تبدیل کی۔مقدمۃ الجیش کوساقہ اور میمنہ کو اللہ میں ہیں۔ میں میں میں میں می میسرہ کردیاد شمن نشکر کی ہیئت بدلی ہوئی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور بیسمجھے کہ ٹی مدد آ پہنچی۔ ابن سعد ابوعا مرسے راوی ہیں کہ جب خالدین ولید نے رومیوں پرحملہ کیا تو ان کوالی فاش فکست دی کہ میں نے ایسی شکست بھی نہیں دیکھی۔مسلمان جہاں جا ہے تھے وہیں اپنی تکوارد کھتے تتھے۔

زہری اور عروۃ بن زبیراور موئی بن عقب اور عطاف بن خالد اور ابن عائد ہے بھی بھی منقول ہے۔
اور سی بخاری میں ہے کہ حتی فتح الله علیهم یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح وی۔
حاکم کی روایت میں ہے کہ غنیمت میں پچھ سامان بھی ملا۔ رومیوں کی پسپائی کے بعد
خالدین ولید نے تعاقب مناسب نہ مجھا اور اپنی قلیل جماعت کو لے کرمدینہ واپس آھے۔
مقدر ایک احد

شهداءكرام

اس غزوہ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا - زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه ٣- جعفر بن الي طالب رضى الله تعالى عنه

۳- عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه ه- مسعود بن اوس رضى الله تعالى عنه ـ

۵- وبب بن سعدرضى الله تعالى عنه ۲- عباد بن قيس رضى الله تعالى عنه

حارث بن تعمان رضى الله تعالى عنه ٩- سراقه بن عمر ورضى الله تعالى عنه

9- ابوكليب رضى الله تعالى عنه بن عمرو بن زيد ١٠- جابر رضى الله تعالى عنه بن عمرو بن زيد

اا- عمرورضى الله تعالى عنه بن سعد بن حارث ١٦- عامر رضى الله تعالى عنه بن سعد بن حارث

# حضورصلی الله علیه وسلم کا حالات جنگ ہے مطلع ہونا

جس روزاورجس وقت مقام موتد میں غازیاں اسلام کی شہادت کا بیرحادثہ ہیں آرہاتھا تو حق جل شانہ نے سرز مین شام کو اپنی قدرت کا ملہ ہے آپ کے سامنے کر دیا کہ میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ آپ کے اور شام کے درمیان تمام حجابات اٹھاد سے محے آپ نے صحابہ کوجمع کرنے کے لئے الصلوٰۃ جامعۃ کی منادی کرادی صحابہ کرام جمع ہو سکتے تو آپ مبر پرتشریف فرما ہوئے۔میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ارشاد فرمایا کہ زید نے رابت اسلام اپنے ہاتھ میں لیا اور کا فروں سے خوب قبال کیا۔ یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا۔زید کے بعد جعفر نے رابت اسلام ہاتھ میں لیا اور اعداء اللہ سے خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں دوباز ووئ کے ساتھ ارتا بھرتا ہے۔

ال کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے رایت اسلام سنجالا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہیہ فرما کرخاموش ہو گئے اور پچھ دیر تک سکوت کا عالم طاری تھا۔انصاریہ دیکھے کر گھبرا گئے اور چہروں پر پریشانی کے آٹارنمایاں ہونے گئے اور بیرخیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ سے کوئی ناپندیدہ امرظہور میں آیا ہے جس سے آیے خاموش ہیں۔

کے دریسکوت کے بعد بیفر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کا فروں سے خوب جہاد و قال کیا۔ یہاں تک شہبید ہوئے اور بینٹیوں جنت میں اٹھا لئے گئے اور تخت زریں پر شمکن جیں۔ لیکن میں نے عبداللہ بن رواحہ کا تخت کچھ ملتے ہوئے دیکھا کہ میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کا تخت ہاتا ہوا دیکھتا ہوں تو بھے کو بیٹلایا گیا کہ عبداللہ بن رواحہ کو قت کچھ تھوڑ اساتر دو پیش آیا اور تھوڑی کی پس و پیش کے بعد آگے بڑھے اور زیداور جعفر بلاکسی تر دواور بلاکسی پس و پیش کے آگے بڑھے۔ آگے بڑھے اور زیداور جعفر بلاکسی تر دواور بلاکسی پس و پیش کے آگے بڑھے۔ آپ بہدرے تھے اور آ تھوں سے آنسو جاری تھے۔

#### حضرت خالد كالغب

پھرِفر مایا کہ اب ان کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بعنی خالدین ولید نے اسلام کا حصّۂ استنجالا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایک روایت میں ہے کہ آ سے نے میفر مایا۔

اللهم الله شيف من مسيو فكت فانت تنصره فمن يومنذسمي سيف الله

اے اللہ خالد تیری تکواروں میں ہے ایک تکوار ہے کہ تو بی اس کی مدوفر ما بس اس روز سے خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

صدیق اکبررضی اللہ عندنے جب خالدین ولید کومرتدین کے قبال کے لئے مامور فرمایا اوران کوامارت کا حجمنڈا دیا توبی فرمایا۔

"صدیق اکبر کہتے کہ تحقیق میں خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے سناہے کیا ہی المجھا آ دمی ہے الله کا بندہ اور قبیلہ کا بھائی خالدین ولید۔الله کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے اللہ کا بندہ اور قبیلہ کا بھائی خالدین ولید۔الله کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے۔ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کا فروں پر چلانے کیلئے سونتا ہے یعنی نیام سے نکالا ہے۔

مطلب بیہوا کہ خالد بن ولید تو اللہ کی تکوار ہیں اوراس تکوار کا چلانے والا اور کا فروں پر اس کا استعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور خلا ہر ہے کہ جس تکوار کوچق تعالیٰ چلائے اس تکوار سے کون نیج کر بھاگ سکتا ہے۔

# حضرت جعفره کے گھر والوں کوسلی

بیحادثہ بیان فرما کر آپ حضرت جعفر کے مکان پرتشریف لے گئے بچوں کو بلایا اور ان کے سرول پر ہاتھ بھیرا اور آنھوں ہے آنسور وال ہو گئے۔حضرت جعفر کی بیوی اساء بنت عمیس سمجھ کئیں اور عرض کیا یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پرفدا ہوں آپ کیوں روئے کیا جعفر اور ان کے رفقاء کے متعلق آپ کوکوئی اطلاع ملی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گئے ۔اساء بنت عمیس فرماتی ہیں سنتے ہی میری چنج نکل کئی اور عور تیس میرے پاس جمع ہوگئیں اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا بچا کر جھبجو۔ آج وہ اپنے صدمہ میں مشغول ہیں اور خود آنحضرت سلی واللہ علیہ وسلم پراس صدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس فی میں تین دن تک مسجد میں تشریف فرمار ہے۔ اللہ علیہ وسلم پراس صدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس فی میں تین دن تک مسجد میں تشریف فرمار ہے۔ وہ ایک کے سید میں میں بیاس میں میں ہوں اور کی میں بیس میں میں ہیں ہوگئی کی میں بیس میں ہوں ہوں ہیں اور کو دا ہوں ہوں ا

لشكركي وأبيبى اوراستقبال

حضرت خالد بن ولید جب الشکراسلام کو لے کرموتہ سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پنچ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمانوں نے مدینہ سے باہر جاکران کا استقبال کیا۔

# ذات السلاسل کی طرف عمروبن العاص کاسریہ لشکراسلام کی روانگی اوراس کاسبب

ماہ جمادی الثانیہ ۸۰۰ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزبر ملی کہ قبیلہ بنی قضاعہ کی ایک جماعت مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لئے آپ نے ان کی سرکو نی کیلئے عمرو بن العاص کومقام ذات السلاسل کی طرف روانہ کیا بیمقام مدینہ منورہ سے دس منزل پر ہے تنگن سوآ دمی اور تیس گھوڑ ہے سواران کے ساتھ کئے۔

### پیچے سے کمک کا پہنچنا

جنب اس مقام کے قریب پنچے تو معلوم ہوا کہ کافرول کی جمعیت بہت زیادہ ہے اس
لئے تو قف کیا اور رافع بن مکیٹ کوحضور پر نور کی خدمت میں روانہ کیا کہ مدد کے لئے پچھاور
آ دمی جیجیں۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوعبیدۃ بن الجراح کودوسو آ دمیوں کے ساتھ
روانہ فرمایا جن میں ابو بکر وعمر بھی تنھے اور بہتا کید فرمائی کہ عمرو بن العاص سے جاملواور آپس
میں متفق رہنا اور باہم اختلاف نہ کرنا۔

### حضرت ابوعبيدة كاايثار

جب حضرت ابوعبیدہ وہاں پنچ اور نماز کا وقت آیا تو ابوعبیدہ نے امامت کرنی چاہی۔ عمرہ بن العاص نے کہا کہ امیر لشکر تو میں ہوں اور تم تو میری مدد کے لئے آئے ہوا بوعبیدہ نے کہا تم امیر اشکر تو میں ہوں اور تم تو میری مدد کے لئے آئے ہوا بوعبیدہ نے کہا تم اپنی جماعت کا امیر ہوں۔ بعد از اں ابوعبیدہ نے بیکہا کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت جھ کو آخری تھم ید یا تھا کہ ایک دوسرے کی اطاعت کروں گا اگر چہتم میری مخالفت اطاعت کروں گا اگر چہتم میری مخالفت کرو۔ اس طرح ابوعبیدہ نے عمرو بن العاص کی امارت اور امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص کی امارت اور امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص کی امارت اور امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص امامت کو تسلیم کرلیا۔ چنا نچے عمرو بن العاص امامت کرتے تھے۔

يَتِيْتُ النِيْقِيِّةِ حمله اور فتح

بالآخرسب لل کرفتبیلہ بنی تضاعہ میں پنچاوران پرحملہ کیا۔ کفار مرعوب ہوکر بھاگ اسٹھے اور منتشر ہو گئے۔ محابہ نے عوف بن مالک انتجی کوخبر دے کر مدیندروانہ کیا۔ عمر و بن العاص نے غلبہ کے بعد پچھروز و ہاں قیام کیا اور مختلف جوانب میں سواروں کو بیجیجے رہے۔ وہ اونٹ اور بحریاں پکڑ کرلاتے اور مسلمان ان کو یکا کر کھاتے۔

### ايك دلجسپ واقعه

ای سفریل بیدواقعه پیش آیا که حضرت عمرو بن العاص کواحتلام ہوگیا۔ سردی کی شدت مخی اس کے عمرو بن العاص نے شل نہ کیااور تیم کر کے نماز میج پڑھائی۔ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس واقعہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمرو تو نے اپنے اصحاب کو بحالت جنابت نماز پڑھائی۔ عمرو بن العاص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھ کواپئی جان کا خطرہ تھا اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے والا تفتلوا انفسکم ان الملہ کان بکم د حیماً حضور یرنورنے جسم فرمایا اور پچھن فرمایا۔

# سرية ابوعبيده بسوئے سيف البحر

اس کے بعد ماہ رجب میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن الجراح کو تین سوآ دمیوں پرامیر مقرد کر کے سیف البحر (ساحل بحر) کی طرف قبیلہ جہینہ پر تملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔اس لشکر میں عمر بن الخطاب اور جابر بن عبداللہ بھی تھے۔

# دوران سفر کی تنگی

چلتے وقت توشہ کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلہ تھجوروں کا مرحمت فرمایا جب وہ تھجورین ختم ہو گئیں تو تھجوروں کی گھلیاں چوس چوس کراور پانی پی پی کر جہاد کیا۔اور جب میہ بھی ندر ہاتو درختوں کے ہے جھاڑ کر پانی میں ترکر کے کھانے لگے۔اس وجہ ہے اس سریہ کوسریۃ الخط بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ خبط کے معنی لغت میں ورخت سے ہے جماڑنے کے ہیں۔ درخوں کے ہے کھانے سے ہونٹ اور مندذی ہو گئے۔ کرشمہ کالہی کاظہور

بالآخرایک روز دریا کے کنارہ پنچ اور بھوک سے بے چین اور بے تاب سے یکا یک ایک غیبی عنایت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریانے اپنے اندر سے ایک اتن بری مجھلی بھی جس سے تمام لشکر نے افھارہ دن تک کھایا صحابہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر ہمارے جسم توانا اور تندرست ہو گئے اس مجھلی کا نام عزر تھا بعد از ال ابوعبیدہ نے اس مجھلی کی پسلیوں سے ایک تندرست ہو گئے اس مجھلی کا نام عزر تھا بعد از ال ابوعبیدہ نے اس مجھلی کی پسلیوں سے ایک بڑی فی اور اس کو کھڑ اکیا اور لشکر میں سب سے لمبا آدی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس بٹری کے بنچ سے گزروتو وہ سوار بلا تکلف اس کے بیچ سے گزر عن وہ سوار بلا تکلف اس کے بیچ سے گزروتو وہ سوار بلا تکلف اس کے بیچ سے گزر

#### واليبي

جب ہم مدینہ والیس آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیداللہ کی طرف سے رزق تفاجواس نے تمہارے لئے بھیجا تفاا کراس میں ہے بچھ کوشت باقی ہوتو لاؤ۔ چنانچاس کا کوشت آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اس سرمیں کی قال کی فورت نہیں آئی۔ لئکراسلام بلاکسی قال کے مدینہ واپس ہوا۔



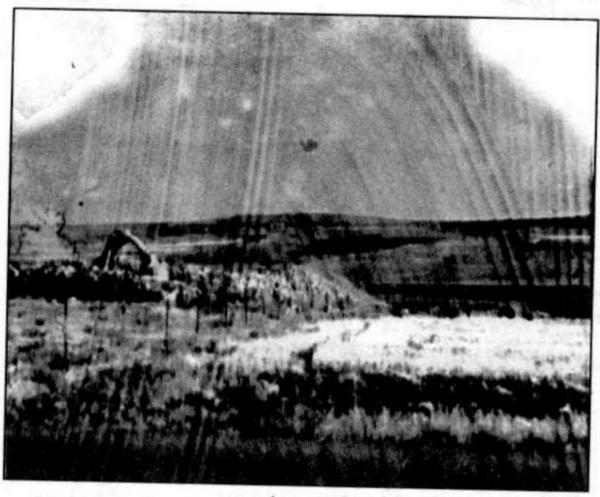

موتة كاميدان كارزار



مونہ جواب سلطنت اردن میں ہوباں میدان میں یادگار بنادی گئی۔ امیر اشکر حضرت جعفر بن ابی طالب کا مزاراس مجدمیں ہے جوان کے نام سے موجوز ہے

# فتجمكمكور

دمغيان المبادك معجير

فبيله بنوبكر وبنوخزاعه كي عبير حديبيه مين شموليت

جسودت قریش اوررسول النّصلی الله علیه و کم ما بین حدیدی صلح بموئی اورعبد نامه لکھا گیا تو اس وقت دیگر قبائل کو اختیار دیا جمیا کہ جس کے عہد اور عقد میں چاہیں شامل ہوجا کیں۔ چنانچہ بنو برقریش کے عہد میں اور بنوخز اعد رسول الله صلی الله علیه و کملے کے عہد میں شامل ہو گئے۔ بنو بکر و بنوخز اعد کی و مثمنی

ان دونول قبیلول میں زمانۂ جاہلیت سے ان بن چلی آئی تھی۔جس کا سبب یہ تھا کہ مالک بن عباد حضری آیک مرتبہ مال تجارت لے کرخزاعہ کی سرز مین میں داخل ہوا۔خزاعہ کے لوگول نے اس کوئل کرڈ الا اوراس کا تمام مال واسباب لوٹ لیا۔ بنو بکر نے موقع پاکر حضری کے معاوضہ میں بنوخزاعہ کے ایک آئی کہ معاوضہ میں بنو بکر کے تمن سرواروں فر ہیب اور سکمی اور کلٹوم کومیدان عرفات میں حدود حرم کے قریب قبل کرڈ الا۔

زمانہ جاہلیت سے زمانہ بعثت تک یہی سلسلہ رہا۔ظہور اسلام کے بعد اسلامی معاملات میں مشغول ہوجانے کی وجہ ہے بیسلسلہ رک میا۔

# بنوبكر كابنوخزاعه يرشب خون مارنا

صدیبیی ایک میعادی سلح ہوجانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے مامون اور بخوف ہو می ہے نوبکر میں سے نوفل بے خوف ہو می بنوبکر میں سے نوفل بن معاوید میلی نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مل کرخز اعد پر شب خون مارا۔ رات کا وقت تھا خزاعہ کے لوگ یانی کے ایک چشمہ پر سور ہے تھے جس ساتھ مل کرکا نام و تیر قفا۔

يتتن النظ

### قريش كابنوبكركي امدادكرنا

قریش میں سے صفوان بن امیہ اور هیبة بن عثان اور سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبدالعزی اور مکرز بن حفص نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی امداد کی ۔خز اعدنے بھاگ کرحرم میں پناہ لی۔ تکران کو بھی قبل سے پناہ نہلی۔

قریش نے بنو بکر کی ہر طرح سے امداد کی ہتھیار بھی دیئے اور لڑنے کے لئے آ دی بھی۔خزاعہ کے لوگ میں میں میں میں ہے کے لوگ مکہ میں بدیل بن ورقاءِ خزاع کے مکان میں تھس سے مگر بنو بکر اور وسا قریش نے گھروں میں تھس کران کو مارااور لوٹا اور میں بھتے رہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع نہ دوگی۔

# قريشيول كوعهد شكني كااحساس

جب منج ہوئی تو قریش کواپے فعل پرندامت ہوئی اور پیجھ مسے کہ ہم نے عہد شکنی کی اور جومعاہدہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدید بید میں کیا تھا اس کوہم نے اپنی تلطی سے تو ڑڈ الا۔ مارگاہ نبوی میں بنوخرز اعد کا استغاثہ

عمرو بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا ایک وفد لے کریدینه منورہ بارگاہ نبوی ہیں حاضر ہوا۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہتھے۔عمرو بن سالم نے کھڑے ہوکر رپیمرض کیا۔

یا رب انبی ناشد محمدا حلت ابینا و ابیه الاتلدا است پروردگار میس کی الله علیه واپنه یا پای الاتلدا است پروردگار میں محملی الله علیه واپنه یا پاوران کے باپ عبدالمطلب کا قدیم عبد یا دولانے آیا ہوں۔

زمانہ جاہلیت میں خزاعہ حضرت مطلب کے حلیف تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح ہم آپ کے حلیف ہیں ای طرح ہمارے باپ دادا آپ کے باپ دادا کے حلیف تھے۔

ان قریشاً الحلفوک الموعدا و نقضوا میثاقک المؤکدا

تحقیق قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے پختہ عہداور پیان کوتوڑ ڈالا۔

هم بیتو فا بالو تیر هجدا و قتلو فارکعاً و سجداً

ان لوگوں نے چشمہ وتیر برسوتے ہوئے ہم برشب خون ماراا در رکوع اور بچود کی حالت میں ہم کوتل کیا۔(ان میں سے بعض مسلمان بھی تصور نہ وہ خودمسلمان نہ تھے) وجعلوا لي في كداء رصداً وزعموا ان لست ادعواحدا اورمقام كداويس آ دميول كوجهاري كمعات ميس بشعلا ديااوران كالممان بيرتفا كه ميس سي كو این مدد کے لئے نہ بلاؤں گا۔

وهم اذل و اقل عددا اوروه سب ذليل بين اور شارين بعي بهت كم بير ووالدأكنا وكنت الولدا تمت اسلمنا ولمنتزع يدا

اورہم بمنزلہ باپ کے ہیں اور آپ بمنزلہ اولا دے اس لئے کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعه کی تھی اورای طرح قصی کی ماں فاطمہ بنت سعد بھی قبیلہ خزاعہ کی تھی۔اس تعلق کی بناء پر ہماری نصرت اور مدد آپ ہر لا زم ہے اور اس کے علاوہ ہم ہمیشہ آپ کے مطبع اور فر ما نبر دار رے بھی آپ کی اطاعت سے دیکش نہیں ہوئے اس لئے آپ سے امید ہے کہ اپنے جان نٹاروںاوروفاشعاروں کی مدفر مائیں **سے۔** 

فانصر ايدك الله نصراً اعتدا وادع عبادالله يأتوا مدداً

پس ہاری فوری مدد فرمائے۔اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے اور اللہ کے خاص بندوں یعن اینے محابہ کو تھم دیجئے وہ ضرور ہماری مدد کو آئیں گے اور ایک نسخہ میں ہے۔

فانصور سول الله نصرا اعتدا اسالله كرسول بمارى فورى مدفرماية

فيهم رسول الله قدتجردا ان سيم خسفاً وجهه تربدا

اور جب رسول الله كالشكر بهاري مددكوآ ئے تواس میں الله كا رسول ضرور ہوجو ظالموں ہے جنگ کے لئے تیار ہو۔ یعنی فقظ سریہ جیجنے براکتفانہ فرمائیں۔ بلکہ اس لٹکر کے ساتھ خود تبھی بنفس نفیس تشرف لائیں اور اگر وہ خالم آپ کوکوئی ذابت پہنچانا جا ہیں تو آپ کا چبرۂ مبارک غیرت وحمیت ہے تمتمانے لگے۔

> في فيلق كالبحر يجرى مزيدا اورالیے تشکرکوساتھ لے کرآئے کہ جودریا کی المرح جماگ مارتا ہو

# حضور صلى الله عليه وسلم كالمداد كاليقين دلانا

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے واقعات سن کر ارشاد فرمایا یا عمر و بن سالم اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بیفر مایا نہ مدد کیا جاؤں میں۔ اگر میں تیری مدد نہ کروں بعدازاں یہ دریا فت فرمایا کہ کیاکل بنو بکراس میں شریک ہے۔ عمر و بن سالم نے کہا سب نہیں بلکہ بنو بکر میں سے صرف بنونغا شاور ان کا سردار توفل اس میں شریک تھا۔ آپ نے ان کی اعانت اور المداد کا وعد و فرمایا۔ اس کے بعد ریدو فدوا پس ہوگیا۔

# قريش كى طرف حضور صلى الله عليه وسلم كابيغام بهيجنا

آپ نے ایک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا کہ ان کویہ پیام پہنچادے کہ تین باتوں سے ایک بات افتیار کرلیں۔

- (۱)مغنولین خزاعه کی دیت دے دی جائے۔
- (۲) با بنونفا شے عہدا ورعقدے علیحدہ ہوجا کیں۔
  - (٣) بإمعامدة حديبيك فنخ كااعلان كردير.

#### قرطه بن عمر و کا جواب

قاصدنے جب پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے قرطہ بن عمرہ نے یہ جواب دیا کہ ہم ندمقتولین خزاعہ کی دیت دیں مجے اور نہ بنونفا شہ سے اپنے تعلقات کو مقطع کریں مجے۔ ہاں معاہدۂ حدیبیہ کے شخیر ہم راضی ہیں۔

### تجدیدمعامده کے کئے ابوسفیان کامدیندروانہ ہونا

کیکن قاصدروانہ ہونے کے بعد قریش کوندامت ہوئی اور فورا ہی ابوسفیان کومعاہدہ کی تجدیداور سلح کی مدت بڑھانے کے لئے مدین روانہ کیا۔

ابوسفیان تجدید ملح کے لئے مکہ سے مدیندروانہ ہوئے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کو خردی کہ ابوسفیان مکہ سے مدت مسلح کو برد معانے اور عہد کومضبوط کرنے کے لئے آرہا

ہے۔ چنانچہ ابوسفیان مکہ سے روانہ ہوا اور مقام عسفان میں پہنے کر ابوسفیان کی بدیل ہے اور قا و خزا کی سے طاقات ہوئی۔ ابوسفیان نے بدیل سے دریافت کیا کہ کہاں ہے آ رہا ہوں۔ بدیل سے دریافت کیا کہ کہاں ہے آ رہا ہوں۔ بدیل سے کہا کہ کہ کہ طرف روانہ ہوگیا اس کے بعد ابوسفیان کو خیال آیا کہ بدیل ضرور مدینہ سے واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ ابوسفیان نے اس جگہ کو جاکر و مجھا جہاں بدیل نے اونٹ بھلایا تھا۔ بدیل کی اور تن کی شیکنی کو تو کر دیکھا جہاں بدیل سے اونٹ بھلایا تھا۔ بدیل کی اور تن کی شیکنی کو تو کر دیکھا تو اس میں مجور کی مختصلی برآ مدہوئی۔ ابوسفیان نے کہا خدا کی قتم بدیل ضرور مدینہ بی کی مجور کی ہے۔

# ام المومنين حضرت ام حبيبة كاايينه والدسه مكالمه

ابوسفیان مدینہ بیخی کراول آئی بیٹی ام المونین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا ابو سفیان نے کہا اے بیٹی تو نے فرش کو لپیٹ دیا کیا فرش کو میرے قابل نہ سمجھایا جمعے فرش کے قابل نہ سمجھا۔ ام حبیبہ نے کہا بید سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ اس پرایک مشرک کہ جوشرک کی نجاست سے ملوث اور آلودہ ہونہیں بیٹھ سکتا۔ ابوسفیان نے جھلا کر کہا اے بیٹی خدا کی متم تو میرے بعد شریس جنا ہوگئ ۔ ام حبیبہ نے کہا۔ شریس بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور جوایت کی روشن میں داخل ہوگئ اور آپ سے تعجب ہے کہ آپ قریش کے مردار ہوکر پھڑوں کو بوجتے ہیں کہ جونہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔

# ابوسفیان کی درخواست کا قبول نه جونا اور نه سفارش میسر آنا

ابوسفیان وہاں سے اٹھ کرمجد میں آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آ ب نے کو کی جواب نہ ملاتو ابوسفیان حضرت ابو بکر کے پاس جواب نہ ملاتو ابوسفیان حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی ۔حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اس بارے میں پچھ نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کے پاس عمیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی ۔حضرت عمر بن الخطاب کے پاس عمیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی ۔حضرت عمر بن الخطاب نے بی فرمایا الله اکبر میں تیری سفارش کے لئے رسول درخواست کی ۔حضرت عمر بن الخطاب نے بی فرمایا الله اکبر میں تیری سفارش کے لئے رسول

الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی ساتھ مجھ کومیسر نہ آئے تو میں تنہا جہاد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی چپ ہوکر حضرت علی کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس ان کی بیوی فاظمۃ الزہراء اور حسن رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوسفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہوکر کہا اے ابوالحن آپ ہم سے قرابت میں سب سے قریب ہیں۔ مصرت علی سے مخاطب ہوکر کہا اے ابوالحن آپ ہم سے قرابت میں سب سے قریب ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرما ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پچھے قصد فرمالیا ہے۔ لہذا اب سی کی مجال نہیں کہ وہ اس بارے میں بھے قصد فرمالیا ہے۔ لہذا اب سی کی مجال نہیں کہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھے کہہ سکے ابوسفیان یہن کر حضرت فاظمہ کی طرف متوجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھے کہہ سکے ابوسفیان یہن کر حضرت فاظمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر آپ اس بچہ یعنی امام حسن کو یہ تھم دیں کہ وہ یہ پکاروے کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو ہمیشہ کے لئے عرب کا سردار مان لیا جائے۔ حضرت فاظمہ نے ذر مایا اول تو بیکسن ہے (بعنی پناہ دینا ہوں کا کام ہے) دوسرے یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کون پناہ دی سکتا ہے۔

# ابوسفیان کا ایک تدبیر کرے واپس لوٹنا

ابوسفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہوکر کہا معاملہ سخت ہوگیا آخر مجھ کوکوئی تدبیر بتلا ہے۔حضرت علی نے کہااور تو بچھ میری سمجھ میں نہیں آتا۔صرف اتنا خیال میں آتا ہے اگراس کو تو اینے لئے مفیداور کار آمد سمجھے تو کر گزر۔وہ بید کہ محبد میں جاکر بید پکار دے کہ میں معاہدہ صدیبیہ کی تجدیداور استحکام اور مدت صلح کو بڑھانے کے لئے آیا ہوں اور بید کہہ کر تو این شہروا پس چلا جا۔ چنا نچہ ابوسفیان نے وہاں سے اٹھ کر محبد میں آیا اور بآواز بلند پکار کر میں عہد کی تجدیداور سکے کی مدت بڑھا تا ہوں اور بید کہہ کر مکہ کو چل کھڑا ہوا۔

# ابوسفیان کی نا کامی

حضرت ابوسفیان جب مکہ پہنچااور ساراواقعہ بیان کیاتو قریش نے بیکہا کہ کیامحد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بھی تمہارے اس اعلان کوجائز رکھاا بوسفیان نے کہانہیں۔قریش نے کہا کہ محد ک

بغیررضامندی ادرا جازت کے تم کیسے راضی اور مطمئن ہو گئے محض لغواور بریار چیز لے کرآئے بخصی اور خار ہے کہ اسلامی جس کا تو ژناان پر پچھ دشوار نہیں اور خدا کی شم علی نے تیرے ساتھ مسخر ہ پن کیا۔ تو نہ سلح کی خبر لے کرآیا جس سے اطمینان ہوتا اور نہ جنگ کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سامان کیا جاتا۔

صحابة كوخفيه تيارى كرنے كاحكم

حضرت ابوسفیان کی واپس کے بعدرسول الدسلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کو پوشیدہ طور پر مکہ کی تیاری سامان سفر اور آلات جنگ درست کرنے کا تھم دیا اور بیتا کید فرمائی کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے اس کا اظہار واعلان نہ کیا جائے اور آس پاس کے قبائل میں بھی کہلا بھیجا کہ تیار ہوجا کیں۔

حضرت حاطب گاخط قریشیوں کے نام

صحیح بخاری میں ہے کہ اس اثناء میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تیاریاں فرما رہے ہیں اور مخفی طور پر ایک عورت کے ہاتھ اس خط کو مکہ روانہ کیا۔

### خط يكژاجانا

الله تعالی نے آپ و بذریعہ وجی کے اس کی اطلاع دی آپ نے حضرت علی اور حضرت رہیں اور حضرت مقداد کوروانہ کیا کہ تم برابر چلے جاؤیہاں تک کہ روضہ خاخ بین تم کواونٹ پرسوار ایک عورت سلے گی اس کے ساتھ مشرکین مکہ کے نام حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خط ہے۔ وہ اس سے لے آؤے چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ روضہ خاخ میں پہنچ کرہم کوایک عورت ملی اونٹ بھلاکراس کی تلاقی لی کہیں خط نہ ملاے ہم نے کہا خدا کی شم اللہ کا رسول بھی غلط نہیں کہ سکتا۔

ہم نے اس عورت سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تو وہ خط ہم کو دیدے ورنہ ہم بر ہند کر کے تیری تلاقی لیس گے۔اس وقت اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر ہم کو دیا ہم وہ خط لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

# حضرت حاطب سيح جواب طلي

۔ آ پ نے حاطب بن ابی بلتعہ کو بلا کر دریا فت فر مایا کہ کیا معاملہ ہے۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مؤاخذہ میں عجلت نہ فرما کیں۔ یا رسول اللہ قریش سے میری قرابت نہیں فقط حلیفا نہ تعلقات ہیں۔ میرے الل وعیال آج کل کمہ میں ہیں جن کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ بخلاف دوسرے مہاجرین کے کہ کمہ میں ان کی قرابتیں ہیں قرابتوں کی وجہ سے ان کے اللہ وعیال محفوظ ہیں۔ اس لئے میں نے بیرچا ہا کہ جب قریش سے میری کوئی قرابت نہیں تو ان کے ساتھ کوئی احسان کروں جس کے صلہ میں وہ میرے الل وعیال کی حفاظت کریں۔ خداکی فتم میں نے دین سے مرتد ہوکر اور اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوکر جوئر دیام نہیں کیا۔ میری غرض فقط وہی تھی جو میں نے عرض کی۔

### حضرت حاطب محمدركا قبول مونا

تعجی بخاری میں ہے کہ آپ نے من کر بیفر مایا۔ آگاہ ہوجاؤی تعینا اس نے تم سے سے بیان کیا۔

حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دول آپ نے نے فرمایا۔ تحقیق حاطب بدر میں حاضر ہوا ہے اور اے عمر تجھ کو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے الل بدر کو یہ فرما دیا ہو کہ جوجا ہے کر و بلا شبہ میں نے تہباری مغفرت کردی ہے۔

مین کر حضرت عمر کی آ تکھوں میں آ نسو بھر آئے اور عرض کیا۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔

### غزؤه بدرمين شركت كي فضيلت

بدر کی شرکت بظاہرا کی حسنہ ہے لیکن حقیقت میں ہزاروں اور لا کھوں حسنات کا اجمال اور عنوان ہے اور ایمان واحسان صدق اور اخلاص کی ایک سند ہے۔ لہذا اگر بدر میں شرکت کرنے والے صحابی ہے بمقتصائے بشریت کوئی غلطی یا فروگذاشت ہوجائے تو وہ د صسی المللہ عنہ و د صوا عنہ اور او آئیک کتب فی قلوبھم الایمان سے فارج نہیں ہوسکتا اس لئے کہ بیاس علیم و خبیر کی خبر ہے کہ جس میں کذب کا امکان نہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کو پہلے ہی ہے معلوم ہے انسے بیفروگزاشت ہوگی مگر باوجوداس علم ازلی اور ابدی کے تعالیٰ کو پہلے ہی ہے معلوم ہے انسے بیفروگزاشت ہوگی مگر باوجوداس علم ازلی اور ابدی کے تعالیٰ کو پہلے ہی ہے معلوم ہے انسے بیفروگزاشت ہوگی مگر باوجوداس علم ازلی اور ابدی کے تعالیٰ کو پہلے ہی ہے معلوم ہے انسے بیفروگزاشت ہوگی مگر باوجوداس علم ازلی اور ابدی کے

پھران کو رضی الله عنهم و رضوا عنه کے تمغہ سے سرفراز فرمایا۔ معلوم ہوا کہاس عظیم الثان حسنہ کے بعدان سے کوئی ایس غلطی نہ ہوگی جوان کی اس نیکی کومحوکر سکے بلکہ بیظیم الثان حسنہ ہی آئندہ کی غلطی کا کفارہ بن جائے گی۔

#### خط کامتن اورار دوتر جمه

حاطب بن الی بلتعہ کے خط کامضمون بھی اس پر ولالت کرتا ہے کہاس کا منشاء عمیا ذ آباللہ نفاق نہ تھا وہ خط ہی تھا۔

امابعد يا معشرقريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جآء كم بحيش كالليل يسير كالسيل فوالله لوجآء كم وحده لنصره الله وانجزله وعده فانظر والانفسكم والسلام

اے گروہ قریش۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ماندتم پرایک ہولناک لشکر لے کرآ نے والے ہیں جوسیلاب کی طرح ہوگا۔خدا کی قتم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالشکر کے خود تن تنہا بھی تشریف لے جائیں تو اللہ تعالی ضرور آپ کی مد فرمائے گا اور فتح ونصرت کا جو وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا (یعنی آپ کی کامیا بی لشکر پرموتوف نہیں) پس تم اینے انجام کوسوج لو۔والسلام۔

واقدی کی روایت میں ہے کہ میہ خط سہیل بن عمرواور صفوان بن امیداور عکرمۃ بن الی جہل کے نام تھا۔ بیتینوں فنتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی الله عنهم

# خط کے واقعہ پر آیات کا نزول

حق جل شاند نے حضرت حاطب کیاس واقعہ میں سورہ ممتحنہ نازل فرمائی یعنی بنآیھا الذین آمنوا الانتخدواعدوی و عدو کم اولیآء تلقون البھم بالمودۃ جس میں حق جل شاند نے کافرول سے دوستاند تعلقات کے احکام بیان فرمائے اس سورت کی تفسیر کود کھے لیاجائے۔

فنتح مكه كيسفر برروانكى

القصه آنخضرت صلى اللدعليه وسلم دسوين رمضان المبارك دس بزار قدسيول كى جمعيت

ہمراہ لے کر بعد نمازعصر مدینہ منورہ سے فتح کے ارادہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اوراز واج مطہرات میں سے ام سلمہ اور میمونہ رضی اللّٰہ عنہین ہمراہ تھیں۔

### حضرت عباس کی ہجرت

جب آپ مقام ذی الحلیفہ یا مقام جفہ میں پنچ تو حضرت عباس مع اہل وعیال مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جائے ہوئے ملے۔ آپ کے ارشاد سے سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ کے ساتھ لشکر اسلام میں شریک ہو کہ بخر کر ہجاد پھر مکہ کر مدوایس ہوئے۔ حضرت عباس اسلام تو پہنے ہی ہے لئے بھے۔ مگر قریش ہے اپنے اسلام کو ٹی رکھتے تھے اور یفر مایا اسے عباس اسلام تو پہنے ہی ہے لئے گر ایش سے اپنے اسلام کو ٹی رکھتے تھے اور حضرت عباس کا مکہ میں میں رہیں اور قریش کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں۔
مندا بی بعلی اور مجم طبر انی میں ہے کہ قیام مکہ کے ذمانہ میں عباس نے حضرت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے ہجرت کی اجازت جا ہی آپ نے ان کو جواب کھوایا کہ اے چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو حشرت کو جسا کہ بھے پر نبوت کو تم کیا۔
ابنی ہی جگہ قیام فرما کمیں اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو تم کرے کا جیسا کہ بھے پر نبوت کو تم کیا۔
ابوسفیان بن حارت اور عبد اللہ بن امید کا راستہ میں ملنا

اورمقام ابواء میں ابوسفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ بغرض اسلام مکہ ہے مدینہ آتے ہوئے ملے۔ ہجرت کر کے مدینہ جارہے تھے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب آپ کے پچپا زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حلیمہ سعد بیدکا دورہ پیاتھا۔ نبوت سے پیشتر آپ کے دوست تھے کی دفت آپ سے جدانہ ہوتے تھے۔ نبوت اور بعثت کے بعد مجبت دشمنی میں تبدیل ہوگئی اور آپ کی ہجو میں شعر بھی کہے جن کا حسان بن ثابت نے جواب دیا۔ ابوسفیان بن حارث کے ساتھ ان کا بیٹا جعفر بھی تھا۔ مان بن ثابت نے جواب دیا۔ ابوسفیان بن حارث کے ساتھ ان کا بیٹا جعفر بھی عاتکہ بنت اور عبداللہ بن ابی امیہ آپ کے بھو بھی زاد بھائی تھے۔ یعنی آپ کی بھو بھی عاتکہ بنت عہدالمطلب کے بیٹے تھے۔ یہ بھی آ ہے شد بدخالفوں میں سے تھے۔

خدمت اقدس میں حاضری اور اسلام

دونوں نے بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت جائی مگر چونکہ حضور پرنورکوان دونوں سے

آئے۔ نیس بہت پنجی تھیں اس لئے آپ نے ان سے اعراض فر مایا اور حاضری کی اجازت نہیں بی ۔ ام المونین اسلمہ رضی اللہ عنہا نے سفارش کی اور عرض کیا یار سول اللہ ایک آپ کے چاکا بیٹا ہے اور دوسرا آپ کی چھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ نے فر مایا مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ بچیا کے بیٹے نے میری آبروریزی کی اور پھوپھی کا بیٹا وہی تخص ہے جس نے مکہ میں بیکہاتھا کہ خدا کی شم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لاوں گا۔ یہاں تک تو سیڑھی لگا کر آسان پر چڑھ جائے اور میں پچشم خور بچھ کو وکھوں اور پھر تو ایک دستا ویز لے کر آسان سے از ہے اور چار فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور یکی وائی وی اور کی ایمان نہ لاوں گا۔

ام سلمہ فی خوض کیا یا رسول اللہ آپ کے مکارم اخلاق سے میامید ہے کہ آپ کے خوان نعمت سے آپ کا چھائی ۔ سب سے زیادہ محروم اور خوان نعمت سے آپ کا چھائی اور چھوچھی زاد بھائی ۔ سب سے زیادہ محروم اور بدنصیب ندر ہےگا۔ جب آپ کا ترجم اور عفوعام ہے۔ تو پھریمی کیوں محروم رہیں۔

ادھرابوسفیان بن حارث نے بیرکہا کہ اگر آپ اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ
دیں گے تو میں اپنے بیٹے جعفر کو لے کر سی صحرامیں نکل جاؤں گا اور و ہیں بھو کا اور پیاسا مر
جاؤں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المونین کی شفاعت اوران دونوں کی اس درجہ
شرمساری و ندامت کوئن کر حاضری کی اجازت دی۔ حاضر ہوتے ہی دونوں مشرف باسلام
ہوئے اورمسلمانوں کے ہمراہ مکہ دوانہ ہوئے۔

### ابوسفيان بن حارث كي معذرت

حافظ ابن عبدالبراورمحت طبری راوی ہیں کہ حضرت علیؓ نے ابوسفیان بن حارث کو سیہ مشورہ دیا کہ آپ کے چبرۂ انور کے سامنے کھڑے ہو کروہ کہیں جو بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام ہے کہا تھا لیتنی۔

تالله لقداثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين

قتم ہے اللہ کی بے شک اللہ نے آپ کوہم پر فضیلت دی اور بلاشبہ ہم قصور وار ہیں۔ حضرت علی نے سامنے ہے آنے کا مشور ہ اس لئے دیا کہ چیرۂ انور کی حیا اور پھم ہائے شرکیں آپ کے اور عماب کے درمیان حائل بن جائیں چنانچدایساہی ہوا اور رحمت عالم اور حیام مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میہ جواب نکلا۔

لاتثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو اد حم الراحمین آج کے دن تم پرکوئی الزام اور ملامت نہیں اللہ تمہارا قصور معاف کرے وہ سب مہریاتوں سے بڑھ کرمبریان ہے۔

#### معذرت كى قبوليت

ابوسفیان کی معذرت تبول ہوئی اور حسب ارشاد نبوی الاسلام بھدم ماکان قبله اسلام کی کدال نے ابوسفیان بن حارث کے قلب کو کھود کراہیا صاف کردیا کہ اب اس میں آپ کی خاطر عاظر کی کدورت کا کوئی ریزہ باقی نہ چھوڑ اور ایمان واحسان اور اخلاص و ابقان کو کوٹ کران کے دل میں ایسا بھردیا کہ باہر سے کفر کا کوئی غبار اور ذرہ اڑ کران کے دل میں جانبازی اور کر دل میں نہ بینچ سکے اور اس وقت سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کے لئے آپ کے ہمرکاب ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ ابوسفیان بن حارث نے حیاء کی وجہ سے مدۃ العمر آپ کی طرف آ نکھ اٹھا کرنہیں ویکھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے جنت کی شہاوت ویتے تھے۔ رضی المدعنہ وارنساہ۔

# مقام كديد برروزه توژنا

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم جس وقت مدینه منورہ سے روانہ ہوئے تنے اس وقت آپ اور صحابہ روزہ سے تھے۔مقام کدید میں پہنچ کر صحابہ کی مشقت کے خیال سے آپ نے روزہ افطار فرمایا صحابہ نے بھی آپ کی افتد اومیں روزہ توڑدیا۔

اول توسفر فی نفسہ تھکا وٹ اور مشقت ہے اور پھر وہ بھی جہاد کے لئے اور موسم گر ما میں اس لئے افطار فر مایا کہ ایسی حالت میں اگر روز ہ رکھا گیا تو کمز وری اور نا تو انی کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ اوانہیں ہوسکے گا۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ سفر میں روز ہ رکھتا بھلائی اور نیکی نہیں۔ہال اگر سفر جہاد کا نہ ہوا ور سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہوتو پھر روز ہر کھنا ہی افضل ہے۔

مقام مرالظهر ان پرقیام

مقام کدید ہے چل کرعشاء کے وقت آپ مرالظم ان میں پنچاوروہاں پہنچ کر پڑا و ڈالا اور لشکر کو تھم دیا کہ جمخص اپنے خیمہ کے سامنے آگ سلگائے۔ عرب کا قدیم دستور تھا کہ لشکروں میں آگ روشن کیا کرتے ہے۔ اس کے موافق آپ نے بیتھم دیا۔ قریش کواپنی برعہدی کی وجہ ہیں آگ روشن کیا کرتے ہے۔ اس کے موافق آپ نے بیتھم دیا۔ قریش کواپنی برعہدی کی وجہ ہے۔ کھٹکالگا ہوا تھا کہ زمعلوم رسول الدُصلی الدُن علیہ وسلم کس وقت جم پرچڑ ھائی کرجیٹھیں۔

ابوسفیان بن حرب وغیره کی گھبراہٹ

چنانچابوسفیان بن حرب اور بدیل بن ورقاءاور حکیم خرید کی غرض سے مکہ سے نکلے جب مرانظیم ان کے قریب پنچ تو لشکر نظر آیا۔ گھبرا گئے۔ ابوسفیان نے کہا کہ بیآ گئیسی ہے۔ بدیل نے کہا کہ بیآ گ بیت تالشکر ہے۔ بدیل نے کہا کہ بیآ گ بیت انتخاصک ہے۔ بدیل نے کہا خزاعہ کے پاس اتنالشکر کہاں ہے آیاوہ بہت قلیل ہیں۔

# ابوسفیان وغیره کی گرفتاری

رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے چوکیداروں نے ویجھتے ہی ان لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ ان
لوگوں نے چوکیداروں سے دریافت کیاتم میں بیکون ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیہ
رسول الندصلی الندعلیہ وسلم ہیں اور ہم آپ کے اصحاب ہیں۔ گفتگو ہورہی تھی کہ حضرت
عباس رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے فچر پرگشت لگاتے ہوئے ادھر آ لکے اور ابوسفیان کی
آ داز پہچان کرفر مایا۔ افسوس اے ابوسفیان بیرسول الندصلی الندعلیہ وسلم کالشکر ہے۔ خدا کی
قتم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے اور قریش کی اس میں بہتری ہے کہ
قتم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے اور قریش کی اس میں بہتری ہے کہ
قیار سے امن کے خواستگار ہوجا کمیں اورا طاعت قبول کرلیں۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں آ وازین کراس ست میں ڈھونڈ تا ہوا حضرت عباس تک پہنچا اور کہااے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) میرے ماں باپتم پر فعدا ہوں پھرر ہائی اور مخلص کی کیاصورت ہے۔عباسؓ نے کہا میرے پیچھے اس خچر پرسوار ہوجا۔ رسول اللّہ صلّی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے کر بچھے کو حاضر ہوتا ہوں تا کہ تیرے لئے امن حاصل کروں۔ عباس اس کواپنے ہمراہ لے کر کشکر اسلام دکھلاتے ہوئے روانہ ہوئے۔

### حضرت عمر طاارا ده اورحضرت عباس كاابوسفيان كوپناه دينا

جب حضرت عمر کی طرف ہے گز رنے لگے تو حضرت عمرو مکھتے ہی بیچھے جھیٹے اور کہا کہ یہ ابوسفیان اللہ اور اس کے رسول کا ویمن ہے۔ الحمد للہ بغیر کسی عہد اور اقر ارکے ہاتھ آ سمیا ہے۔حضرت عمر بیادہ یا تھے اور حضرت عباس ابوسفیان کو ہمراہ لئے ہوئے خچر پرسوار تھے۔ نہایت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے تکوار سونتے ہوئے آ ب کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ بیا بوسفیان اللہ اور اس کے رسول کا ومثمن ہے الحمد للد بغیر کسی عہداور پیان کے آج ہاتھ آ گیا ہے۔ مجھ کوا جازت دیجئے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔عباسؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے اس کواپنی پناہ میں لے لیاہے حضرت عمر تکوار لئے کھڑے ہیں اور بار بار وہی عرض کررہے ہیں۔ ابوسفیان کے تل کے لئے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔حضرت عباس نے جھلا کر کہاا ہے عمر ذرا کھیروا گر میہ بنوعدی سے ہوتا تو تم اس کے قل پراس درجہاصرار نہ کرتے چونکہ تم جانبے ہو کہ وہ بنی عبدمناف میں ہے ہیں۔اس لئے تم اس کے قتل پراصرار کر رہے ہو۔حضرت عمر نے کہا اے عباس خداکی شم تمہار ااسلام مجھے اسنے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا اور میرا باپ اگراسلام لاتا تو مجھ کواتنی مسرت نہ ہوتی جتنی کہتمہار ہےاسلام ہے ہوئی۔اس لئے کہ میں خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتمہاراا سلام خطاب کے اسلام ہے زیادہ محبوب تھا۔تمہاری نسبت میراتو بدخیال ہےتم جوجا ہے مجھو۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابوسفیان کو اپنے خیمہ میں لے جاؤ ہے کومیرے یاس لا نا۔ ابوسفیان شب بھر حضرت عباس کے خیمہ میں رہے۔

تحكيم بن حزام اور بديل كااسلام لا كروا پس لوث جانا

حكيم بن حزام اور بديل بن ورقاءاى وقت بارگاه نبوى ميں حاضر ہوكرمشرف باسلام

ہوئے پچےدری تک رسول اللہ علیہ وسلم ان سے مکہ کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ اسلام لانے کے بعد بید دنوں مکہ دانس ہو گئے تا کہ اہل مکہ کوآپ کی آ مدے مطلع کریں۔ حضور کا ابوسفیان سے شکوہ

صبح ہوتے ہی حضرت عباس ابوسفیان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا افسوس اے ابوسفیان کیا وقت نہیں آگیا کہ تو یقین کرے۔ لآ اللہ اللہ ۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔

(ابوسفیان) میرے ماں باپ آپ برفداہوں آپ نہایت ہی طیم وکر یم اور نہایت ہی صلیم وکر یم اور نہایت ہی صلیم حکم کے م صلیر حی کرنے والے ہیں۔ خداکی فتم اگر اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کچھ کام آ تا اور میں آپ کے مقابلہ میں اس سے مدو چاہتا۔

(رسول الله صلى الله عليه وسلم) افسوس اے ابوسفیان کیا تیرے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ تو مجھ کوائلہ کارسول جانے۔

ابوسفیان: میرے ماں باپ آپ برفدا ہوں بے شک آپ نہایت علیم وکریم اور سب
ہے زیادہ صلد رحی کرنے والے جیں۔ ابھی تک مہر بانی کر دہے جیں کہ باوجود میری اس
عداوت کے مجھ پرمہر بانی ہے بجھے ای میں ذرا تر ددہے آپ نبی جیں یانہیں۔
ابوسفیان کا مسلمان ہونا اور اس کی حوصلہ افز ائی

بعدازاں حضرت عباس کے مجھانے سے ابوسفیان نے اسلام قبول کرلیا۔ ابوسفیان کے مسلمان ہوجانے کے بعد حضرت عباس نے عرض کیایا رسول اللہ ابوسفیان سرداران مکہ سے خور کو ببند کرتا ہے لہذا آ باس کے لئے کوئی ایسی شی مقرد کردیں جواس کے لئے باعث عزت وشرف اور موجب امتیاز ہو۔ آپ نے ارشاد فر مایا اچھا اعلان کردو کہ جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہووہ مامون ہے۔ ابوسفیان نے کہایا رسول اللہ میرے گھر میں سب آ دمی کہاں سامتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور جوشخص مجدحرم میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔ کہاں سامتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور جوشخص مجدحرم میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔ ابوسفیان نے کہایا رسول اللہ میں۔ آپ نے فرمایا اور جوشخص مجدحرم میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔ ابوسفیان نے کہایا رسول اللہ مجدحرم میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔ ابوسفیان نے کہایا رسول اللہ مجدم میں داخل ہوجائے وہ بھی ابنادرواز و

يتتركز النظيي

بندکر لے وہ بھی مامون ہے ابوسفیان نے کہاہاں ہس میں بہت وسعت اور کنجائش ہے۔ کشکر اسمادام کا معاکنہ

ال کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب مرائظہر ان سے دوانہ ہونے گئے و حضرت عہاں کو تھم دیا کہ ابوسفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑ ہے ہوجا کیں تا کہ شکراسلام کو بخو بی دیکے ہتا نچہ کیے بعد دیگر ہے جب قبائل جوتی درجوق گزرنے گئے تو ابوسفیان دیگ رہ گیا۔ اور یہ کہا تہا ہے بعد دیگر ہے جب بڑا ہو گیا۔ حضرت عہاس نے کہا یہ بادشا ہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ جو قبیلہ سامنے سے گزرتا تھا ابوسفیان پوچھتا جاتا تھا کہ بیکون سا قبیلہ ہے۔ سب سے جو قبیلہ سامنے سے گزرتا تھا ابوسفیان پوچھتا جاتا تھا کہ بیکون سا قبیلہ ہے۔ سب سے گزرتا تھا ابوسفیان پوچھتا جاتا تھا کہ بیکون سا قبیلہ ہے۔ سب سے گزرت تھا ابوسفیان پوچھتا جاتا تھا کہ بیکون سا قبیلہ ہے۔ سب سے گزرت تھا ابوسفیان پوچھتا جاتا تھا کہ بیکون سا تھر جہا جرین وانصار گزرے۔ بعد ازاں اور مختلف دستے گزرے تا آت کلہ خیر بیس کو کہ نبوی ظاہری اور باطنی حال اور شکوہ کے ساتھ مہا جرین وانصار کے مسلح اور زرہ پوٹن گروہ کے جاویس جلوہ افروز ہوا۔ مہا جرین کاعلم حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ مسلح اور زرہ پوٹن گروہ کے جاویس جلوہ افروز ہوا۔ مہا جرین کاعلم حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ میں تھا اور انصار کاعلم سعد بن عیادہ کے ہاتھ میں تھا۔

ابوسفیان کی گھبراہٹ اور رحم کی اپیل

سعد بن عبادہ جب ادھرے گزرے تو ابوسفیان کود مکھ کرجوش آ سمیااور جوش میں ریکھ جیتھے۔ آج کا دن الزائی کا دن ہے آج کعبہ میں قبل وقبال حلال ہوگا۔

ابوسفیان نے گھبرا کر دریافت کیا کہ ریکون لوگ ہیں۔حضرت عباس نے کہا ریمہاجرین وانصار کالشکر ہے جس میں رسول اللّم صلی اللّه علیہ وسلم جلو ہ فر ماہیں۔

سامنے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابوسفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سعد بن عبادہ کوا پی تو م کے تل کا تھم دیا ہے اور سعد کا قول نقل کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیتا ہوں نیکی اور صلہ رحی میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

اے ابوسفیان آج کا دن مہر مانی کا دن ہے جس میں اللہ قریش کوعزت بخشے گا۔ اور میکم دیا کہ کم سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے لے کران کے بیٹے قیس کودیدیا جائے۔



# ابوسفيان كا مكه مين اسلام كى تزغيب دينا

بعدازال ابوسفیان آپ سے رخصت ہوا اور جلدی کر کے مکہ والیس آھیا اور ہا واز بلند

یا علان کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) انگر کے ساتھ آرہے ہیں۔ میری رائے ہیں کسی کو یہ
طاقت نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے۔ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ البتہ جو مخص مبحد
حرام میں واخل ہوجائے اس کو امن ہے یا جو مخص میرے کھر میں واخل ہوجائے اس کو بھی
امن ہے یا جو مخص اپنا ورواز ہ بند کر لے اور ہتھ یا رڈ ال دے اس کو بھی امن ہے۔

# ابوسفیان کی بیوی ہندہ

ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے ابوسفیان کی مونچھ پکڑلی اور بیکہا اے بنی کنانہ بیہ بوڑھا فرتوت

بیوتوف ہوگیا ہے۔ معلوم نہیں کیا کیا بک رہا ہے اور بہت گالیاں دیں۔ لوگ جمع ہو گئے ابوسفیان

نے کہا اس وقت ان باتوں سے بچھنہ ہوگا۔ اے لوگوتم اس قورت کے دھوکہ میں ہرگزنہ آنا۔

کوئی شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ نہیں کرسکنا جوشف مسجد حرام میں واخل ہو
جائے اس کوامن ہے اور جوشف میرے گھر میں واخل ہو جائے اس کوبھی امن ۔ لوگوں نے

کہا ارے کہ خت خدا تھے ہلاک کرے تیرے گھر میں کتنے آدی آسکیں کے ابوسفیان نے کہا

کہ جواہے گھر کا درواز ہ بند کر لے اس کوبھی امن ہے۔

کہ جواہے گھر کا درواز ہ بند کر لے اس کوبھی امن ہے۔

اس میں سے ا

### لوگوں کا امن کے لئے بھا گنا

ابوسفیان نے اپنی بیوی ہندہ ہے کہا کہ خیریت اس میں ہے کہ تو اسلام لے آور نہ ماری جائے گی۔ جاابینے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ۔ میں سچ کہدر ہا ہوں ۔لوگ اس اعلان کو سنتے ہی بھا کے کوئی مسجد حرام کی طرف اور کوئی ایپنے مکان کی طرف۔

# حضوركا مكهمين داخل بونا

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کداء کی جانب سے مکہ مرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے میں داخل ہوئے میں داخل ہوئے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اوب اور احترام کوغایت درجہ

ملحوظ رکھا۔ تواضع کے ساتھ سرجھ کائے ہوئے وافل ہوئے۔ شاہانہ شان سے وافل نہیں ہوئے۔
صحیح بخاری میں عبداللہ بن مغفل سے سروی ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ ناقہ پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ انافتخا پڑھ رہے ہیں۔
اس عظیم الشان فتح کے وقت مسرت اور نشاط فرحت اور انبساط کے آٹار کے ساتھ بارگاہ
خداو تدی میں تضع اور تضرع تذلل اور مسکن کے آٹار بھی چہرہ انور پر نمایاں ہورہ سے ناقہ پر
سوار تھے تواضع سے کردن اس قدر جھی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوہ کی لکڑی ہے مس کررہی تھی۔
اور آپ کے خادم اور خادم زادہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔

ديگردستوں كا مكەميں داخلە

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم مقام کداویس سے گزرتے ہوئے بالائی جانب سے کہ بیس واخل ہوئے اور خالد بن ولید کو اسفل کمد مقام کدی سے داخل ہونے کا اور ذبیر گواعلی کمہ یعنی مقام کداویس سے داخل ہوئے کا ور ذبیر گواعلی کمہ یعنی مقام کداویس سے داخل ہونے کا حرف کرے سے داخل ہوئے تاکید فرمادی کئم خود قال کی ابتداء نہ کرنا جو شخص تم سے تعرض کرے صرف اس سے لڑنا۔ بعدازاں آ ب نہا یہ اوستر ام کے ساتھ کہ بیس داخل ہوئے۔ ممان فنتی ممان فنتی میں داخل ہوئے۔ ممان فنتی میں داخل ہوئے۔ ممان فنتی میں داخل ہوئے۔

جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اول ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے محکے اور مسل کر کے آٹریف لے محکے اور مسل کر کے آٹھ دکھت نمازا دافر مائی۔ بیرجاشت کا وقت تھا۔

اس نماز کوصلاۃ الفتح کہتے ہیں اور امراء اسلام کا بیطریق رہاہے کہ جب کسی شہر کو فتح کرتے تصفوفتح کے شکریہ میں آٹھ رکعت نماز پڑھتے تھے۔

ام ہانی کے دورشتہ داروں کوامن

ام ہانی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میر سے شوہر کے دورشتہ وار بھاگ سے کو میں نے بناہ دی اور میرا بھائی علی ان کولل کرنا حوالہ ہوا گئے ہیں جن کو میں نے بناہ دی اور میرا بھائی علی ان کولل کرنا حیا ہتا ہے۔ آپ نے فرما یا جس کوام ہائی نے بناہ دی اس کوہم نے بھی بناہ دی علی کوچاہئے کہ ان دوآ دمیوں کو نہ مارے۔

شعب اني طالب ميں قيام

نمازے فارغ ہوکرشعب ابی طالب میں تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ صحابہ نے مکہ میں داخل ہونے سے ایک روز پہلے ہی آپ سے دریافت کر لیا تھا کہ آپ مکہ میں کہاں قیام فرما کیں گے۔ آپ نے فرمایا جہاں قریش اور کنانہ نے بی ہاشم اور بی المطلب کومصور کیا تھا۔ اور آپس میں بیعہداور حلف کیا تھا کہ بی ہاشم اور بی المطلب سے خرید وفروخت شادی اور بیاہ کے تمام تعلقات قطع کردیئے جا کیں جب تک محمد (صلی الله علیہ وسلم) کو جمارے والہ نہ کردیں۔ شعب ابی طالب اس مقام کانام ہے۔

حضرت خالدٌ بن وليد كااوباشوں يے مقابله

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے انصار کو بلا کریہ فرمایا کہ قریش نے پچھا و ہاش تہارے مقابلہ کے لئے جمع کئے ہیں وہ اگر مقابلہ پر آئیس تو ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا۔

صفوان بن امیہ اورعکرمہ بن الی جہل اور سہل بن عمرو نے مقام خندمہ میں مقابلہ کے ارادہ سے پچھاو باشوں کو جمع کیا۔ خالد بن ولید سے مقابلہ ہوامسلمانوں میں سے دو فخص شہید ہوئے۔ خنیس بن خالد بن رہیعہ اور کرزین جابر فہری اور مشرکین میں کے ہارہ یا تیرہ آ دمی مارے مجئے۔ باتی سب بھاگ اٹھے۔

شريبندول كى تتكست اورامن كا قيام

اور جو محض اپناہا تھے روک لے وہ امن سے ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تلواروں کی چک پر پڑی تو خالد بن ولید کو بلا کر دریا دنت فر ما یا کہ بید کیا ما جرا ہے بیس نے تم کو قبال سے منع کمیا تھا۔خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ بیس نے ابتدا ہالفتال نہیں گی۔ بیس نے برابرا بناہا تھے روکے رکھا۔ جب بیس مجبور ہوگیا اور تلواریں ہم پر چلنے گئیں اس وقت مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا (قضا اللہ خیر) اللہ تعالی نے جومقد ورکیا اس بیس خیر ہے۔

اس کے بعدامن قائم ہوگیااورلوگول کوامن دے دیااورلوگ منظمئن ہوئے اور فتح تھل ہوگئ۔ حرم اور خانہ کعبہ کی بنوں سے تطہیر

فنے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم مجدحرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ دلائل بیہ فی اور دلائل الی تعیم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم محترم میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد تین سوسا ٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کر کے یہ پڑھے جاتے تھے۔ جاتے العق و ذھق الباطل اور بت منہ کے بل اوند سے گرجاتے تھے۔

جب آپ رم میں داخل ہوئے تواس وقت آپ ناقہ پرسوار تنے ای حالت میں طواف فر مایا طواف سے فارغ ہوکر عثان بن طلح کو بلا کر خانہ کعبہ کی گنجی کی اور بیت اللہ کو کھلوایا۔ و یکھا کہ اس میں تصویریں ہیں ان سب کے مٹانے کا تھکم دیا جب تمام تصویریں مٹادی گئیں اور آب زمزم سے ان کو دھو دیا گیا اس وقت آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی ۔ اور بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی ۔ اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر تو حید و تکبیر کی آ واز وں سے اس کو منور کیا۔ اس وقت بلال اور اسامہ آپ کے ہمراہ تھے۔

#### بیت اللہ کے دروازے پرحضور کا خطاب

فارغ ہوکر دروازہ کھولا اور با ہرتشریف لائے دیکھا کہ مبجد حرام لوگوں سے تھچا کھی بھری ہوئی ہے۔ بنچ سب منتظر ہیں کہ مجرموں اور دشمنوں کے متعلق کمیا تھکم دیا جاتا ہے بیرمضان المبارک کی بیسویں تاریخ تھی۔ باب کعبہ پر آپ کھڑے ہوئے اور جابی آپ کے ہاتھ

يتر النظالة

میں تھی اس وقت آپ نے ریخطبرویا۔

الله كے سواكوئي معبود نہيں اس نے اپناوعدہ سچ كر دكھا يا اپنے بندے كى مدد كى اور دشمنوں ك تمام جماع تول كواس نے تنها فئلست دى آھا ہ موجاؤ جوخصلت وعادت خواہ جانى ہويا مالى ہوجس کا دعویٰ کیا جاسکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ (سب لغواور باطل ہیں) مر بیت الله کی در بانی اور حاجیوں کوزمزم کا یانی بلا نامی<sup>حصلت</sup>یں حسب دستور برقر ارر ہیں گی۔ آھاہ ہوجاؤ جو مخص غلطی ہے قبل کیا جائے کوڑے ہے بالانھی سے اس کی دیت (خون بہا)مغلظہ ہے سواونٹ ہوں گے۔جس میں جالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔اے گروہ قریش اللہ تعالیٰ نے جاہیت کی نخوت اور غروراور آباؤا جداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا۔سب لوگ آ دم سے ہیں اور آ دم مٹی ہے۔اس کے بعد میر آیت تلاوت فرمائی۔اےلوگوہم نے تم کوایک مرداور عورت سے پیدا کیا اورتم کوشاخوں اور خاندانوں پر تقتیم کیا تا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیچانو اور حقیقت میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جوسب سے زیادہ خدا ترس ہو۔اللہ تعالی الملیم وخبیر ہے۔ پھر بیار شادفر مایا اے گروہ قریش تبہارا میری نسبت کیا خیال ہے كةتمهار \_ ساتھ كيامعامله كروں گا۔لوگوں نے كہا بھلائى كا۔ آپ شريف بھائى ہيں اورشرئى بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو پوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم پرآج کوئی عمّا ب اور ملامت نہیں۔ جاؤتم سب آزاد ہو۔

#### حسب ونسب كےغرور كاخاتمها ورمساوات كااعلان

عرب میں جوسب ونسب پر فخر کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اس خطبہ میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسلامی مساوات کا جھنڈ انصب کر دیا اور بیہ ہتلادیا کہ شرف اور بزرگی کا معیار صرف تقوی اور پر ہیزگاری ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر ہدایت عالم کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا مقصود ہدایت تھا۔ وشمنوں سے انتقام لینا بادشا ہوں کا کام ہے۔

كعبة اللدكي حإبي

خطبہ سے فارغ ہوکر آ پ مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت الله کی تنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔

حضرت علی فی کھڑے ہو کرعرض کیایار سول اللہ دیے ہم کوعطافر مادیجے تا کہ زمزم کا پانی پلانے کے ساتھ بیت اللہ کی دربانی کاشرف بھی ہم کوعاصل ہوجائے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

ان الله یامو کم ان تؤ دوا الامانات الی اهلها (نیاء آیة: ۵۸)

تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانی بہنجادوامانت والوں کو۔

آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی مرحمت فرمائی اور بیفر مایا کہ بیہ کنجی ہمیشہ کے لئے لے لو۔ (بعنی ہمیشہ تمہمارے ہی خاندان میں رہے گی)

میں نے خودنہیں دی بلکہ اللہ نے تم کودلائی ہے۔سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے چھین سکے گا۔

### بيت الله كي حجيت پرِظهر كي اذ ان

ظہری نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال گوتھم دیا کہ بام کعبہ پر پڑھ کرا ذان دیں۔ قریش کمددین تن کی فتح مبین کا بیع بیب وغریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھر ہے تھے۔
اور جوسر داران قریش کفر وشرک کی ذلت اور دین برتن کی عزت کا بیم منظر نہ دیکھ ہیں ولوش ہوگئے۔ ابوسفیان اور عتاب و خالد پسران اسید اور حارث بن ہشام (جو بعد میں مسلمان ہوگئے) اور دیگر سر داران قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب اور خالد نے کہا کہ اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت رکھ کی کہ اس آ واز کے سننے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے اٹھالیا۔ حارث نے کہا خدا کی تم اگر جھے کو بیلے بی ان کو دنیا اتباع کرتا۔ ابوسفیان نے کہا میں کچھ ہیں کہتا۔ اگر میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو بیا مثر بزے آپ کو خر دے دیں گے۔ آپ کو بذر بعد وجی کے اطلاع ہوگئ ہے اور انہوں نے مثر بزے آپ کو خر دے دیں گے۔ آپ کو بذر بعد وجی کے اطلاع ہوگئی ہے اور انہوں نے گوئنگو کی تھی وہ سب بیان فرمادی۔ حارث اور عتاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لئے کہ ہم میں سے تو کسی نے آپ کو اس امر کی اطلاع نہیں دی۔ (معلوم ہوا کہ اللہ بی نے بذر بعد وجی کے اپنے رسول کو ہماری ان با توں کی خبر دی ہے۔

#### مكهكے گورنر كاتفرر

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے عمّاب بن اسید کومسلمان ہوجانے کے بعد مکہ کا والی مقرر فرمایا۔عمّاب کی عمراس وفت اکیس سال تھی اور بطور روزیندایک درہم یومیہ مقرر فرمایا اس برعمّاب نے بیرکہا۔

۔ اےلوگواللہ اس فخص کے جگر کو بھوکار کھے کہ جوا یک درہم میں بھی بھوکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر مکہ کے امیر رہے ۔ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے توان کو برقر ارد کھا۔ جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی اس روزعماب کی وفات ہوئی۔

#### حرم مكه كےمؤذن كاتقرر

حضرت بلال رضی الله عنه نے جس وقت ہام کعبہ پر چڑھ کراذان دی تو ابومحذوزہ تمی اور چند نوجوان جوان کے ساتھ بیتھے بطور تمسخراذان کی نقل اتار نے لگے۔

ابو محذورہ نہایت خوش الحان اور بلند آ واز شخصان کی آ واز گوش مبارک میں پہنچ گئی تھم ہوا کہ حاضر کئے جا کیں۔ دریافت فر مایا کہتم میں سے وہ کون ہے کہ جس کی آ واز میرے کان میں پہنچی ہے سب نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے سب کے چھوڑ و بے اور ان کے روک لینے کا تھم دیا۔

ابوئ ذورہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دل میں بیگان غالب ہے کہ میں آئل کیا جاؤل گا۔ آپ نے جھے کو تھی کا ان دو۔ بادل نخواستداذان دی۔ اذان کے بعد آپ نے جھے کو تھے درہم تھے۔ اور سراور پیشانی پر دست مبارک پھیرااور سینداور جگر اور شکم پرناف تک ہاتھ پھیرااور بیدعادی بارک الله فیک و بارک الله علیک. اورشکم پرناف تک ہاتھ کھیرااور بیدعادی بارک الله فیک و بارک الله علیک. ابوئ ذورہ کہتے ہیں کہ دست مبارک کا پھیرنا تھا کہ آپ کی تمام نفرت یکافت الفت سے ابوئ دورہ کہتے ہیں کہ دست مبارک کا پھیرنا تھا کہ آپ کی تمام نفرت یکافت الفت سے

تبدیل ہوگئ اور قلب آپ کی محبت ہے لبریز ہوگیا۔ اب میں نے خود عرض کیایار سول اللہ مجھ کو مکہ کا موذن مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جھے کو کہ کا مؤذن مقرر کیا۔ میں نے آ کرعماب بن اسیدامیر مکہ کواس کی اطلاع دی۔ اور آپ کے تھم کے مطابق اذان دینے لگا۔ مدة العمر مكه مين مقيم رہے اوراذ ان دينے رہے۔ **٥٩ مو** مين مكہ ہى ميں وفات بائی۔ سهيلی فرماتے ہيں كه ابومحذ وروجس وقت مؤذن مقرر ہوئے اس وفت ان كی عمر سوله سال كی تقی۔ وفات تک مكہ كے مؤذن رہے۔ اور وفات كے بعد ان كی اولا دنسلاً بعد نسل ان كی اذ ان كی وارث ہوتی رہی۔

كوه صفاير دعا

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم طواف سے فارغ ہوکر کوہ صفارِ تشریف لائے اور دیر تک بیت الله کی طرف منہ کئے ہوئے دست بدعا اور مشغول حمد و ثنار ہے۔ دامن میں انصار کا مجمع تھا۔

حضرات انعيار كے ايك انديشه كا از اله

ای اثناء میں بعض انصاری زبان سے بیلفظ لکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پرآپ کا شہراور
آپ کی زمین فتح کردی ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ آپ بہیں تھہ جا کیں اور کہ میں رو پر یں اور
کہ یہ نشر یف نہ لے جا کیں اور آپ میں پھے کہنے سننے گئے ای دفت آپ پر وی کے آثار مورور ارہو مجھے ۔ محابہ کی بیعادت تھی کہ نزول دی کے دوران کوئی شخص آپ کی طرف نظر اٹھا کرنیں دیکھا تھا۔ جب وی نازل ہو پھی تو آپ نے فرمایا۔ اے گرو وانصارتم نے یہ کہا ہم مرض کیا ہاں یارسول اللہ ۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ خوب مجھ اویہ ہر گرنہیں ہوسکتا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کے تھم سے جرت کی ہے تمہاری زندگی میری زندگی ہے۔ اور تمہاری موت میری موت ہے۔ یہ ن کرانصار جال نار کی آ کھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو یہ اندیشہ ہوا کہ نصیب دشمناں جس شمع کے ہم پر وانے ہیں وہ شمج ہماری مخفل سے نہا ٹھائی جائے ۔ ہم غلامان جال نار اور خاو مان وفا شعار پر وانے ہیں وہ شمج ہماری مخفل سے نہا ٹھائی جائے ۔ ہم غلامان جال نار اور خاو مان وفا شعار ہر سے نارشاوفر مایا اللہ اور اس کا رسول کے بارے میں انہائی بخیل ہیں۔ ہر تم کی ایش رہا کہ کو موند وراور سے بیانہ نہائی بخیل ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا اللہ اور اس کا رسول کے بارے میں انہائی بخیل ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا اللہ اور اس کا رسول کے موند وراور سے تھے ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا اللہ اور اس کا رسول کے موند وراور سے تھے ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا اللہ اور اس کا رسول کی موند وراور سے تھے ہیں۔



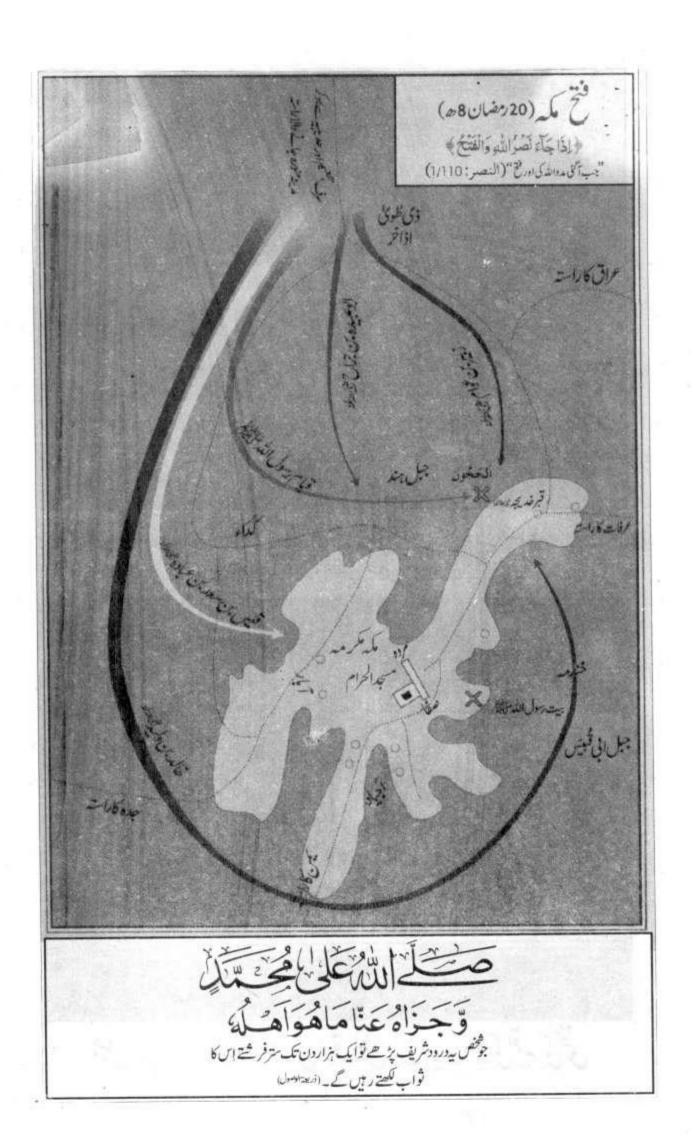

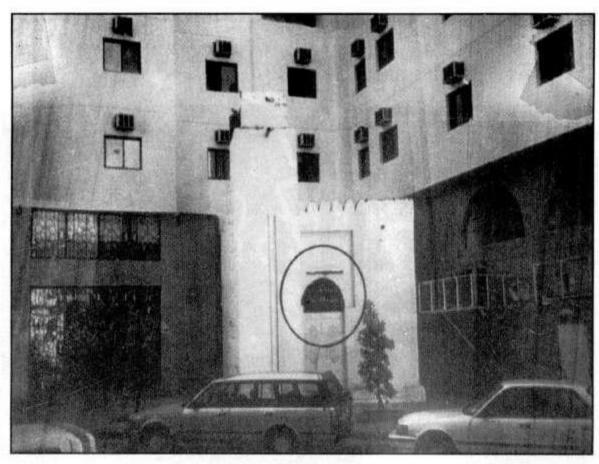

ذی طویٰ نامی مقام پرایک کنوال جس کے گرد ممارتیں تعمیر ہوگئی ہیں۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام سے مختلف دستوں کو مکہ مکر مدکی مختلف سمتوں سے داخلے کیلئے روانہ فر مایا تھا



جبل کعبہ جس ہے پھرتراش کر قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی

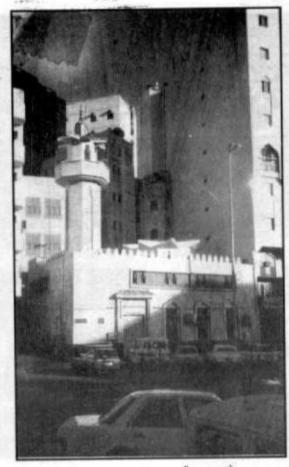



مجدالرابية فلخ مكد كموقع برسلمانون كالمجنثة ايبال نصب كيا حميا قها

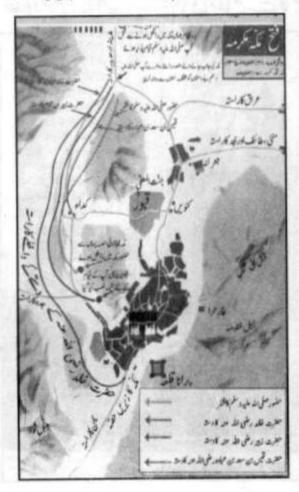



ببل أورجس مي ووعاروا قع ب جبال معلم إنسانية ملى الشعلية وعلم بريكي وي عازل بوكي



حدود حرم کے آغاز پر تعیم نامی مقام سے قائم عائشہ کامحراب کی جانب سے ایک منظر



حرم مکی کے قریب جبل ابی قیس اور ساتھ بنے ہوئے شاہی محلات

# لوگول\_سے ببعیت عام

دعات فارغ ہونے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوہ صفار بیٹھ گئے۔لوگ بیعت کے لئے جمع ہوگئے۔ لوگ بیعت کے لئے جمع ہوگئے۔ آپ اسلام پراور خدااور رسول کی اطاعت پر بیعت لینے لئے۔ مردوں سے فقط اسلام پراور حسب استطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت لیتے اور بعض روایات میں ہے کہ مردوں سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے۔

مردول کی بیعت سے جب فراغت پائی توعورتوں سے بیعت لینے لگے۔عورتوں سے ان امور پر بیعت لینے لگے۔عورتوں سے ان امور پر بیعت فی کہ جو بیعت سورة النساء کی آبت میں فدکور ہیں۔

ينايها النبى اذا جآء ك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرلهن الله أن الله غفور رحيم

قریش کی جوعورتیں اس وقت بیعت کے لئے حاضر ہوئیں ان میں یہ چند نام خاص طور برقابل ذکر ہیں۔

(١) ام بانى بنت ابى طالب يعنى حضرت على كى بهن ..

(۲) ام حبیبه بنت عاص بن امیه عمرو بن عبدود عامری کی بیوی

(۳) ارویٰ بنت ابی العیص \_ بینی عمّاب بن اسید کی پھو پھی \_

(۴) عا تکه بنت ابی العیس بعنی اروی کی بهن۔

(۵) ہندہ بنت عتبہ زوجہ ُ ابوسفیان ووالد وَ امیرمعاویہ

#### ہندہ کے دست نبوی پر بیعت ہونے کا واقعہ

ہندہ جب بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو چیرہ پرنقاب ڈال کر حاضر ہوئیں۔ چونکہ ہندہ
نے حصرت جمز ہ کوئل کرایا تھاا وران کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔اس لئے حیاہ اور
ندامت کی بناء پرمنہ چھیا کر بیعت کے لئے حاضر ہوئیں تا کہ پیچان نہ تکیس ان کی بیعت کا
قصہ حسب ذیل ہے۔

ہندہ: بارسول اللہ آپ ہم ہے کن چیزوں کا عہداور میثاق لیتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا۔

ہندہ: بارسول اللہ! آپ ہم سے ان باتوں کا عہد کیتے ہیں کہ جن کا آپ نے مردوں سے نہیں لیالیکن ہم کو بیمنظور ہے۔

رسول النصلي الندعليدوسلم: اوربيك چورى ندكريل

ہندہ: بیں اپنے شوہر (ابوسفیان) کے مال میں سے پچھ لے لیتی ہوں۔معلوم نہیں کہ یہ چوری میں داخل ہے یانہیں۔ابوسفیان اس دفت وہیں موجود تنے۔ابوسفیان نے کہا کہ جو گزر کمیادہ معاف ہے۔

رسول النُصلی النُّدعلیہ وسلم نے فر ماہا کہ بفقر صرورت اور بفقد رکفایت شوہر کے مال سے لے سکتی ہے جوعرف اور سنتور میں جھوکوا ور تیڑے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے۔

رسول التُصلي التُدعليه وسلم: اورز نانه كرنا\_

ہندہ: کیاشریف مورت زنا کر سکتی ہے۔

رسول التدسكي القدعلية وسلم: أولا وكول نه كرنايه

منده: - ربیناهم صغار اوقتلتهم یوم بدر کبار افانت وهم اعلم، ہم نے ان کو بھین میں پالا اور آپ نے ان کو بھی اندعت بھین میں پالا اور آپ نے ان کو جنگ بدر میں مارا ۔ پس آپ اور وہ جا نمیں عمر رضی اللہ عند بین کرہنس پڑے۔

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوركسي پر بهتان نه لگانا \_

منده: والسله ان اتیان البهتان لقبیح و ماتامونا الابالوشد و مکارم اخلاق خداکی فتم کسی پر بہتان باندهنانهایت بی براہاور آپ ہم کوسوائے رشداور ہدایت اور سوائے مکارم اخلاق کے کسی چیز کا تھم نہیں دیتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اور کسی نیک کام میں نافر مانی اور حکم عدولی نه کرنا۔ ہندہ: ہم اس مجلس میں آپ کی نافر مانی کاارادہ اور خیال بھی لے کرنہیں آئے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر سے فر مایا ان سے بیعت لے لو۔ بیعت کے بعد آپ نے ان کے لئے وعام خفرت کی۔

ہندہ نے اسلام لانے کے بعد عرض کیا یارسول اللہ اسلام سے پہلے آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ جے کہ جھکومبغوض نہ تھا اور آپ سے زیادہ کوئی چہرہ تھے کہ جھے کومبغوض نہ تھا اور آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی۔ زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی۔

ایک ہزیلی کے تل پرحضور گاخطاب

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے دن ایک خزاعی نے ایک ہذیلی مشرک کو مارڈ الا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہوا تو صحابہ کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہوکر بیخطبہ دیا۔

عائب ہیں ہیں تم میں سے جو تحص یہ کہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قال کیا تو تم اس سے یہ کہد دینا کہ تحقیق اللہ تعالی نے صرف اپنے رسول کے لئے مکہ کو پکھوفت کے سلئے طلال کردیا اور تہارے لئے علال نہیں کیا۔اے گروہ خزاعد تی سے اپنے ہاتھوں کوا فحا و تم نے ایک فض کو مارڈ الاجس کی دیت (خوبہا) میں دوں گا جو شخص آئے کے بعد کمی گوتل کرے گامقول کے محمد والوں کو دو ہاتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو خون کے بدلے قاتل کا خون سے لیس یا مقتول کے گھر والوں کو دو ہاتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو خون کے بدلے قاتل کا خون سے لیس یا مقتول کی دیت (خوبہا) لیاں۔

بعدازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے سواونٹ اس شخص کی دیت ادا فرمائی جس کوخزاعہ نے قمل کیا تھا۔

#### مہاجرین کے مکانات

کفار کہ تمام مہاجرین کے مکانات اور جائیدا داور الملاک پر قبضہ کر چکے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوگئے ہنوز باب کعبہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابوا تھرین بخش الشے اور اسپنا اس مکان کی واپسی کے متعلق پھی مرض کرنا چاہا۔ جس کو ابوسفیان نے ان کی بجرت کے بعد چار سو دینار پی فروخت کردیا تھا۔ آپ نے ان کو بلا کر پھھ آہتہ سے فرمایا۔ سنتے ہی ابوا تھرین بخش خاموں ہوگئے اس کے بعد جب ابوجش سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ماموں ہوگئے اس کے بعد جب ابوجش سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مم سے کیا کہا تھا۔ آپ نے بیفر مایا تھا اگر قو صبر کر ہے تو تیرے لئے بہتر ہوگا اور اس کے معاوضہ میں تھے کو جنت بیس ایک مکان اس جائے گاہی نے موش کیا ہی مبر کروں گا۔ اس کے معاوضہ میں بھی مبر کروں گا۔ ان کے مکانات ان کو دلائے جا کیں۔ ان کے مکانات ان کو دلائے جا کیں۔ آپ نے فرمایا تہارہ جو مال اللہ کی راہ ہیں جا چکا ہے ہیں اس کی واپسی پندنیس کرتا۔ بیسنتے ہی آپ کے فرمایا تہارہ جو مال اللہ کی راہ ہیں جا چکا ہے ہیں اس کی واپسی پندنیس کرتا۔ بیسنتے ہی آپ کیا کوئی حرف نہاں پرنیس آیا۔ اور جس مکان ہیں آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے واپسی کا کوئی حرف نہاں پرنیس آیا۔ اور جس مکان ہیں آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم کی بیدا ہوئے ۔ نہیں کا در کی خیس فرمایا۔ اور جس مکان ہیں آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم کے اس کی دواپسی کا کوئی حرف نہاں پرنیس آیا۔ اور جس مکان ہیں آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم کی اسٹری خوبس فرمایا۔ اور جس مکان ہی آئے سے نہیں فرمایا۔

# ستررول اور فینه پردازول کارستنبطال

فنخ مکہ کے دن آپ نے عفوعام کا اعلان کرادیا۔ جنہوں نے آپ کے راستہ میں کا لیے

بھیائے تھے اور جنہوں نے آپ پر پھر برسائے تھے اور جو ہمیشہ آپ سے برسر پریکارر ہے

اور جنہوں نے آپ کی ایر یوں کولہولہان کیا تھا۔ سب کو معافی دے دی گئی۔ گر چنداشخاص
جو بارگاہ نبوی میں غایت درجہ گتاخ اور دریدہ دہن تھے ان کے متعلق بی تھم ہوا کہ جہاں

کہیں ملیں قبل کردیئے جا کیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق خداوند ذوالجلال کا یہی تھم ہے۔

ملعونین اینما ثقفوا الحذوا وقتلوا تقتیلاً سنة الله فی الذین

خلوامن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً

ید ملعون جہال کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور خوب قتل کئے جائیں جیسا کہ گذشتہ مفسدین کے بارے میں اللہ کی سنت ہاوراللہ کے آئین اور عادت میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤگ۔ پغیر خدا کی تو قیر و تعظیم اور اس کی نصرت و حمایت تمام امت پر فرض ہاس کی بے حرمتی و بین الہی کی بے حرمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وان نكثوآ ايمانهم من بعدعهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة

الكفر انهم لاايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم وهـموا باخراج الرسول و هم بدؤكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين.

آگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو تو ڑیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو ان پیشوایان کفرے قال کروان کی قشمیں کچھ نہیں تا کہ اس قسم کی شرار توں سے باز آجا کیں کیوں نہیں جنگ کرتے تم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑا اور فکر کی پیغمبر کے تکالے کی اور عہد فکنی میں ابتداء کی۔ کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو صرف خدا وند ذوالجلال سے تم کو ڈرنا جا ہے آگرتم سے مومن ہو۔

یعنی جن لوگوں نے پیغیبر کے نکالنے کا فقط ارادہ اور قصد ہی کیا ان کے قبال میں اہل ایمان کوذرہ برابر تامل نہ ہونا چاہئے ان کی ظاہری قوت وشوکت اور مادی ساز وسامان سے خاکف نہ ہوں صرف اللہ سے ڈریں اوراس کے رسول کی نصرت وحمایت میں جان اور مال جو کچھ بھی درکار ہواس ہے دریغی نہ کریں۔

جن لوگوں کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن بیتھم دیا تھا کہ جہاں ملیں قبل کر دیئے جائیں تقریباً وہ پندر ہ سولہ تھے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ا - عبد اللہ بن خطل

دوسرا مرتد ہوجانا' تیسرا جرم بیک آپ کی جو میں شعر کہنا۔ ابن نطل فتح کمہ کے دن خانہ کعبہ کے پردہ کو کے پردہ کو کے پردہ کو کے پردہ کو کی دوں کے پردہ کو کی دوں کے پردہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا وجی فرکا کو الو۔ چنا نچہ ابو برزہ اسلمی اور سعد بن حریث کے درمیان اس کی گردن اڑائی گئی۔ نے وجیں جا کرفل کیا۔ جراسوداور مقام ابرا ہیم کے درمیان اس کی گردن اڑائی گئی۔

#### ۲-۳-قرتنی اورقرنیه

ید دونوں ابن نظل کی لونڈیاں تھیں۔شب در دز آپ کی بجوگاتی رہتی تھیں۔شرکین کمہ کسی مجلس میں جمع ہوتے تو شراب کا دور چلنا اور بید دنوں آپ کی بجو میں اشعار پڑھتیں اور کا تیں اور محاسب کی اس کو تیں اور بجا تیں۔ایک ان میں سے ہاری گئی اور دوسری نے امن کی درخواست کی اس کو امن دے دیا گیا۔عاضر ہوکرمسلمان ہوگئی۔

#### هم-رساره

بن المطلب میں سے کسی کی ہائدی تھی۔ یہ بھی آپ کی جوگایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی جوگایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آل کی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام لے آئی اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی اور بھی وہ عورت تھی کہ جو حاطب بن الی بلتھ کا خط لے کرمکہ جاری تھی۔

#### ۵-حوریث بن نقید

یہ شاعر تھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی جبو میں شعر کہتا تھا۔اس لئے اس کا خون ہرر ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کولل کیا۔

#### ۲-مقیس بن صیانه

یہ پہلے مسلمان ہو کمیا تھا۔ غروؤ ذی قردیش ایک انصاری نے اس کے بھائی ہشام کو دشمنوں میں سے بچھ کفلطی سے آل کردیا۔ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دلانے کا تھم دیا۔ مقیس نے دیت دلانے کا تھم دیا۔ مقیس نے دیت لینے کے بعد انصاری کوئل کردیا اور مرتد ہوکر مکہ چلا کیا فتح مکہ کے دن آب نے اس کا خون مباح کیا عملہ عبد اللہ لیکی نے اس کوئل کیا۔

مقيس بن صبابهٔ بإزار ميں جاتا ہوا گرفنار ہواور مارا گيا۔

#### 2-عبداللدين سعدين الي سرح:

یہ پہلےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب الوی تھے۔ مرقد ہوکر کفارے جا سلے۔ عثمان غنی کے رضائی بھائی تھے۔ فتح کہ کے دن جان بچانے کی خاطر چھپ گئے۔ حضرت عثمان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وقت لوگوں ان کو لے کر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے بیعت لے بیعت لے بیعت لے بیعت لے بیعت لے کئی بار لیجئے۔ آپ نے کچھ در سکوت فرمایا۔ بالآخر جب حضرت عثمان نے آپ سے کئی بار درخواست کی تو آپ نے ابن ابی سرح سے بیعت لے کی اور اسلام قبول فرمایا۔ اس طرح ان کی جان بخشی ہوئی بعد میں صحابہ سے فرمایا کہتم میں کوئی جھدار نہ تھا کہ جب میں نے عبداللہ کی بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا اٹھر کراس گؤلل کرڈ ال کی نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے کہا نہی کے بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا اٹھر کراس گؤلل کرڈ ال کی نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں نہ فرمایا۔ آپ نے کہا نمی کے لئے اشارہ بازی زیبانیں۔

اس مرتبہ عبداللہ بن ابی سرح نہایت ہوائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں مصروفیرہ کے والی اور حاکم کا ہرنہیں ہوئی۔ حضرت عمرا ورحضرت عمان کے ذمانہ خلافت میں مصروفیرہ کے والی اور حاکم رہا اور حضرت عمان غنی کے ذمانہ خلافت کا سے المجاھیں افریقہ کی فتح کا سہرا آئیس کے سر رہا اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک ایک فیض کے حصہ میں تمین ہزار دینار آئے۔ حضرت عمان کی شہادت کے بعد فتوں سے بالکل علیحدہ رہے۔ حضرت علی اور حضرت محاویہ میں اخیر زمانہ امارت میں معاویہ میں سے کی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی ۔ حضرت معاویہ کی اخیر زمانہ امارت میں عسقلان میں وفات پائی۔ وفات کا عجیب واقعہ ہے ایک روز مجھے اور یہ دعاما گی۔ اس اللہ میرا آخری عمل سے کے وقت ہو۔

وضوكيا اورنماز پڙهائي واکي جانب سلام پييركر بائي جانب سلام پييرنا جا جے تھے كدروح عالم بالاكويروازكرگل۔ افا لله و افا اليه د اجعون رضي الله عندوارضاه۔

٨-عكرمة بن ابي جهل

بی انہیں لوگوں میں سے تھے کہ جن کا خون فتح کمہ کے دن آپ نے مباح کیا تھا۔

عکرمدااوجہل کے فرزند تھے۔ باپ کی طرح میہ بھی آپ کے شدیدترین وہمن تھے۔ فتح کمہ

کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے۔ عکرمہ کی بیوی ام تھیم بنت حارث بن ہشام اسلام لے

آئیں اور بارگاہ نبوی ہیں حاضر ہوکراپنے شوہر کے لئے امن کی درخواست کی رحمت عالم
اورعفوجسم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندانی جہل کے لئے امان کی درخواست کوفوراً منظور فرمالیا۔
عکرمہ بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچے گشتی پرسوار ہو گئے گشتی کا چلنا تھا کہ تند ہواؤں
نے آکر کشتی کو گھیرلیا۔ عکرمہ نے لات اورعزی کی کو مدد کے لئے پکاراکشتی والوں نے کہااس
فقت لات اورعزی کی چھیکام نددیں گے۔ ایک خداکو پکارو۔ عکرمہ نے کہا خداکی فتم اگر دریا
میں کوئی چیز خداکے سواکام نہیں آسکتی تو سمجھ کہ خشکی میں بھی سوائے خداکو کئی چیز کام نہیں آسکتی تو سمجھ کہ خشکی میں بھی سوائے خداکو کئی چیز کام نہیں آسکتی۔ اس وقت سے دل سے خداکے ساتھ ہے جہد کرلیا۔

اے اللہ میں جھے سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تونے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور مجر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیدوں گا اور یقیناً ان کو بروا معاف کرنے والا درگز رکرنے والا اور مہر ہان یاؤں گا۔

ادهرے عرمه كى بوى ام عيم ين كئيں اوركما۔

اے ابن عم میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ صلہ حی کرنے والے اور سب
میں بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں تو اپنے آپ کو ہلاک مت کر میں نے تیرے لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کیا ہے۔ بیس کر عکر مدام تھیم کے ساتھ ہولیا۔
راستہ میں مباشرت کا ارادہ کیا۔ ام تھیم نے کہا ابھی تو کا فر ہے اور میں مسلمان ہوں عکر مہ
نے کہا کس بڑی شے نے بچھ کوروکا ہے اور بیہ کہہ کر مکہ کا قصد کیا اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے عکر مدمے پہنچے سے پہلے ہی صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا:۔

عکرمہ مومن ہوگر آرہا ہے لہذااس کے باپ کو برانہ کہنا مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ عکرمہ آپ کی خدمت میں پنچ اور آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور بیوی ساتھ محمی وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوگئی اور عرض کیا کہ یہ میری بیوی حاضر ہے۔ اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپنے کھ کو امان دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کہا تجھ کو امان دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کہا تجھ کو امان

ہے۔ عکرمہ نے کہا آ ب کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کی شہادت دو کہا تلہ اس کی شہادت دو کہا تلہ اس کے سواکوئی معبود ہیں اور بی اللہ کارسول ہون اور نماز کو قائم کرواور ذکو قادو اور چند خصال اسلام کی تلقین فرما کیں۔ عکرمہ نے کہا۔

بے شک آپ نے خیر اور منتحسن اور پہندیدہ امر بی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یا رسول اللہ اس دعوت حق سے پہلے بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ سیچ اور نیکوکار منصے۔اوراس کے بعد کہا۔

اشهدان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله

کلمہ شہادت کے بعد عکر مدنے کہا کہ میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہدا ورمہاجر ہوں۔

اور یارسول اللہ آپ سے میری بید دخواست ہے کہ آپ میرے لئے استغفار فرمائیں۔ آپ نے عکرمہ کے لئے دعامغفرت فرمائی عکرمہ نے عرض کیا یارسول اللہ قتم ہے خداوند ذوالجلال کی جو خرج میں نے خدا کی راہ سے رو کئے کے لئے کیا اب میں خدا کی راہ میں بلانے کے لئے اس سے دو چند خرج کروں گا۔ اور جس قدر قبال خدا اور اس کے رسول کے خلاف میں کیا ہے اس سے دو چند قبال خداوند ذوالجلال کی راہ میں کروں گا اور جس جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ میں کروں گا اور جس جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے اس اس مقام پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوں گا۔ چنانچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لئے لئے کر دوانہ کئے تو ان میں ایک لئیکر کے سردار عکر مہ تھے۔ الغرض باقی ساری عمر خدا اور اس کے رسول کے ڈیمنوں سے جہاد اور قبال میں گزاری۔ صدیق آکبر کے زمانہ خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔ جسم پر تیراور تکوار کے ستر سے ذیاد وزخم تھے۔ ماری خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔ جسم پر تیراور تکوار کے ستر سے ذیاد وزخم تھے۔ ام المؤمنین ام سلم شے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ امیر میں اسلم شے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ امیر میں اسلم شے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ اس المؤمنین ام سلم شے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ

ام المؤمنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ میں اند علیہ وسلم نے ایک باریہ فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک خوشہ دیکھا۔ جب عکر مہسلمان ہوئے تو آپ نے ام سلمہ سے فرمایا اس خواب کی تعبیر رہے۔

عکرمہ کے مسلمان ہونے کے بعد بیرحالت تھی کہ جب تلاوت کے لئے بیٹھتے اور قرآن کریم کو کھولتے توروتے اور خشی کی کیفیت ہوتی اور بار بار بیا کہتے ھا دا سک لام رہے یہ

میرے پروردگارکا کلام ہے۔ بیمیرے پروردگارکا کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں عکرمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا جب آپ کویی خبر دی گئی تو مسکرائے اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ عکرمہ فی الحال آگر چہ کا فر جی کیکن عقریب اسلام میں داخل ہوں گے۔ 9 – ہمیار بین الاسود

اس کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت ایذا کیں پنچا تا تھا۔ آپ کی صاحب زادی حضرت نیب زوجہ ابوالعاص بن رہے جب بجرت کر کے مکہ سے مدینہ جارتی تھیں تو ہبار بن اسود نے مع چنداو باشوں کے جاکر داستہ میں حضرت نینب کے ایک نیز و مارا جس سے وہ ایک پھر پر گر پر یں۔ حاملہ تھیں حمل ساقط ہوگیا اور اس بیماری میں انتقال فر مایا۔ واناللہ واناللہ واناللہ واناللہ واناللہ و اناللہ و ان آپ نے ہبار کا خون مباح فرمایا تھا۔ جب آپ بھر انہ سے و الیس موے تو بہار ما صورے دور آکر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہبار بن اسود ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے و کھے لیا۔ حاضر بن میں سے ایک فض نے بہار کی طرف الحضے کا قصد کیا تو آپ نے اشارہ سے فرمایا ہیٹھ جاؤ۔ ہبار بن اسود نے کھڑے ہوگر عرض کیا۔

اسود نے کھڑے ہوگر عرض کیا۔

السلام عليك يا نبى الله سلام بوآ پيراك الله وقد اشهد ان آلا الله و اشهد ان محمداً رسول الله وقد هربت منك في البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذكرت عائلتك و صلتك و صفحك عمن جهل عليك و كنايا نبى الله اهل شرك فهدانا الله بك وانقلانا من الهلكة فاصفح عن جهلي وعماكان يبلغك عنى فاني مقربسوء فعلى معترف بذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك و قد احسن الله اليك اذهداك للاسلام والاسلام يجب ما قبله

#### ۱۰-وحشی بن حرب

سیدالشہد او حضرت جمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے (جس کامفصل قصہ غزوہ احد کے بیان میں گزر چکاہے ) بھاگ کرطا کف پہنچے اور پھروہاں سے مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوکر اسلام قبول کیا اور تصور کی معافی جا ہی۔

اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عندنے جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لئے فشکر روانہ کیا تو ان میں وحثی بھی تھے۔جس حربہ سے حصرت جمزہ کوشہید کیا تھاوہ ساتھ وتھا ای حربہ سے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔اور بیکہا کرتے تھے کہ اسی حربہ سے خیرالناس کو تل کیا ہے اور ای حربہ سے شرالناس کو تل کیا ہے۔ (استیعاب لابن عبدالبرتر جمہ وحشی بن حرب)

#### ۱۱-کعب بن زهیر

مشہورشاع ہیں۔ آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کا خون آپ نے فتح مکہ کے دن ہدر کیا تھا۔ بید کمدے ہماگ گئے سے ہیں جن کا خون آپ نے کہ کے دن ہدر کیا تھا۔ بید کمدے ہماگ گئے سے۔ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور آپ کی مدت میں قصیدہ کہا جو بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے۔

أشخضرت صلى الله عليه وسلم ان ي بهت خوش جو ي اورا بي جإ درعمايت فرمائي \_

#### ۱۲ – حارث بن طلاطل

میض آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی جوکیا کرتا تعلی فتح مکه کدن معزے علی فی اس وقل کیا۔

#### ١١٠-عبدالله بن زبعري

بڑے زبردست شاعر نتھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ججواور ندمت میں شعرکہا کرتے تھے۔ سعد بن میتب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن زبعریٰ کے قبل کا تھم دیا۔ یہ بھاگ کرنجوان چلے گئے۔ بعد میں تائب ہوکر حاضر خدمت ہوئے اوراسلام لائے اور معذرت ہیں اشعار کہے۔

راتق ما فتقت اذا نا بور

يا رسول الملك أن لساني

اےاللہ کے رسول میری زبان اس نقصان کا جر کردے گی جو میں نے اپنی ہلا کت اور حمرابی کے زمانہ میں پہنچایا ہے۔

آمن اللحم و العظام بربی شم قلبی الشهید انت النذیر میراگوشت اورمیری بڈیال پروردگار پرایمان لے آئیں۔ پھرمیراول شہادت دیتا ہے کہآپ خدا کے بشیرونذیر ہیں۔

#### ۱۳ - همبیره بنت ایی و هب مخزومی

میہ بھی انہیں شعراء میں سے تھا جو آپ کی ہجو میں شعر کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھاگ لکلا اور و ہیں کفر کی حالت میں مرا۔ ہند بنت ابی طالب جوام ہانی کی کنیت سے مشہور ہیں ہمیر ۃ بن ابی وہب کی بیوی تھیں۔

#### ۵ا-منده بنت عتبهزوجهُ ابوسفيان

یہ وہی ہندہ ہے کہ جس نے معرکہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ بھی انہیں عورتوں میں داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا تھا۔ ہندہ آئے تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتی تھی۔ ہندہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمعذرت کی اور اسلام قبول کیا۔ اور گھر جا کرتمام بتوں کو تو ڑکر کھڑ ہے کہ اخدا کی تتم تہاری ہی وجہ ہے مو وکہ میں تھے۔

یہ پندرہ اشخاص نا قابل عفومجرم ہے۔ان کا جرم نہایت تھین تھا۔جس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور تا ئب ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کو امن ملا۔اور جواپنی بغاوت اور سرکشی پر قائم رہاوہ قل ہوا۔

# خضرة الوكركة القلط التابعة المسلمان بونا \_\_\_\_\_\_ كالدكائه المان بونا \_\_\_\_

آنخضرت ملی الله علیه و کلم مجد حرام می تشریف فرمانتے که ابو برصدیق این بوز ہے باپ
کو لئے ہوئ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بٹھلا دیا آپ نے فرمایا۔
اے ابو بکر تو نے اس بوڑھے کو گھر ہی میں کیوں ندر ہے دیا میں خود بی اسکے پاس آ جا تا۔
ابو بکر صدیق منی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

یا رسول الله بجائے اس کے کہ آپ چل کرمیرے باپ کے پاس جا کیں بہتر یہی ہے کہ میراباپ خود یا پیادہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔

بعدازاں آپ نے ابوقافہ کے سینہ پردست مبارک پھیرااوراسلام کی تلقین کی۔ ابوقافہ نے اسلام تبول کیا۔ برحاب کی لئے ارشاد اسلام تبول کیا۔ برحاب کی وجہ سے تمام چہرہ اور سرسفید تھا۔ آپ نے خضاب کے لئے ارشاد فرمایا اور بیتا کیدفر مادی کہ سیابی سے بالکل دور رکھنا۔ یعنی سیاہ خضاب ہرگز استعال نہ کرنا۔

## صفوان بن اميه كاسلام لانے كاواقعه

صفوان بن امیۃ سرداران قریش میں سے نتے جودوسخامیں مشہور نتے۔ فیاض اور مہمان نوازی میں بیکمراندممتاز تھا۔ان کا باپ امیۃ بن خلف جنگ بدر میں مارا کیا۔ نتح مکہ کے دن صفوان بن اميہ جدہ بھاگ ميے۔ان كے پچازاد بھائى عمير بن وہب نے بارگاہ نبوى شل حاضر ہوكر صفوان كے لئے امن كى درخواست كى ۔ آپ نے امان ديااور بطور علامت اپنا عمامہ يا چا در بھى عتابت فرمائى ۔ عمير جاكران كوجدہ سے واپس لائے۔ بارگاہ نبوى ميں حاضر ہوكر عرض كيا۔اے جم عمير بيكہتا ہے كہ آپ نے جھے كوامن ديا ہے۔ آپ نے فرمايا جھے كوچار ہاں ۔ صفوان نے كہا جھے كوسوچنے كے لئے دو ماہ كى مہلت د يجئے ۔ آپ نے فرمايا تجھ كوچار مسئے كى مہلت د يجئے ۔ آپ نے فرمايا تجھ كوچار مسئے كى مہلت د يجئے ۔ آپ نے فرمايا تجھ كوچار

محرغز ووکشین میں آپ کے ہمراہ رہے گئی نے پچھ زر ہیں ان سے بطور عاریت لیں۔ حنین میں پینچ کران کی زبان سے بیلفظ نکلے۔

قریش میں کا کوئی مخص میری تربیت کرے وہ میرے نز دیک زیادہ محبوب ہے اس سے کے قبیلہ ہوازن کا کوئی آ دمی میری تربیت کرے۔

حنین سے واپسی میں آپ نے صفوان کو بے شار بکر بال عطافر ما کیں۔ صفوان نے ان بحر بوں کود مکھ کرکہا خدا کی تنم اتن سٹاوت سوائے نبی کے کوئی نہیں کرسکتا اورمسلمان ہو گئے۔

# سهيل بن عمرو كےاسلام كاواقعه

آپ مکہ کے اشراف اور سادات میں سے تھے۔خطیب قریش کے نام سے مشہور تھے۔ صلح حدید پیش انہیں کوآتے دیکھ کرآپ نے فرمایا تھا۔ اب تمہارا معاملہ کچھ ہمل ہوگیا۔

فتح کہ کے دن سہبل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بارگاہ نبوت میں بھیجا کہ جاکر آپ سے
میرے لئے امن حاصل کرے۔ آپ نے اس کوامن دیا اور صحابہ سے نفاظب ہوکر بیفر مایا۔
جو محتص سہبل سے ملے وہ اس کی طرف تیز نظروں سے نہ دیکھے قتم ہے میری زندگی کی
مختیق سہبل بڑاعاقل اور شریف ہے۔ سہبل جیسافخص اسلام سے جامل اور بے خرنہیں رہ سکتا۔
سہبل نے فی الحال اسلام قبول نہیں کیا۔ غز وہ حنین میں آپ کے ساتھ دے اور جر انہ میں مشرف باسلام ہوئے۔

اور قتم کھائی کہ جس قدر مشرکین کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے ای قدراب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کروں گااور جتنا مال مشرکین پرخرچ کیا ہے اتنابی مسلمانوں پرخرچ کروں گا۔

# حضرت سهيل كامشائخ قريش يسےخطاب

ایک دن حضرت عمر کے درواز ہ پرلوگوں کا مجمع تھا ملاقات کے منتظر تھے۔ سہبل بن عمر و ابوسفیان بن حرب اور دیگر مشائخ قریش بھی موجود تھے۔ دربان نے جب اطلاع کی تو صہب اور بلال اور دیگر مشائخ قریش بھی موجود تھے۔ دربان نے جب اطلاع کی تو صہب اور بلال اور دیگر اہل بدر کو اندر بلالیا گیا۔ اور سہبل اور ابوسفیان اور مشائخ قریش کو چھوڑ دیا گیا۔ ابوسفیان نے کہا آج جیسا منظر تو میں نے بھی دیکھا بی نہیں۔ غلاموں کو تو بلایا جارہا ہوا در جاری طرف النفات بھی نہیں۔ اس موقع پر سہبل نے جوعا قلانہ اور دانشمندانہ جو اب دیا وہ دلوں کی تختیوں پر کندہ کرانے کے قابل ہے۔ سہبل نے ابوسفیان اور دیگر مشائخ قریش کو خاطب کرے کہا۔

ا نے قوم خدا کی تئم ناگواری اور خصہ کے آٹار تمہارے چہروں پر نمایاں و کیور ہا ہوں۔

ہوائے اس کے کہ تم دوسروں پر خصہ کروتم کو خود اپنے نفوں پر خصہ کرنا چاہئے اس لئے کہ

دین تن کی دعوت ان لوگوں کو بھی دی گئی اور تم کو بھی بیلوگ سنتے ہی دوڑ پڑے اور تم نے پس

و پیش کی اور پیچے دہے۔ خدا کی تئم جس شرف اور فضیلت کو بیلوگ لے دوڑ ہے تمہارا اس

مرف سے محروم رہ جانا میر سے بزویک اس دروازہ کی محرومی سے کہیں زیادہ ہوت ہے۔ جس

مرف سے محروم رہ جانا میر سے بزویک اس دروازہ کی محرومی سے کہیں زیادہ ہوت ہے۔ جس

مرف سے محروم رہ جانا میر سے بزویک آس دروازہ کی محرومی سے کہیں نیادہ ہوت ہے۔ جس

مرف سے محروم رہ جانا میر سے بزویک آس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کی اب کوئی سبیل

مرامنے ہیں۔ اور تمہارے لئے اس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کی اب کوئی سبیل

مرف میں جانبازی اور مزاق کی کہ کوئی صورت ہے تو صرف جہاد

فی سبیل انڈواور خدا کی راہ میں جانبازی اور سرفروثی ہے۔ اس لئے تیار ہوجاؤے بجبیں کہ

حت تعالیٰ شاند تم کوشہاوت کی دولت و نعمت سے مالا مال فرمائے۔

سہیل نے اپنی تقریر دلپذیر کوختم کیا اور دامن جھاڑ کرائی وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے ہو گئے اور خاندان اور اہل وعیال سمیت رومیوں سے مقابلہ کے لئے شام کی طرف روانہ ہوئے اور جنگ برموک میں شہید ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ طاعون عمواس میں وفات پائی۔ بہرحال مقصد ہرصورت میں حاصل ہے۔ طاعون کی موت بھی شہادت ہے۔

# ابولہب کے دوبیٹوں کے اسلام کا واقعہ

حضرت عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ جب مکہ کو فتح کرنے کے لئے
تریف لائے تو مجھ سے یہ فرمایا کہ تہارے دونوں بھتیج عنبہ ومعتب پر ان افی اہب کہاں
ہیں دہ مجھے دکھائی نہیں دیے۔ آخر وہ دونوں کہاں ہیں میں نے عرض کیا کہ جو مشرکین قریش
ہو مجھے دکھائی نہیں کے ساتھ یہ دونوں بھی کہیں دور چلے مجھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
ان دونوں کو میرے پاس لا دَر میں آپ کے ارشاد کے مطابق سوار ہو کر مقام عرنہ گیا اور
دہان سے دونوں کو اپنے ساتھ لایا۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا دونوں نے
اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ کمڑے ہو گئے اور دونوں کے ہاتھ
پکڑے ہوئے اور دونوں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ کمڑے دعا ما تکتے رہے پھر وہاں سے
دائیں ہوئے اور چرو انور پر مسرت کے آٹار فرایاں تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہی
دائیں ہوئے اور چرو انور پر مسرت کے آٹار فرایاں تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہی
نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسر درر کھی آپ کے چرو کو مسر درد کھی رہا ہوں۔ آپ
نے فرمایا کہ جس نے اپنے پر وردگار سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے پچا کے یہ دونوں سیخے
نے فرمایا کہ جس نے اپنے پر وردگار سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے پچا کے یہ دونوں سیخے
انے ان دونوں کو ہم کر دیا۔

# حضرت معاوبيربن الي سفيان رضي التدعنهما

بعض کہتے ہیں کہ معاویہ فتح مکہ میں اسلام لائے مگر مجھے رہے کہ سلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے مگراہے اسلام کوفق رکھااور فتح مکہ میں اس کا اظہار کیا۔

ام المونین ام خبیبہ بنت الی سفیان حضرت معاویہ کی بہن تھیں اور مال کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت معاویہ خال المونین ہوئے بعنی تمام مسلمانوں کے ماموں ہوئے اورجس طرح اہل بیت اور ذوی القرنی ہے محبت رکھنا مؤنین پر فرض اور لازم ہے اس طرح حضور پر نور کے خسر اور برادر نبتی اور سسرالی رشتہ داروں سے بھی محبت فرض اور لازم ہے۔

ابوسفیان بن حرب آپ کی زوجهٔ مطهره ام حبیب کے والدمحتر م بیں۔ اور معاویہ ام حبیب کے بھائی بیں ان سے محبت رکھنا حرام ہے بھائی بیں ان سے محبت رکھنا حرام ہے اور ان سے کیند اور عداوت رکھنا حرام ہے اور اسلام سے پہلی باتوں کا ذکر کرنا اور اسلام سے پہلی باتوں کا ذکر کرنا ازروئے قرآن وحدیث قطعاً منوع ہے۔

# مكه مكرمه كي بنول يعصفائي

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم فتح کے بعد تقریباً پندرہ روز مکہ میں مقیم رہے جو بت خانہ کعبہ میں تنصان کومنہدم کرایا اور بیمنا دی کرا دی۔

جو شخص اللداور یوم آخرت پرایمان رکھتاہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت باتی نہ چھوڑے۔ جب مکہ مرمہ بتوں سے پاک ہو گیا اور اس کے تمام بت گرادیئے گئے تو مکہ کے اطراف واکناف میں بنوں کے منہدم کرنے کے لئے چھوٹی جھوٹی جماعتیں روانہ فرما کیں۔

#### مشهور بتءزى اورسواع كاخاتمه

۲۵ رمضان ۸ ہے کو خالد بن ولید کوتمیں سواروں کی جمعیت کے ساتھ عزیٰ کو منہدم کرنے کے لئے مقام تخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔اس مقام تک مکہ سے ایک شب کا راستہ ہے۔اور عمرو بن العاص کوسواع کے منہدم کرنے کے لئے بھیجا یہ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پرتھا۔

#### سواع کے محاور کامسلمان ہونا

عمرو بن العاص جب وہاں پنچے تو اس بت کے مجاور نے ان سے کہائم کس ارادہ سے آ آئے۔عمرو بن العاص نے کہارسول اللّم صلّی اللّه علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کومنہدم کرنے آ آیا ہوں۔عمرو کا بیجواب بن کرمجاور نے کہائم اس پر بھی قا درنہ ہوسکو گے۔خدا وندسواع تم کو خودروک دے گا۔ عمرو بن العاص نے کہا افسوں تو ابھی تک اس باطل خیال ہیں بھنا ہوا ہے کیا بیشتنا اورد یکھتا ہوا ہے کیا بیشتنا اورد یکھتا ہوں ہے کیا بیشتنا اورد یکھتا ہے جو مجھ کوروک دے گا بیکہ کراس پرایک ضرب لگائی جس سے ان کا خدا وندسواع پاش پاش ہوگیا۔ اور مجاور سے مخاطب ہوکر کہا تو نے دیکھ لیا مجاور میدد یکھتے ہی فوراً مسلمان ہوگیا اور کہا ہیں اسلام لا یا اللہ کے لئے۔

#### مناة كإخاتمه

اور ۲۷ رمضان المبارک کوسعد بن زیداشہلی کومناۃ کے منہدم کرنے کے لئے مقام مثلل کی طرف رانہ کیا اور جیس سوارآ پ کے ہمراہ کئے۔ رمضان کا تمام مبارک مہینہ بت فیمنی یعنی ارض اللہ سے تفروشرک کی نجاست کو دھلوانے میں صرف ہوا۔

#### بنوجذ بمبه كاواقعه

ماہ شوال میں محق تبلیخ اسلام اور عوت حق کے لئے ساڑھے تین سومباجرین وانصار کو خالد بن ولید ٹے ذریکان بنی جذبیہ کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بلسلم کے قریب ایک تالاب کے کنارے جس کا نام غمیصاء ہے وہاں رہتے ہتھے۔ خالد بن ولید نے جا کران کو اسلام کی دعوت دی۔ گھبرا بہت میں اچھی طرح یہ تونہ کہد سکے کہ ہم مسلمان ہیں یہ کہنے گئے صب آن صب ہم نے پہلادین چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے اس کو کانی نہ مجھا بعض کو آل کیا اور بعض کو گرفتار۔ جب آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چنچے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے ہاتھا تھا کر دومر تبدیفر مایا۔

اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جوخالد نے کیا۔

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوروپیہ دے کے بنوجذیمہ میں بھیجا تا کہ ان کا خوبہا اُواکر آئیں۔حضرت علی نے جاکران کا خون بہا اوا کیا۔ اور جب تحقیق اور دریافت کے بعدیہ اطمینان ہوگیا کہ اب سی کا خون بہا ہاتی نہیں رہاتو جوروپیہ باتی خے رہاتھا وہ بھی احتیاطاً انہیں پر تقسیم کردیا۔واپس ہوکر جب بارگاہ نبوی میں ساراقصہ بیان کیاتو آپ بے صدمسر ورہوئے۔



#### بروزہفتہ اشوال معید اہل حنین کا حملہ کے لئے روانہ ہوتا

حنین مکداورطا کف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل ہوازن وثقیف آباد سے۔ یہ قبائل ہوازن وثقیف آباد سے۔ یہ قبائل نہایت جنگ ہواورقا در تیرا نداز تھے۔ فتح مکہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ ہم پر تملد آور ہوں ہمیں پر تملد ندکر دیں اس کے مشورہ سے یہ طے پایا کہ قبل اس کے کہ آپ ہم پر تملد آور ہوں ہمیں کو چل کر آپ پر حملہ کر دینا چاہئے۔ چنا نچہ ان کا سردار مالک بن عوف نفری ہیں ہزار آ دمیوں کی جمعیت نے کر آپ پر تملہ کرنے کے لئے چلا۔

درید بن صمه مردار بن جشم اگر چه پیرانه سالی کی وجه سے حس وحر کت بھی نہیں کرسکتا تھا لیکن بوڑھے اور تجربہ کاراور جہال دیدہ اور جنگ آ زمودہ ہونے کی وجہ ہے اس کو بھی ساتھ لیے گیا تا کہ صلاح اور مشورہ میں اس سے مدد لیے۔

ہ الک بن عوف نے تمام سے گروں کو بیتا کید کر دی تھی کہ ہر مخص کے اہل وعیال اس کے ساتھ رہیں تا کہ خوب جم کرمقا بلہ کریں اور کوئی مخض اپنے اہل وعیال کوچھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔

#### مقام اوطاس میں پڑاؤ

جب وادی اوطاس میں پنچے تو در بدنے دریافت کیا بیکونسا مقام ہے۔لوگوں نے کہا یہ مقام اوطاس ہے' درید نے کہا بیہ مقام جنگ کے لئے نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ یہاں کی زمین نہ بہت بخت ہے اور نہ بہت نرم کہ یا وَل رحینس جا کیں پھر کہا۔

بیر کیا ہے کہ اونٹوں کا بولنا اور گدھوں کا چیخنا اور بکریوں کا آ واز کرنا اور بچوں کا رونا اور بلبلا ناسن رہا ہوں۔

لوگوں نے کہا ہیما لک بن عوف لوگوں کومع اہل وعیال اور مع جان و مال لے کر آیا ہے۔ تا کہ لوگ ان کے خیال سے سیز سپر ہو کراڑیں۔

دریدنے کہاسخت غلطی کی کیا فکست کھانے والا کیجھ واپس لے کر جاتا ہے۔ جنگ میں سوائے نیز ہاور تلوار کے کوئی شے کام بیس آتی۔ گرجھ کو فکست اور ہزیمت ہوئی تو تمام اہل وعیال کی ذات ورسوائی کا باعث ہوگا۔ بہتریہ ہے کہ تمام اہل وعیال کو لشکر کے پیچھے دکھا جائے۔ اگر فتح ہوئی تو سب آملیس مے اورا گرفکست ہوئی تو بچے اور عور تیس دخمن کی دستبر دسے محفوظ رہیں ہے۔ محر کا لک بن عوف نے جوائی کے جوش میں اس طرف النفات نہ کیا اور کہا خدا کی تئم میں ہرگز اپنی رائے سے نہ تلوں گا۔ بڑھا ہے۔ اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ ہواز ن و ثقیف اگر میر کی دائے رہیں ہے۔ اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ ہواز ن و ثقیف اگر میر کی دائے رہیلی تو بہتر ورنہ میں ابھی خود کشی کر لیتا ہوں۔ سب نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں۔

مقابله کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کو جب ان حالات اور واقعات کی اطلاع پینجی تو عبدالله بن ابی حدر واسلمی کو تحقیق تفتیش کے لئے روانہ فر مایا عبدالله نے ایک دوروز ان میں رو کرتمام حالات معلوم کئے ۔ اور آ کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوان کی جنگی تیار یوں کی اطلاع دی۔ تب آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا۔ صفوان بن امیہ سے سوز رہیں مع ساز وسامان کے مستعارلیں۔

حنین کی طرف روانگی

^شوال \_\_\_ جيج بروز ہفتہ كو بارہ ہزار آ دميوں كے ساتھ مكہ ہے روانہ ہوئے اور حنين كا

قصد فرمایادس ہزار جاں باز و جان نٹارتو وہی تنے جو مدینہ ہے آپ کے ہمراہ آئے تھے اور بعض غیرمسلم تھے۔

ايك غيرمخاط كلمه كانتيجه

بارہ ہزار کالفکر جرار جب حنین کی طرف بڑھا۔ تو ایک فخص کی زبان سے بیلفظ نکلے۔ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہوں گے۔

جس میں فخر اورخود پسندی شائبہ کا تھا جوتن تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عالم اسباب میں چونکہ قلت بھی باعث ہزیمت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کثرت کو دیکھ کربعض صحابہ کی زبان پر یہ لفظ آ مکئے کہ آج ہم مغلوب ہوئے تو لفظ آ مکئے کہ آج ہم مغلوب ہوئے تو بیدہ اری مغلوب ہوئے تو بیہ ہماری مغلوب ہوگ وفعرت اس کے جاتم گا دیت کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی ۔ فتح وفعرت اس کے ہاتھ میں ہے کہا دیت میں بیکلام تا پسند ہوا۔

بجائے فتے کے پہلے ہی وہلہ میں فکست کا منہ دی کھنا پڑا۔

ارشاداللی ہے

ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما رجبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و انزل جنود لم تروها و عذب الذين كفروا وذالك جزآء الكفرين

اور حنین کے دن جبکہ تمہاری کارت نے تم کوخود پیندی میں ڈال دیا پس وہ کارت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر نگل ہوگئ پھرتم پیشت پھیر کر بھاگیاں کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکیس اتاری اور اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر اور ایس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکیس اتاری اور اپنی روی اور بھی سزا ہے کا فروں کی۔ پر اور ایس کی سزا ہے کا فروں کی۔ کشکر اسملام برا جا تک حملہ اور گھیر ایسٹ

الشكراسلام منكل كي شام كے وفت وادى حنين ميں پہنچا۔ قبائل ہوازن وثقيف دونوں جانب

کمین گاہوں میں چھے بیٹے تھے۔ مالک بن عوف نے ان کو پہلے سے ہداہت کردی تھی کہ تمواروں کے نیام سب توڑ کر بھینک دواور لشکر اسلام جب ادھرے آئے تو ہیں ہزار تکواروں سے ایک دم ان پرہلہ بول دو چنانچے میں کا رکی میں جب لشکر اسلام اس درہ سے گزرنے لگا تو ہیں ہزار تکواروں سے دفعہ حملہ کردیا جس سے مسلمانوں کا لشکر سراسیمہ اور منتشر ہوگیا اور مرف دی بارہ شیدایان نبوت اور جان بازان رسالت آپ کے پہلوش رہ گئے اس وقت آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر وعلی وعباس وفضل بن عباس واسلمہ بن زیداور چند آ دی تھے۔ حضرت عباس آپ کے جمراہ ابو بکر وعمر وعلی وعباس وفضل بن عباس واسلمہ بن زیداور چند آ دی تھے۔ حضرت عباس آپ کے خچرکی لگام تھا ہے ہوئے تھے اور ابوسفیان بن صارت دکا ب پکڑے ہوئے تھے۔

جولوگ مکہ ہے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اچا تک ہزیت ہے آپ بل میں چہ مسیّد کیاں کرنے گئے۔ ابوسفیان بن حرب (امیر معاویہ کے باپ) نے کہا کہ اب یہ ہزیت دریا ہے ور نے بین تھمتی اور کلد ہ بن عنبل نے خوشی میں چلا کریہ کہا۔ آج محرکا غاتمہ ہوا۔ مفوان بن امیہ نے کہا عالانکہ وہ اس وقت مشرک تھے۔ خاموش اللہ تیرے منہ کو بند کرے میر دنوی اللہ تیرے منہ کو بند کرے میر دوائی اور مربی ہواس سے کرتے میر اوائی اور مربی ہواس سے کہ قبیلہ ہوازن کا کوئی قض میری تربیت کرے۔ هیمة بن عمان بن ابی طلحہ نے کہا آج میں محمد ہے اپنے باپ کا بدلہ لول گا۔ اس کا باپ جنگ احد میں مارا گیا تھا۔ جب آپ کی طرف بردھا تو فوراغش طاری ہوگئی اور آپ تک نہ بہتے سکا۔ سمجھ گیا کہ مجھکومن جانب اللہ آپ تک

ئنچے ہے روکا کیاہے بعد میں شرف باسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفقاء کو جمع کرنا

الغرض جب قبائل ہوازن وثقیف نے کمینگا ہوں سے نکل کرایک دم حملہ بول دیااور مسلمانوں پر ہرطرف سے بارش کی طرح تیر برسنے لگے تو پیرا کھڑ گئے۔ صرف رفقاء خاص آپ کے پاس رومجے۔

آپ نے تین بار پکار کے فرمایا اے لوگوا دھرآ وکیس اللہ کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ انا النبی لا گذب انا ابن عبدالمطلب میں سچانبی ہوں۔اللہ نے مجھ سے جو فتح ونصرت اور میری عصمت وحمایت کا وعدہ کیا ہےوہ بالکل حق ہےاس میں كذب كا امكان نہيں۔اور میں عبدالمطلب كابيثا ہوں۔ تمام صحابه كالمجتمع موكر حمله كرنا

حغرت عباس بلند آواز نتے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین وانصار کو آواز دیں انہوں نے بآ وازبلند بينحره لكايا-

اے گروہ انصار! اے وہ لو گوجنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی! آ واز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ ایک دم سب ملیٹ پڑے اور منٹوں میں بروانہ وار آ کریشم نبوت کے گردجع ہو گئے۔آب نے مشرکین برحملہ کا تھم دیا۔

حضورصلى الثدعليه وسلم كالمشت خاك بجينيكنا

جب محمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو آ ب نے ایک مشت خاک لے کر کا فروں کی طرف بھینکی اور بیفر مایا۔

شاهت الوجوه برے ہوئے بیچ ہرے

فتم ہےرب محمر کی انہوں نے فکست کھائی۔

كوكى انسان ايساندر باكه جس كى آئويس اس مشت خاك كاغبارند يهنجا مو اورا يك لحدند ح زراتها كد شمنول كے قدم الحر محتے - بہت سے بھاگ محتے اور بہت سے اسر كر لئے محتے ـ

ادھرآ پ نے ایک مشت خاک مجینگی اور ادھر بہادران اسلام نے محض اللہ کی نصرت اور اعانت پر بحروسه کر کے حمله کیا۔ دم کے دم میں کایا پلٹ ہوگئی۔ باوجود قوت اور شوکت کے ہوازن کے بہادروں کے بیرا کھڑ مجئے اورمسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ تنمن کے ستر آ دمی معرکہ میں کام آئے اور بہت ہے گرفتار ہوئے اور بہت کچھ مال واسباب ہاتھ آیا۔

فرشتون كااترنا

جبیر بن مطعم راوی ہیں کہ ہوازن کی فکست اور پسپائی ہے پچھ بی پہلے ایک سیاہ جا در

یں نے آسان سے اتر تی دیکھی۔ وہ چا در ہمارے اور دیمن کے مابین آ کر گری۔ دفعۃ اس میں سے سیاہ چیو نثیال تکلیں اور تمام وادی میں پھیل گئیں۔ مجھ کو ان کے فرشتے ہونے میں ذرہ برابر شک نہ تھا۔ ان کا اتر ناتھا کہ دشمنوں کو فکست ہوئی۔

#### بهاشتے وشمن كا تعاقب

کلست کے بعد ہوازن و تغیف کا سردار اور سپہ سالار مالک بن موف نفری ایک جماحت کے ساتھ بھا گا اور طائف بیل جا کردم لیا اور درید بن صمرا در پچھالاکوں نے بھاگ کرمقام اوطاس بیل پناہ کی اور پچھالوگ بھاگ کرمقام نظلہ بیل پنچے۔ آنخضرت سلی اللہ علی نے ابوموی اشعری کے بچا ابو عامراشعری کوتھوڑی می فوج کے ساتھ اوطاس کی علیہ وسلم نے ابوموی اشعری کے بچا ابو عامراشعری کوتھوڑی می فوج کے ساتھ اوطاس کی طرف دوانہ کیا۔ جب مقابلہ ہوا تو درید بن صمرریعہ بن رفیع کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سلمۃ بن ورید نے ابو عامراشعری رضی اللہ عنہ کے کھانہ بیل ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہوگے۔ ابوموی اشعری نے بڑھ کراسلام کا جمنڈ استعبالا اور نہا ہے جب اور بہادری سے دہ شہید ہوگے۔ ابوموی اشعری نے بڑھ کراسلام کا جمنڈ استعبالا اور نہا ہے جب اور بہادری سے مقابلہ کیا اور ایے بچا کے قائل کو تی گوتی کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تحق دی۔

#### حضرت ابوعا مرهکی شهادت

حضرت ابوعامراشعری نے مرتے وقت ابوموی اشعری ہے کہا کہ اے بینیج رسول الدملی الله ملی الله ملی الله ملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وعائے مغفرت فرما کیں۔ ابوموی الله علیہ واقعہ بیان کیا اور اپنے چھا ابوعامر کا سلام اور پیام کہتے ہیں کہ ہیں نے جاکر آپ سے تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے چھا ابوعامر کا سلام اور پیام پہنچایا آپ نے ای وقت وضو کے لئے پانی منگایا اور وضوکر کے ہاتھ اٹھائے اور بیدعا کی۔

اللهم اغفر لعبيد ابی عامر اسالتُدعبيد الوعام كَلَم مُففرت فرا۔
اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس
اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس
اساللَّه قيامت كه دن الكوبهت سے بندول سے اونچافر ما۔
ابومولی كتے بيں بی نے عرض كيايار سول اللّه مير سے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائے آب نے فرمایا۔

اللهم اغفر لعبدالله بن قیس ذنبه و ادخله یوم القیامة مدخلا کریما اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناموں کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن اس کو لینی ابو موٹ کوعزت کی جگہ میں داخل فرما۔

#### طا ئف كى طرف روانگى

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حنین کی اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق بیتھم دیا کہ ہمر اندہیں جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا اور طائف جانے سے پہلے طفیل بن عمرو دوی کو چندموحدین کے ساتھ ایک چوبی بت (جس کا نام ذوالکفین تھا) کے جلانے کے لئے روانہ فرمایا۔ آپ کے طائف جینچ کے چارروز بعد طفیل بن عمرو دوی بھی پہنچ سے اور ایک دیا بیا ور مجنی تق ساتھ لائے۔

#### مشركين كاسال بمرك لئے قلعہ بند ہونا

مالک بن عوث نفری سیدسالار ہوازن مع اپنی فوج کے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی طائف کے قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کر چکا تھا۔اور کی سال کا غلہ اور خور دونوش کا سامان قلعہ میں فراہم کرلیا تھا۔

#### قلعه كأمحاصره

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بینج کران کا محاصرہ کیااور بنیق کے در ایعہ سے ان
پہتھر برسائے گئے۔ ان اوگوں نے قلعہ کی فصیل پر تیراندازوں کو بٹھلا دیا۔ انہوں نے ایس
سخت تیر باری کی کہ بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور بارہ آ دمی شہید ہوئے۔ فالد بن ولید
نے ان کو دست بدست مقابلہ کے لئے بلایا گر جواب بید ملا کہ ہمیں قلعہ سے اتر نے کی
ضرورت نہیں ۔ سالہا سال کا غلہ ہمارے پاس موجود ہے جب بیٹم ہوجائے گا تب ہم
شواریں لے کراتریں مے۔ مسلمانوں نے دبابہ میں بیٹھ کر قلعہ کی دیوار میں نقب دیے کی
گواریں لے کراتریں مے۔ مسلمانوں نے دبابہ میں بیٹھ کر قلعہ کی دیوار میں نقب دیے کی
گوشش کی۔ انہوں نے او پر سے لوہے کی گرم سلانے سی برسانی شروع کیں جس سے مسلمانوں

کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بیدد مکھ کرآپ نے باغات کٹوانے کا تھم دیا۔اہل قلعہ نے آپ کواللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیا۔آپ نے فرمایا میں اللہ اور قرابتوں کے لئے ان کوچھوڑے دیتا ہوں۔ بعدازاں قلعہ کی دیوار کے قریب بیآ واز ہلگوا دیا کہ جوغلام قلعہ سے انز کر ہمارے پاس آجائے گاوہ آزاد ہے۔ چنانچہ ہارہ تیرہ غلام ٹکل کرادھر آملے۔

#### محاصره حچھوڑ کرواپسی

ای اثناء میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک مرغ نے آ کراس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ گرگیا۔ آپ نے بیخواب صدیق اکبرسے بیان کیا۔ انہوں نے کہاغالبًا یہ قلعہ ابھی فتح نہ ہوگا۔ آپ نے نوفل بن معاویہ ویلمی کو بلاکر دریافت فرمایا تمہاری کیارائے ہے۔ نوفل نے کہایار سول اللہ لومڑی اپنے بھٹ میں ہے اگر تھم رے دبیں تو پکڑلیں گے اورا گرچھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

#### قلعہ والوں کے لئے حضور کی دعا

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے آ کرعرض کیایا نبی اللہ ان کے حق میں بدد عا سیجے ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ہم کوان سے لڑنے کی کیاضرورت ہے۔ آپ نے کوچ کا حکم دے دیااور چلتے وقت بید عادی۔

اللہم اہد ثقیفا وائت بھم اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اوران کو مسلمان کر کے میرے یاس پہنچا۔

چنانچه بعد میں بیرقلعہ خود بخو د فتح ہو گیا سب لوگ مسلمان ہو گئے اور ما لک بن عوف نصری ان کا سردارخود آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوا۔

- The state of the



# جعيرًانه من محنين كي غنيمت كالتيم كزيا

طائف سے چل کرآپ پانچ ذی ایقعدۃ الحرام کو جعرانہ پنچے۔ جہاں مال غنیمت جمع تھا۔ چھے ہزار قیدی اور چوبیں ہزار اونٹ اور چالیس ہزار کریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی یہاں پنج کرآپ نے دس دن سے زیادہ ہوازن کا انتظار کیا کہ شایدوہ اپنے عزیزوں بچوں اور عور توں کو چھڑانے آئیں کیس جب دس بارہ روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تب آپ نے مال غنیمت غانمین پرتقسیم کردیا۔

#### ہوازن کے و**فد** کی درخواست

تقتیم غنائم کے بعد ہوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں نو آ دمی ہے۔
اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد از ال اپنے اموالی اور اہل وعیال کی واپسی
کی درخواست کی ۔ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعد بیاسی قبیلہ کی تھیں ۔ اس قبیلہ کے
خطیب ز ہیر بن ضرونے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ ان اسیروں میں آپ کی چھو پھیاں
اور خالا کیں اور کو دمیں کھلانے والیاں ہیں اگر کسی بادشاہ یا امیر سے ہمارے اس تنم کے تعلقات
ہوتے تو بہت مجموم ہم بانی ہوتی اور آپ کی شان تو این سب سے اعلی وار فع ہے۔ ہم پر جو
مصیبت آئی ہے وہ آپ پرخف نہیں ۔ آپ ہم پراحسان سینے کے۔ اللہ آپ پراحسان کر ہے گا۔

ہوازن کے قید بول کی بلامعاوضہ رہائی

آپ نے فرمایا میں نے تہارا بہت انظار کیا اور اب غنائم تقسیم ہو چکی ہیں اور چیزوں میں سے ایک چیز افقیار کرلوقیدی یا مال۔ وفد نے کہا آپ نے ہم کو مال اور حسب میں افقیار دیا ہے ہم حسب نسب کو افقیار کرتے ہیں۔ اوٹٹ اور کری کے بارے میں آپ سے پھوٹیس کہتے۔ ہم حسب نسب کو افقیار کرتے ہیں۔ اوٹٹ اور خامدان نی باہم و نی المطلب کے حصہ میں جو پھو آیا

ہے وہ سبتہبازا ہے لیکن اور مسلمانوں کے حصہ میں جو پچھ جا چکا ہے اس کی بابت ظہر کی نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد ہم لوگ کھڑ ہے ہوکر کہنا میں تہباری سفارش کروں گا۔ چنانچے ظہر کی نماز کے بعد وفعہ ہوازن کے خطباء نے فصیح و بلیغ تقریریں کیس۔ اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے مسلمانوں سے درخواست کی۔ بعد ازاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیلئے کھڑ ہوئے۔ اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر فر مایا تمہارے یہ بھائی ہوازن مسلمان ہوکر آئے ہیں میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ ان کو دے دیا ہے۔ میں مناسب سجھتا ہوں کہ اور مسلمان بھی ان کے قیدی واپس کر دیں جو شخص خوشی اور طیب خاطر سے ایسا کر دی تو بہتر ہوں سب نے کہا ہم طیب خاطر سے اس پر داخش بعد میں اس کا معاوضہ دینے کے لئے تیار ہوں سب نے کہا ہم طیب خاطر سے اس پر داخش ہیں۔ اس طرح چھ ہزار قیدی دفعہ آن زاد کر دیئے گئے۔

حضورصلى الله عليه وسلم كى رضاعي بهن كاواقعه

انہیں اسران جنگ میں آپ کی رضاعی بہن حضرت شیماء بھی تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تہارے بغیر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لئے آپ کی خدمت میں لے کرآئے۔ شیماء نے کہا اے محد میں تہاری بہن ہوں اور علامت بتلائی کے لڑکین میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کا ٹاتھا جس کا بیشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا اور مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لئے چادر بچھادی اور فرطمسرت سے آٹھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اگرتم میرے پاس رہنا چاہوتو نہایت عزت واحر ام کے ساتھ تم کورکھوں گا اور اگر اپنے قبیلہ میں جانا چاہوتو تم کو اختیار ہے۔ شیمانے کہا میں اپنی قوم میں جانا چاہی ہوں اور مسلمان ہوگئی۔ آٹخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت ان کو بچھاونے اور بکریاں اور تین غلام اور ایک باندی عطافر مائی۔

سرداران قريش كى حوصلها فزائي

فتح مکہ میں جومعززین قریش اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی مذبذب الاعتقاد تھے ایمان اُن کے دلوں میں راسخ نہ ہوا تھا۔ جن کوقر آن کی اصطلاح میں مؤلفۃ القلوب کہا گیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے وقت ان کو بہت انعامات دئے۔ کسی کو سواور کسی کو تین سواونٹ دئے۔

#### انصارصحابة يسيحضوركا خطاب

الغرض جو يجهد بإسمياده اشراف قريش كوديا مميا انصار كو يجينيين ديا اس لئے انصار كے بعض نوجوانون كى زبان سے بيلفظ نكلے كەرسول الله ملى الله عليه وسلم نے قريش كوتو ديا اور جم كوچھوڑ ديا۔ حالانکہ ہماری تکواریں اب تک ان کےخون ہے تیکتی ہیں ۔بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدا کد مين توجم كوبلايا جاتا ہے اور مال غنيمت دوسروں يرتقيم كرديا جاتا ہے۔ آتخ ضرت صلى الله عليه وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انصار کوجمع کر کے فرمایا اے انصاریہ کیا بات ہے جو میں من رہا موں۔انعمار نے کہایارسول اللہ ہم میں کے سربرآ وردہ اور مجھداراورابل الرائے لوگوں میں سے سمسى نے بیبیں كہا۔البت بعض نوجوانوں نے ايبا كہا۔آپ نے فرمايا اے كروه انصار كياتم مراه ند تھے۔اللہ تعالی نے تم کومیرے واسطے مایت دی۔ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشن تصدالله نے میرے ذریعہ سے تمہارے دل ملا دیئے۔ تم فقیر اور کن کال تصد اللہ نے میرے ذربعدسے تم کو مالا مال کیا۔انصار نے کہا آپ جوفر ماتے ہیں وہ بالکل بجااور درست ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایاتم میری تقریر کا پیرجواب دے سكتے ہوائے محد (صلى الله عليه وسلم) جب اوكوں نے بخد كو مجتلايا ہم نے تيرى تقىديق كى۔ جب تو بے یارومددگار تھااس وقت ہم نے تیری مدد کی۔جب توبہارااور بے محکانہ تھا تو ہم نے تھھ کو ممکانہ دیا۔ جب تومفکس تھا تو ہم نے تیری یاری اور عمکساری کی۔اے کروہ انصار کیا تمہارے دل اس بات سے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے اس دنیائے دون میں سے جس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں کچھمتاع قلیل اور دراہم معدودہ چندلوگول کو تالیف قلوب کے لئے دے دیئے اور تمهار اساسلام واليمان اورايقان واذعان بربعروسه كركيتم كوتيعوز ديابه

بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ قریش کوتل وقید کی مصیبتیں پیچی ہیں۔
( بیعن مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کو جانی اور مالی طرح طرح کی اذبیتیں پیچی ہیں۔ ) اس
لئے اس دادود ہش سے ان کے نقصان کے لئے پچھ تلائی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دلوں کو
اسلام سے مانوس کرنا چاہتا ہوں کہ غزوات میں ان کے بھائی بندقش اور قید ہوئے اور طرح
طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پیچیں جن سے اللہ تعالی نے تم کو محفوظ رکھا۔ ہیں تالیف

قلب کے لئے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے اور تم اہل ایمان ہوا بھان اور ایقان کی بے مثال اور لاز وال دولت سے مالا مال ہو۔ کیاتم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بحری لے مثال اور لاز وال دولت سے مالا مال ہو۔ کیاتم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بحری اللہ کے کراپنے گھر واپس ہوں اور تم بات ہے۔ اگر ججرت کا نقدیری امر نہ ہوتا تو ہیں بھی انسار پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر ججرت کا نقدیری امر نہ ہوتا تو ہیں بھی انسار میں سے ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انسار دوسری گھاٹی کو تو ہیں انسار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے انٹد تو انسار پر اور ان کی اولا داور اولا دالا ولا د پر رحم اور مہر بانی فرمانا۔

اختیار کروں گا۔ اے انٹد تو انسار پر اور ان کی اولا داور اولا دالا ولا د پر رحم اور مہر بانی فرمانا۔

میڈر مانا تھا کہ انسار جان نثار چیخ اسے اور دوتے دوتے ڈاڑھیاں تر ہوگئیں اور کہا ہم اس تقسیم بیڈل وجان سے راضی جی کہ اللہ کارسول ہمارے حصہ میں آیا۔ اس کے بعد مجمع برخواست ہوگیا۔

پول وجان سے راضی جی کہ اللہ کارسول ہمارے حصہ میں آیا۔ اس کے بعد مجمع برخواست ہوگیا۔

عمرهٔ بعر انهاور مدینه واکیسی

بعدازاں ۱۸ ذی القعدۃ الحرام کوشب کے وقت آپ جعر انہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ادادہ سے ملہ کی طرف عمرہ کے ادادہ سے رانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کرعماب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فر مایا اور معاذبین جبل کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس جھوڑ ا اور دو مہینے اور سولہ دن کے بعد سے از یقعدہ الحرام کومع صحابہ کے داخل مدینہ ہوئے۔

#### متعه كى حرمت كااعلان

آ تخضرت کی الله علیه وسلم جب اوطاس ہے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے توباب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور کعبہ کے دونوں باتھوں سے تھا ہے اور بیفر مایا کہ متعہ قیامت تک بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام کیا گیا ہے۔ چونکہ بیاعلان رات کے وقت تھا۔ اور سامعین حاضرین کی تعداد قلیل تھی سب کو پوری طرح اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس لئے بعضے بے خبری میں اس کے بعد متعہ کے مرتکب ہوئے تو آپ نے غزوہ تبوک میں چراس کی حرمت کا اعلان فر مایا۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بعضے لوگ اس بخبری کی وجہ سے تکاح متعہ کے مرتکب ہوئے والی اس بخبری کی وجہ سے تکاح متعہ کے مرتکب ہوئے والے اس بخبری کی وجہ سے تکاح متعہ کے مرتکب ہوئے ۔ بیخبری کر خلیفہ وقت منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاق قالسلیم نے متعہ کوحرام فر مایا ہے۔ اور گاہ گاہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسئے ہوئے وقت میں (ب السلیم نے متعہ کوحرام فر مایا ہے۔ اور گاہ گاہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسئے آخر کار متعہ کی حرمت خبری کی بناء پر متعہ ہوا ہے ) اور آپ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں فر مایا۔ آخر کار متعہ کی حرمت

ٹابت ہوچکی ہےاب میرےاس اعلان کے بعد جومتعہ کرے گامیں اس پر حدز ناجاری کروں گا۔ حضرت عمر کے اس اعلان واجب الا ذعان کے بعد متعہ قطعاً موتوف ہو کمیا۔

#### بورے عرب كافتح مونا

قبائل عرب فتح مکے خطر متھے کہ اگر جمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ اورائل مکہ پر غالب آھے تو اس سے تھی ہریں۔ چنانچہ مکہ فتح ہوتے ہی لوگ جو ق ورجو ق اسلام کے حلقہ بگوش ہونے لگے۔

لکین قبائل ہوازن و ثقیف جو فنون جنگ سے نہا ہت باخبرا ور آگاہ اور تحکم تیرا نماز تھے۔

تکویی طور پران کے قلوب کوئی الحال روک لیا گیا۔ تا کہ جب پورے ساز وسامان کے ساتھ میدان پر آجا کیں حتی کہ کوئی جانو راورکوئی مولی میدان پر آجا کیر حتی کہ کوئی مرداور عورت بچاور بوڑھا اونٹ اور بکری کوئی جانو راورکوئی مولی اور کسی تنم کا مال گھر میں ندر ہے پائے اللہ کے اللہ کے اللہ کے تمام مال غنیمت کیجا جمع ہوجائے تاکہ حق جل وعائے میں وقت اپنو دین تین کی فتح مبین کا جمیب وغریب منظرونیا کود کھلائے۔

تاکہ حق جل وعلا اس وقت اپنو دی جرب کی فتوت و شوکت کا خاتمہ کر دیا تھا اور غزوی حنین پر اس کی انتہا ہوئی۔ جس نے عرب کی قوت و شوکت کا خاتمہ کر دیا کہ اب جزیر قالعرب میں کسی کی مجال نہیں کرت کے مقابلہ میں سرا ٹھا سکے۔

العرب میں کسی کی مجال نہیں کرت کے مقابلہ میں سرا ٹھا سکے۔

### ^ھے کے دیگر واقعات

(۱) ای سال عماب بن اسید کی تمام مسلمانوں کوای طرح سے بچی کرنیا جیسے عرب کاطریق تھا۔ (۲) ای سال ماہ ذی الحجہ میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

(۳) ای سال آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو عامل بنا کرصد قات وصول کرنے کے لئے عمان کی طرف بھیجا۔

(۳) اسی سال آپ نے کعب بن عمیر کوذات اطلاع کی طرف جوشام کا ایک علاقہ ہے دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا۔ پندرہ آ دمی ان کے ہمراہ مسے وہاں کے لوگوں نے سب مسلمانوں کوئل کرڈ الا۔ صرف ایک آ دمی نج کرمدینہ واپس آیا۔

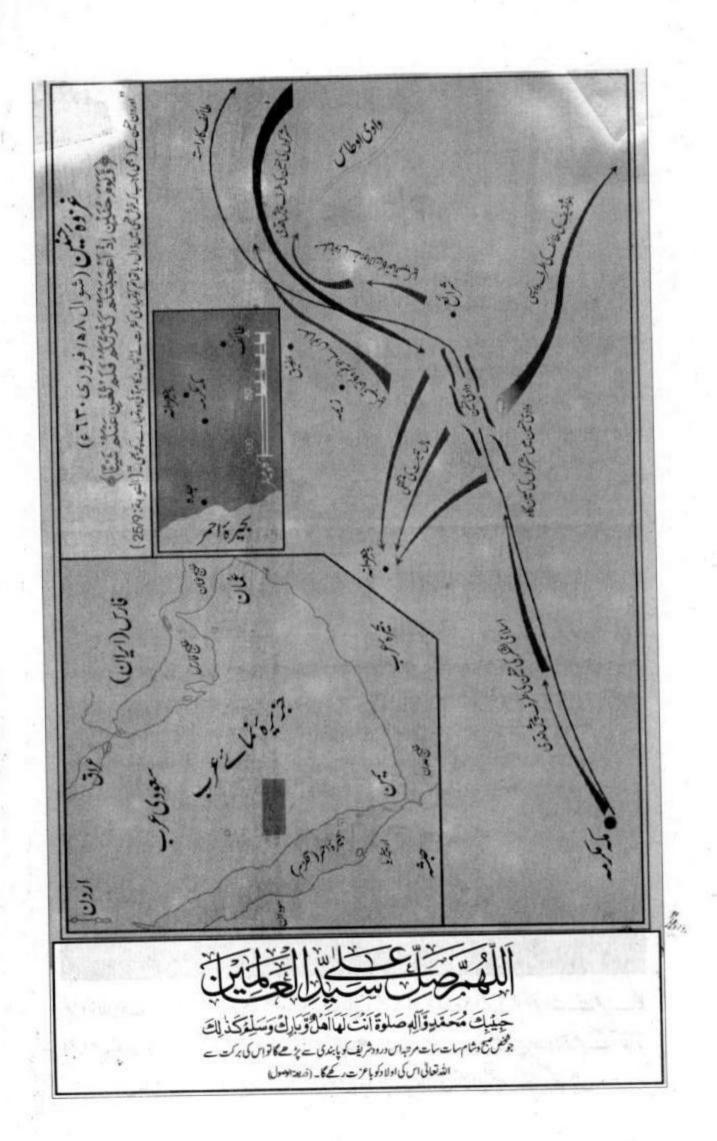





غز وۂ طائف سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸زیقعدہ ۸، بجری کو بعر انہ ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکر مہر وانہ ہوئے۔ جامعہ سجد بھر انہ سے تھوڑے فاصلے پر حدود حرم کے آغاز کی علامت کے طور پر سڑک کے دونوں جانب بیعلامتی نشان تعمیر کئے گئے ہیں



جعر انہ کے مقام پر بیکنواں تھا جس کا پانی کھارااورکڑ واتھا۔روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنالعاب مبارک اس میں ڈالاتو وہ میٹھا ہوگیا



، جامع مسجد جعرانه: غزوه حنین میں فتح کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حکم دیا کہ مال غنیمت ''جعر انہ'' نامی مقام میں جمع کر دیا جائے اورخود آپ طائف کی طرف روانہ ہوگئے۔



بالب

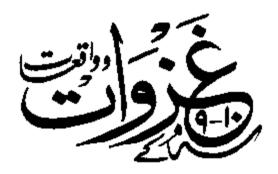

گورنرول کاتقر رئسرایا کعب بن زبیر کااسلام لانا' غزوهٔ تبوک حضرت ابو بکرصد این ه کوج کاامیر بنانا' وفود کی آمدوغیره



#### صوبوں کے گورنروں کا تقرر

فتح مکہ کے بعد تقریباتمام جزیرۃ العرب اسلام کے زیر تھیں تھا۔ لہذا ضرورت کا تقاضا ہوا کہ اسلامی قلمرو کے نظم ونت کی طرف توجہ کی جائے اس لئے آپ نے اسلام کی سطوت اور حکومت قائم رکھنے کے لئے مختلف مما لک میں جدا جدا والی اور حاکم مقرر فرمائے۔ باذان بن ساسان کو یمن کا والی مقرر فرمائے۔ باذان ۔ کسر کی کی طرف سے یمن کا والی تھا کسری کے بلاک ہونے کے بعد باذان مسلمان ہوگیا۔ اس لئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باذان کو بدستور میں کی ولایت اور حکومت پر قائم رکھا اور جب تک باذان زندہ رہاکسی کوان کا شریک اور ہیم خبیں قرار دیا۔ باذان کے بعد اس کے بیٹے شبر بن باذان کوصنعاء کا والی مقرر کیا۔ شبر کے مرجانے کے بعد خالد بن سعید بن العاص اموی صنعاء کے والی مقرر ہوئے اور زیاد بن لبید کے مرجانے کے بعد خالد بن سعید بن العاص اموی صنعاء کے والی مقرر ہوئے اور زیاد بن لبید انصاری حضر موت کے اور ابوموٹی اشعری زبیدا ورعدن کے اور معاذ بن جبل علاقہ یمن کے شبر جند کے اور ابوسفیان بن حرب نجران کے اور ان کے بیٹے پزید بن الجی سفیان تمامی کے اور عاب بن اسید مکہ کے والی اور حاکم مقرر ہوئے اور حضرت علی بین کے قاضی مقرر ہوئے۔

#### مختلف قبائل کے عاملین

محرم الحرام 9 جے میں آپ نے عاملین اور مصدقین کو اطراف وا کناف میں زکو ۃ اور صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ س قبیله کی طرف بھیجا گیا اسلم وعقار سلیم ومزینه تنگلاب تنگلاب تنگلاب تنگلاب بخرین بخرین

نام عامل عيبينه بن صن فرازي عيبينه بن الحصيب عباد بن الحصيب عباد بن المعاص عمرو بن العاص معمود بن العاص منحاك بن سفيان كلا في ابن المعتبية ازوي علاء بن الحضر مي علاء بن الحضر مي عدى بن حام على عدى بن حام عدى بن حا

سریبرُ عیبینه بن حصن فزاری بسوئے بنی تمیم (محمالحرام ش<u>ھ</u>)

بنوتميم كازكوة يسانكار

ما لک بن نویره

آنخضرت ملی الله علیه و کم نے بھر بن مفیان عددی کخصیل صدقات کے لئے روانہ کیا۔ لوگ ذکو قد دینے کے سے روانہ کیا۔ لوگ ذکو قد دینے کے لئے تیارہ و محے ۔ محرب قیم اس میں مزاحم ہوئے اور کہا خدا کی تم یہاں سے ایک ادن میں نہ جائے گا اور تمواریں موت کراڑنے کے لئے آ مادہ ہو محتے۔ بھرید کھے کرواہی آگئے۔

بنوتميم پرحمله

اس پرآپ نے عیبنہ بن حصن فزاری کو پچاس سواروں پر سردار مقرر کر کے مقام سقیا کی طرف روانہ کیا۔ جہاں بوقمیم رہتے تھے۔ بیہ مقام مجفدے ستر ومیل کے فاصلہ پر ہے۔ رات کو پہنچ کران پر چھاپہ مارا گیار ومردا کیس عورتیں ادر تمیں بچے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔

٢

بنوتميم كےوفدكى مدينة مد

تی تیم نے مجورہ وکروں آدموں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں رواند کیا۔ جن میں عطار بن حاجب اور ذیر قان اور قیس بن عاصم اور اقرع بن حالی می سے جب مدینہ پنچا و آپ کے قرم از میں اور تراس میں سے بعر کر آپ کو آواز دی اے می باہر آؤتا کہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں۔ ہماری مدح زینت ہاور ہماری فدمت عیب ہے۔ آپ نے فرمایا پیشان اواللہ کی ہے باتی میں ندشاع ہوں اور نہ محصل کو کا کیا ہے۔ اس پر بیا بیت نازل ہوئی۔

ان السلیس بنادو نک من ور آء الحجورات اکثر هم الا بعقلون و لو ان السلیس بنادو نک من ور آء الحجورات اکثر هم الا بعقلون و لو انھم صبو و احتیٰ تحرج الیہم لکان خیراً لھم و الله غفور رحیم انھم صبو و احتیٰ تحرج الیہم لکان خیراً لھم و الله غفور رحیم محتین جولوگ آپ کو تروں کے پیچے سے آواز دیتے ہیں اکثر بے شن ہیں اور آگر میں کر رہے کے بہتر ہوتا اور اللہ بخشے والا اور میر بان ہے۔ یہن تک آپ ان کی طرف برآ میں و تے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ بخشے والا اور میر بان ہے۔ حضور سے ملاقات

بعدازاں آپ باہرتشریف لائے اورظہر کی نمازادافر مائی۔ جماعت سے فارغ ہوکر صحن مجد میں بیٹھ مجے۔ وفد نے کہا کہ ہم مفاخرہ کے لئے آئے ہیں۔ آپ ہمارے شاعراور خطیب کو پچھے کہنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

بن تميم كے خطيب كا خطبه

خطيب في يم عطاره بن حاجب كمر بي و عادر يرفط به يرفط المحمد لله الذى له علينا الفضل هو الذى جعلنا ملوكاً ووهب لنا امو الاعظا مانفعل فيها لمعروف و جعلنا اعزاهل المشرق واكثر عددا وعدة فمن مثلنا في الناس . السنا برؤس الناس وافضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا و انا لوشتنا لا كثرنا الكلام و لكنا نستحيى من الاكثار و انا نعرف بذالك اقول هذا لان تأتو ابمثل قولنا و امر افضل من امرنا

حد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہم کو نصنیات دی اور بادشاہ بنایا اور مال ودولت دی جے ہم نیک کا موں میں صرف کرتے ہیں اور ہم کو اہل مشرق میں سب سے زیادہ عزت والا اور کثر ت والا اور توت وشوکت والا بنایا۔ پس لوگوں میں ہم جیسا کون ہے کیا ہم لوگوں کے سر داراوران سے بالا ترنہیں پس جو ہم سے فخر میں مقابلہ کرنا چا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے جیسے مفاخر اور منا قب شار کرے جیسے ہم نے اپنے مفاخر بیان کئے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اپنے مفاخر کرنے بارہ میں طویل تقریر کرسکتے ہیں کیکن ہمیں اپنے مفاخر کرنے سے شرم آتی اپنے مفاخر کرنے ہیں سے شرم آتی ہمیں نے بیاس لیے کہا ہے کہا گرکوئی اس کے شل یا اس سے بہتر لا سکے تولائے۔

حضرت ثابت كاجواني خطبه عطار دخطبه سے فارغ موکر بیٹھ مھئے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شاس انصاری کوجواب کے لئے ارشادفر مایا۔ ثابت بن قیس فوراً کھڑے ہو ہے اور بہخطبہ بڑھا۔ الحمد لله الذي السموات والارض خلقه قضى فيهن امره و وسع كرسيه علمه ولم يكن شيئ قط الامن فضله ثم كان من قمدرته ان جعلنا ملوكا واصطفرا خيىر خلقه رسولا اكرمه نسبا واصدقه حديثا وافضله حسباوانزل عليه كتابأ وائتمنه على خلقه فكان خيره الله في العالمين ثم دعا الناس الى الايمان به فامن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوى رحمه أكرم الناس احساباواحسن الناس وجوها و خيرالناس فعالاتم كنا اول الخلق اجابة واستجابة لله حين دعا رسول الله فنحن انصار الله ووزراء رسول لله صلى الله عليه وسلم نقاتل النماس حتى يومنوا بالله فمن أمن بالله و رسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله ابدأ و كان قتله علينا يسيرا قول قولي هذا واستغفر الله لي و للمؤمنين والمومنات والسلام عليكم.

حمر ہے اس ذات یاک کی جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اینا تھم اس میں جاری کیااس کاعلم تمام کا نئات کومحیط ہے جو پچھ بھی ہے وہ اس کے فضل ہے ہے پھراس کی قدرت نے ہم کو بادشاہ بنادیا اور بہترین خلائق کورسول بنا کر بھیجا جوتمام مخلوق میں حسب و نسب میں سب سے بڑھ کر ہے اور خدانے ان پر ایک کتاب نازل کی اور ان کوتمام مخلوق پر امین بنایا۔ کین وہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندہ ہیں۔اس اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کوا بمان کی وجوت دی پس اس رسول برسب سے بہلے مہاجرین ایمان لائے جوآ بی قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں اور حسب ونسب اور وجاہت میں سب سے بیز حکر ہیں اور باعتبارا فعال واعمال کے بھی سب سے بہتر ہیں۔ پھرمہاجرین کے بعد ہم انصار نبی کی دعوت قبول کرنے میں اور لوگوں سے مقدم ہیں ہم انصار۔اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وزیر ہیں ہم لوگوں سے اس وقت تک جہادو قال کرتے ہیں کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں کیکن جواللہ اور اس کے رسول برایمان الے آئے اس نے اپنی جان و مال کومحفوظ کر لیا اورجس نے کفر کیا اس سے ہم خدا کی راہ میں جہاد و قال کریں مے۔ اور اس کا قتل ہم برآ سان ہے یہ ہے جو مجھے کہنا تھا اور میں خدا تعالیٰ سے اسے لئے اور تمام مونین اور مومنات کے لئے مغفرت کے لئے دعا کرتا ہوں۔والسلام

زبرقان كاقصيده اورحضرت حسان كاجواني قصيده

بعدازاں زبرقان بن بدرنے اپنے مفاخرومنا قب میں ایک قصیدہ پڑھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فر مایا اس کا جواب دو۔حسان نے فی البدیہاس کے جواب میں ایک قصیدہ پڑھا۔

#### بورے وفر کامسلمان ہوجانا

اقرع بن حابس نے کہا خدا کی شم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعری واپس کر دیئے۔



# وليدبن عفنه بن ابي معبط المصطلق كي طرف عبد المصطلق كي طرف عبد المصطلق كي طرف عبد المصطلق كي طرف عبد المصطلق المسلم المسلم

#### بنی المصطلق کے بارے میں عامل کی غلط ہی

ولید بن عقبہ کوآپ نے صدقات وصول کرنے کے لئے بی المصطلق کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ولید کی فرمان کرنہایت شاوال وفرحال ہتھیارلگا کرعسکری شان سے ولید کے انتقال کے لئے نکلے۔ زمانہ جاہلیت سے ولید کے خاندان اور بنی المصطلق میں عداوت چلی آئی تھی۔ ولید کو دور سے دکھ کریہ خیال ہوا کہ غالبًا دیرینہ عداوت کی وجہ سے یہ لوگ مقابلہ کے لئے نکلے ہیں۔ اس لئے ولیدراستہ بی سے واپس ہو گئے اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکریہ بیان کردیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فلیہ وسلم سے آکریہ بیان کردیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فلیہ وسلم سے آکریہ بیان کردیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فلیہ وسلم سے آکریہ بیان کردیا ہے وہ کوئن کر تعجب ہوا۔

خدمت اقدس ميں بنی المصطلق كاوفد

آپاس تر دومیں تھے کہ یہ خبر بنی المصطلق کو پینی ان لوگوں نے فورا اپناایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا جس نے حاضر ہوکر بارگاہ نبوی میں حقیقت حال کی اطلاع دی۔ خبر ول کی تصدیق ونز دید کا ضابطہ اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ ياآيها الذين أمنوا ان جآء كم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحو اعلى ما فعلتم نادمين

اے ایمان والوا گرتمہارئے پاس کوئی فاسق خبرلائے تو اس کی تحقیق کرلیا کر وکہیں ایسانہ ہوکہ بے خبری میں کسی قوم کوکوئی ضرر پہنچاد واور پھرا سے کئے ہوئے پر پشیمان ہو۔

یادر کھنا چاہئے کہ اس آیت میں فسق سے لغوی معنی مراد ہیں۔ لیمنی اطاعت سے خروج کرنا خواہ وہ کتنا ہی معمولی درجہ کا خردج ہواس جگہ اصطلاحی اور شرعی فسق مراد نہیں۔ گناہ کبیرہ کا قصد اور عمرا ارتکاب اصطلاح شریعت میں فسق کہ لاتا ہے۔ ولیدنے جو پچھ آپ سے آ کربیان کیا اس کا منشاء غلط نبی تھا اس لئے آیت میں فسق سے لغوی فسق مراد ہے اور خبر چونکہ خلاف واقع تھی اس لحاظ سے ان کوفاس کہا گیا۔ اور اس معنی میں صحابی کافاسق ہونا اس کے شرعاً فاسق ہونے کوستار منہیں۔

سریهٔ عبدالله بن عوسجهٔ بی عمروبن جار شدگی سرکشی

ماہ صفر ہے ہے بیں آپ نے عبداللہ بن عوسجہ کو بنی عمر و بن حار شد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے ایک والا نامہ دے کرر دانہ فر مایا ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کیا اور آپ کے دالا نامہ کو دھوکر ڈول کی تلی میں باندھ دیا۔

حضوراً کی بددعا

عبدالله بن عوسجہ نے آ کر جب آپ سے دا قعہ بیان کیا تو یہ ارشاد فر مایا۔ کیا ان لوگوں کی عقل جاتی رہی اس وقت سے لے کراس وقت تک اس قبیلہ کے لوگ احمق اور نا دان ہیں تقریباً فاتر العقل اور گوئے ہیں۔ تقریباً فاتر العقل اور گوئے ہیں۔

#### سرية قطبة بن عامرة

اسی مہینہ میں آپ نے ہیں آ دمی قطبۃ بن عامر کے زیر کمان شعم کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمائے ۔قطبۃ بن عامر نے جاکران کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہان کوشکست دی اور کچھاونٹ اور بکری اور کچھ قیدی غنیمت میں لے کرواپس ہوئے ۔ خمس نکالنے کے بعد چار چاراونٹ ہر مخض کے حصہ میں آئے اورا کی اونٹ دس بکریوں کے برابر قرار دیا گیا۔



#### سربة ضحاك بن سفيان

ماہ رہے الاول میں بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض ہے آپ نے ضحاک بن سفیان کلائی کوروانہ فر مایا۔ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے ہے اٹکار کیا اوران کواوراسلام کو محالیاں دیں اور متفابلہ پر آ ماوہ ہو گئے۔ بالآ خرمقابلہ ہواان لوگوں کو شکست ہوئی اور ضحاک بن سفیان شاواں وفرحاں مظفر دمنصور غنیمت لے کرمدینہ واپس ہوئے۔

حبشه كي طرف علقمة بن مجزز مدلجي كاسربيه

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بیخبر پہنی کہ پیچوبٹی لوگ جدہ میں آئے ہیں تو آپ نے علامہ بن مجر زمد کی کوتین سوسواروں کے ساتھان کے تعاقب کے لئے رواند کیا۔ بیاوگ خبر پا کر ہماگ سے اور جزیرہ میں جاکررو پوش اور لا پہ ہو گئے ۔مسلمان جب وہاں سے لوٹے تو فوج کے کھولوگوں نے جانت کی اور بیاراوہ کیا کہ باتی گئیر سے پہلے ہم گھر پہنی جا کیں۔علقہ فوج کے پولوگوں نے جانت کی اور بیاراوہ کیا کہ باتی گئیر سے پہلے ہم گھر پہنی جا کیں۔علقہ نے آگ جلوائی اور جائت کرنے والوں کو تھم دیا کہ اس آگ میں کود جا کیں۔ پیلوگ اس پر آمادہ ہو گئے علقہ سنے کہا تھم وہ میں نے آم سے نماتی کیا تھا۔ جب بیلوگ مدید آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سم سے اس کا ذکر کیا آپ نے نارشاوفر مایا کہ جو تمہیں معصیت کا تھم دے اس کا تھم نہ ما تو اور سے بخاری اور منداحم اور سنن ابن ماجہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرید کے امیر عبداللہ بن حذافہ ہی شے اور آگ میں کودنے کا تھم انہوں نے دیا تھا۔





# سربيرعلى بن ابي طالب

#### قبیلی کے بت کا خاتمہ

ماہ رہے الآخر میں مسرت علی رضی اللہ عنہ کوڈیڑھ سویا دوسوآ دمیوں کے ساتھ فتبیلہ طی کے بت فلس کومنہدم کرنے کے لئے روانہ فرمایا وہاں پہنچ کران پر شب خون مارا پچھآ دمی اور پچھمویشی گرفتار ہوئے بت خانہ کومنہدم کر کے نذرا آتش کیا اور دو تلواریں اس بت خانے سے لوٹ لائے جوحارث بن شمرنے چڑھائی تھیں۔

#### حاتم طائی کی بیٹی سفانہ

ان قیدیوں میں مشہور تنی حاتم طائی کی بیٹی سفانہ بھی تھی اور حاتم کے فرزندعدی بن حاتم لشکر اسلام کی خبر سنتے ہی شام بھاگ گئے تھے۔اس لئے کہ شام میں اس کے ہم ندہب وشرب نصار کی بکثرت تھے۔قیدی گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور مسجد کے قریب حلیر ہیں اتاردیئے گئے۔

#### رحم کی درخواست

ا تخضرت سلی الله علیہ وسلم جب ادھرے گزرے تو حاتم کی بیٹی نے کھڑے ہوکر عرض کیا یا رسول الله باپ تو فوت ہوگیا اور جو ہمارا خبر کیر تھا وہ فرار ہو گیا۔ آپ ہم پراحسان سیجئے الله آپ براحسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ تیرا خبر کیراور سرپرست کون تھا۔ سفانہ نے کہا میرا بھائی عدی بن حاتم آپ نے فرمایا وہ بی جواللہ اوراس کے رسول سے بھا گاہے۔

#### حضورصلى الله عليه وسلم كأسفانه كووايس بمجوانا

بہتر ہے میں بچھ پراحسان کرتا ہوں گرمیں یہ جا ہتا ہوں کہ تمہاری قوم کا کوئی شخص قابل اطمینان مل جائے تو اس کے ہمراہ تم کو بھیج دوں چنانچہ دو تنین ہی روز کے بعد قبیلہ طے کے سچھآ دمی شام جانے والے ل گئے۔ آپ نے از راہ لطف وکرم سامان سفراور سواری اور بجھ

النوالية المنافقة

**جوڑے دے کران کورخصت کیا۔** 

سفانه كااسلام لانا

بیلطف وکرم دیکی کرسفاند شرف باسلام ہو کمیں اوران الفاظ میں آپ کاشکر بیا دا کیا۔
خدا کرے وہ ہاتھ تیرا بمیشہ شکر گزار رہے جوخوشحائی کے بعد فقیراور خالی ہوا ہوا ور وہ ہاتھ آپ کہ بھی قابونہ پائے جوفقر کے بعدا میر ہوا ہوا ور خدا کرے آپ کا احسان بمیشہ برخل واقع ہوا ور خدا کرے آپ کا احسان بمیشہ برخل واقع ہوا ور خدا کرے آپ کو بھی کسی کمینہ سے کوئی ضرورت نہ پیش آئے اور خدا کسی شریف کی فعمت سلب نہ کرے۔ مگر آپ کواس کی واپسی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔

سفانہ کے بھائی کامسلمان ہونا

سفانہ آپ سے رخصت ہوکر شام پنجی اور اپنے بھائی عدی سے لمی اور تمام حالات بیان کئے۔عدی نے بہن سے یو چھاتہ ہاری کیارائے ہے۔سفانہ نے جواب دیا۔

خدا کی تتم میں بیمناسب مجھتی ہوں کہتم جلداز جلد جاکران سے ملوا کروہ نبی ہیں توان کی طرف دوڑ نا اور سبقت کرنا باعث فضیلت ہے اور اگر بادشاہ ہیں تو ہمیشہ کے لئے باعث عزت ہے اور تو تو تو ہی ہے۔

عدی نے من کرکہا۔

خدا کی شم رائے تو یہ ہے۔

بعدازال عدى بعى آپ كى خدمت ميں حاضر ہوكرمشرف باسلام ہوئے۔

کعب بن زہیر کے مسلمان ہونے کا واقعہ کعب اور بجیر کا مکہ ہے فرار

کعب بن زہیرآپ کی جو میں شعر کہا کرتا تھا فتح کمہ کے دن کعب بن زہیراوران کا بھائی بجیر بن زہیراوران کا بھائی بجیر بن زہیر جان بچا کر کمہ سے فرار ہوئے اور مقام ابرق الغراف میں جا کر کھہرئے۔ بجیر کا مسلمان ہونا

بجیر نے کعب سے کہاتم یہال کھمرومیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگر آپ کا کلام سنوں اور آپ کے دین کومعلوم کروں اگر آپ کی سچائی معلوم ہو جائے تو آپ کا اتباع کروں ورنہ چھوڑ دوں۔ کعب وہیں رہاور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام سناسنتے ہی مشرف باسلام ہوگئے۔

كعب كى طرف بجير كاخط

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوکر مدینہ پہنچ تو ہجیر نے اپ بھائی کعب بن زہیر کواس مضمون کا ایک خطاکھا کہ جولوگ آپ کی ہجو میں اشعار کہتے تھے وہ فتح مکہ کے دن قبل کر دیئے گئے اور جو جان بچا کر بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے اگر بچھ کواپنی جان عزیز ہے تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا جو خص مسلمان اور تائب ہوکر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا جو خص مسلمان اور تائب ہوکر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کون نہیں کر سکتا تو کہیں دوردراز جگہ چلا جا جہاں تیری جان جی جائے۔

كعب كاجواب

کعب کویینا گوارگزرا کہ بحیر بغیر میرے مشورہ کے مسلمان ہوگیااور بیا شعار لکھ کر بھیجے۔ الاابلغا عنبی بحیراً رسالةً فهل لک فیما قلت ویحک هل لکا

اے دوستو بجیر کومیرایہ پیام پہنچا دو میں جو کچھ کہتا ہوں اس بارے میں تیرگ گیا رائے ہے۔افسوس تو کیا کرگزرا۔

فبین لنا ان کنت لست بفاعل علیٰ ای شیئ غیر ذالک دلکا توبی بتلا که اگر توایخ باپ دادا کے دین پر قائم نہیں رہ سکتا تو پھراس کے سواتو فی اور کونساراستداختیار کیا ہے۔

على خلق لم تلف اماً و لا اباً عليه و تلفى عليه اخاً لكا تونے ايباطريقه اختيار كياكه نه مال كواس پر پايا اور نه باپ كواور نه اپ بھائى كواس طريقے پريائے گا۔

والاقائل اما عثرت لعاً لكا

فان انت لم تفعل فلست بآسف



( مجاريس در عبيا ورد الكر بالزم الليل عبايت الفاطير تشكله ومجوم علاهما الطالب في ا

پس اگر تونے میری بات بڑمل نہ کیا تو مجھ کو کچھٹم نہیں اور نہ میں تیری لغزش کے وقت تجھ کو (لعالكا) كہوں گا يكلم لغزش كے وقت كہاجا تاہے جس كے معنى يہ ہیں كہ تنجل جااور كھڑا ہوجا۔ سقاك بها المامون كاساً روية فانهلك المامون منها وعلكا مامون بعن محرصلی الله علیه وسلم چونکه قریش آپ کوامین و مامون سمجھتے تھے۔ نے تحقیم چھلکتا ہوا پیالہ مکررسہ کرریلایا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کا کعب کے قصیدہ کوسننا

بجير فياس واقعدكوآب سے چھيانا پندندكيا۔اس لئے يقصيده آپ كى خدمت ميں پيش كر دیا۔آپ نے فرمایاس نے سے کہا بے شک میں منجانب اللہ مامون اور مامور ہول اور علی خلق لم تلف اماو لا ابا. کوئ کرفرمایایی می درست ہاس نے کہاں مال باپ کواس دین پردیکھاہے۔ بجير كاجواب

بجيرنے اس كے جواب ميں بيا شعارلكھ كرروانہ كئے۔

من مبلغ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً و هي احزم ہے کوئی کہ جو کعب کو بدیام پہنچا دے کیا تجھ کواس ملت و ندہب میں داخل ہونے کی رغبت ہے جس پرتو مجھ کوناحق ملامت کررہاہے۔حالانکہ وہ نہایت محکم اورصواب ہے۔

الى الله لاالعزى ولااللات وحده

فتنجوا اذا كان النجاء وتسلم

لات اورعزی کی طرف نہیں بلکہ ایک خداکی طرف آجاتا کہ جس وقت اہل تو حید اللہ کے عذاب سے نجات یا کیں تو تو بھی نجات یائے اور اللہ کے عذاب سے سالم اور محفوظ رہے۔ لدى يوم لاينجو وليس بمفلت من الناس الاطاهر القلب مسلم یعنی اس دن کہ کوئی شخص نجات نہ یائے گا اور عذاب سے رہائی نہ یائے گا۔سوائے اس شخص کے کہ قلب اس کا کفراورشرک کی نجاستوں سے یاک ہواورمسلمان ہو۔ فدین زهیر و دیو لا شیئ دینه و دین ابی سلمی علی محرم

ز ہیر کا دین بلاشبہ بیج ہے اور میرے باپ زہیراور دا دا ابوسلمی کا دین مجھ پرحرام ہے۔ اس لئے کہ میں حق لیعنی دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔

#### كعب كانعتبة قصيده كهناا ورمسلمان جونا

بجیر کاس خطاک کعب بن زہیر پرخاص اڑ ہوااورای وقت ایک تصیدہ مدحیہ آپ کی شان اقدس میں لکھ کر مدیندروانہ ہوا۔ مدینہ پہنچااور منح کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اجنبی بن کر بیسوال کیا یارسول اللہ اگر کعب بن زہیر تا ئب اور مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوتو کیا آپ اس کوامان دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں کعب نے عرض کیا یارسول اللہ وہ نابکار اور گنہگار میں ہی ہوں۔ لائے بیعت کے لئے ہاتھ بردھائے۔ اس وقت ایک انصاری بول اللہ یہ یا رسال اللہ ایک کہ میں اس کی گردن اڑا ووں۔ وقت ایک انصاری بول اللہ یہ یہ کرتے یا۔ استحاری بول اللہ یہ بوکر آپا ہے۔

حضورصلى الثدعليه وسلم كاحيا درعطا فرمانا

بعدازاں کعب نے آپ کی شان میں وہ تصیدہ پڑھا جس کامطلع سے۔

متمم الرها لم يقدمكبول

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

كعب بن زبيرجب ال شعر پر بينج\_

مهندمن سيوف الله مسلول

ان الرسول لسيف يستضآء به

تو آپ نے اس وقت بردیانی جواوڑ ہے ہوئے تضا تارکرکھب کومرحمت فرمائی۔ بعد میں چل کرحضرت معادید نے اس چادرکوکھب بن زہیر کے وارثوں سے بیس ہزار درہم میں خریدلیا۔
یہ چادرایک عرصہ تک خلفاء اسلام کے پاس رہی عیدین کے موقع پر تبرکا اس کو اوڑ ھا کرتے ہے۔ فتنہ تا تاریس کم ہوگئی۔



www.ahlehaq.org



## مرینه برجملہ کے لئے بادشاہ روم کی تیاری

مجم طبرانی میں حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ نصارائے عرب نے ہرقل شاہ روم کے پاس بدلکھ کر بھیجا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہو گیا اور لوگ قحط اور فاقوں سے بھو کے مررہے ہیں۔عرب پر حملہ کے لئے بیہ موقع نہایت مناسب ہے۔ ہرقل نے نورا تیاری کا تھم دے دیا۔ چالیس ہزار رومیوں کا نشکر جرارا آپ کے مقابلہ کے لئے تیارہوگیا۔

#### مديبنه ميل خبر

شام کے بطی سوداگرزیون کا تیل فروخت کرنے مدینہ آیا کرتے تھے۔ان کے ذریعہ یہ خبر معلوم ہوئی کہ ہرقل نے ایک عظیم الثان لشکر آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا ہے جس کا مقدمہ المجیش بلقاء تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام فوج کوسال بحری تخواہ بھی تقسیم کردی ہے۔
مقدمہ المجیش بلقاء تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام فوج کوسال بحری تخواہ بھی تقسیم کردی ہے۔

#### تياري كأحكم اورمنا فقول كاجان جرانا

اس پرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تا کہ وشمنوں کی مرحد (تبوک) پر پہنچ کران کا مقابلہ کریں۔ سفر کی ووری اور موسم گر ماز مانہ قحط اور گرانی فقر و فاقہ اور بیسروسا مانی ۔ ایسے نازک وفت میں جہاد کا تکم دیتا تھا کہ منافقین جوا پنے کو مسلمان کہتے تھے گھبراا تھے کہ اب ان کا پر دہ فاش ہوا جاتا ہے خود بھیجان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہ کر بہکانے گئے۔

الیی گرمی میں مت نکلو۔

ایک مسخرے نے کہالوگوں کو معلوم ہے کہ میں حسین جمیل عورتوں کود کیھ کر بے تاب ہوجا تا ہوں مجھ کواندیشہ ہے کہ رومیوں کی پری جمال نازنینوں کود کیھ کر کہیں فتنہ میں مبتلانہ ہوجاؤں۔

صحابه کرام کی بے مثال اطاعت اور قربانی

مؤمنین مخلصین سمعاً وطاعة که کرجان ومال سے تیاری میں مصروف ہو گئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کل مال لاکر آپ کے سامنے پیش کردیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا اہل وعیال کے لئے کچھ چھوڑ ا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا صرف اللہ اوراس کے رسول کو حضرت فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے دوسواو قیہ چاندی لاکر حاضر کی۔ حضرت عاصم بن عدی نے ستروس کھجوریں پیش کیں۔

حضرت عثمان غنی نے تین سواونٹ مع ساز وسامان کے اور ایک ہزار دینار لاکر بارگاہ خوی میں پیش کئے۔ آپ نہایت مسرور ہوئے بار باراان کو پلٹتے تھے اور بیفر ماتے جاتے تھے کہاس مل صالح کے بعدعثمان کوکوئی ممل ضرز نہیں پہنچا سکے گا۔اے اللہ میں عثمان سے راضی ہواتو بھی اس سے راضی ہو۔

#### بےسروسا مان حضرات کوصد مہ

اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی مگر پھر بھی سواری اور زادراہ
کا پوراسامان نہ ہوسکا۔ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ
ہم بالکل نادار ہیں اگر سواری کا پچھ تھوڑ ا بہت ہم کوسہارا ہوجائے تو ہم اس سعادت سے
محروم ندر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں اس پروہ حضرات روتے ہوئے
واپس ہوئے۔ انہیں کی شان میں بی آپتیں نازل ہوئیں۔

و لاعلىٰ الذين اذاما اتوك لتحملهم قلت لا اجدما احملكم عليه تولواواعينهم تفيض من الدمع حزناً ان لا يجدوا ما ينفقون. اورندان لوگول پركوئي گناه بكرجب وه آپ كياس آئ كرآپ ان كوجهاديس

جانے کے لئے کوئی سواری عطافر مائیں تو آپ نے بیفر مایا کداس وفت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پرتم کوسوار کردوں تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کدان کی آئیسیں آنسوؤں سے بہدر ہی تھیں۔اس غم میں کدان کوئی چیز میسر تہیں کہ جسے خرچ کرسکیں۔

#### بےسروسامانوں کےسامان سفر کاانتظام

حضرت عبدالله بن مغفل اور حضرت ابولیلی عبدالرطن بن کعب جب آپ کے پاس بے روتے ہوئے واپس ہوئے تو راستہ میں یا بین بن عمر ونضری مل محے رونے کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہانہ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سواری ہواور نہ ہم میں استطاعت ہے کہ سفر کا سامان مہیا کرسکیس اب افسوس اور حسرت اس چیز کی ہے کہ ہم اس غزوہ کی شرکت سے محروم رہے جاتے ہیں۔ بیس کریا میں کا دل بھر آ یا ای وقت ایک اونٹ فرید ااور زادراہ کا انتظام کیا۔

#### حضرت علی کواہل وعیال کے لئے مدینہ میں تھہرانا

جب صحابہ چلئے کیلئے تیار ہو گئے تو آپ نے محد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام اور مدید کا وائی مقرر کیا اور حضرت علی کو اہل وعیال کی حفاظت اور خبر گیری کے لئے مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللہ آپ مجھے کو بچوں اور عور توں میں چھوڑے جاتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہوجو ہارون کو موی کے ساتھ تھی ۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

#### فائده: مشيعه حضرات كاغلط استدلال

اس مدیث سے شیعہ حضرت علی کی خلافت بلافصل پراستدلال کرتے ہیں کہ جعنور پرنور کے بعد خلافت حضرت علی اللہ کے بعد خلافت حضرت علی کا خشرت علی اللہ علیہ والمحماعت یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں جاتے وقت حضرت علی کوا ہے اہل وعیال کی مگرانی کے لئے چھوڑ جانا کہ میری واپسی تک ان کی مگرانی اور خبر گیری کرنا اس سے حضرت علی کی امانت اور و بیانت اور قبات اور قبات اور قبات اور قبات اور قبات اور خبر گیری کرنا اس سے حضرت علی کی امانت اور و بیانت اور قبات اور خبر گرانی اور خبر کے کہا ہے اہل وعیال کی مگرانی اور خبر کرنا اس سے کا ایک کا ایک معلوم ہوتا ہے اس کے کہا ہے اہل وعیال کی مگرانی اور خبر

میری ای کے سپر دکرتے ہیں کہ جس کی امانت و دیانت اور محبت اور اخلاص پراطمینان ہو فرزند اور داماد کو اس کام کے لئے مقرر کرتے ہیں لیکن بیدا مرکہ میری وفات کے بعدتم ہی میرے خلیفہ ہو محے حدیث کو اس مضمون ہے کوئی تعلق نہیں۔

#### فوج اور گھوڑ وں کی تعداد

آپ میں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جس میں دس ہزار گھوڑے تھے۔ شمود کی بستیوں برگزر

راستہ میں وہ عبرتاک مقام بھی پڑتا تھا جہاں قوم شود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔
جب آپ وہاں سے گزرے تواس درجہ متاثر ہوئے کہ چبرہ انور پر کپڑا ڈال لیا اور ناقہ کو تیز
کردیا اور صحابہ کوتا کیدفر مائی کہ کوئی مخص ان ظالموں کے مکانات بٹس داخل نہ ہوا ورنہ یہاں
کا پانی ہے۔ اورنہ اس سے وضو کر بے مرتکوں روتے ہوئے اس طرف سے گزرجا میں اور
جن لوگوں نے فلطی اور لاعلی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا ان کو تھم ہوا
کہ وہ یانی گرادیں اوروہ آٹا اونٹوں کو کھلادیں۔

آپ نے میمجی ہدایت فرمائی کہ کوئی فخص تنہا نہ نظے اتفاق سے دوقخص تنہا نکل پڑے ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ کے دم کرنے سے اچھا ہوا اور دوسرے فخص کو ہوانے طے کے بہاڑوں میں لے جاکر پھینک دیا جوایک مدت کے بعد مدینہ پہنچے۔

#### راسته کے دووا قعات

آ مے چل کر جب ایک منزل پر تھ ہر سے تو پائی نہ تھا۔ سخت پر بیثان تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاہے مینہ برسادیا جس سے سب سیراب ہو گئے۔ وہاں سے بیلے تو اثنا راہ میں آپ کی دعاہے مینہ برسادیا جس سے سب سیراب ہو گئے۔ وہاں سے بیلے تو اثنا راہ میں آپ کا ناقہ کم ہوگیا ایک منافق نے کہا کہ آپ آسان کی تو خبریں بیان کرتے ہیں محرابین ناقہ کی خبر ہیں کہاں ہے۔ ناقہ کی خبر ہیں کہ دہ کہاں ہے۔

آپ نے فرمایا خدا کی شم مجھ کوکسی چیز کاعلم نہیں مگروہ کہ جواللہ نے مجھ کو ہتلا دیا ہے اور اب بالہام اللی مجھ کومعلوم ہواہے کہ وہ ناقہ فلال وادی میں ہے اوراس کی مہارا یک درخت ے اٹک گئے ہے جس ہے وہ رکی ہوئی ہے چنانچے صحابہ جاکراس او ٹنی کولے آئے۔ تبوک کے چیشمہ کے اسلنے کام عجز ہ

تبوک و کنچنے ہے ایک روز ویشتر آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئل چاشت کے وقت تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گئے فو پانی کا ایک ایک قطرہ اس جشمہ پر پہنچو پانی کا ایک ایک قطرہ اس جس ہیں جمع کیا گیا۔ آپ نے ایک قطرہ اس جس سے رس رہا تھا۔ بوی مشکل کچھ پانی ایک برتن جس جمع کیا گیا۔ آپ نے اس پانی سے اپناہا تھا ور مندو حوکر پھراس چشمہ جس ڈال دیا۔ اس پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چشمہ فوارہ بن گیا۔ جس سے تمام لشکر سیراب ہوا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ اگر تو زندہ رہا تو اس خطہ کو باغات سے سرسبز اور شاداب دیکھے گا۔ ابن اسحات کی روایت جس ہے کہ آج تک وہ فوارہ جاری ہے دور سے اس کی آ واز سنائی دیتی ہے۔

تبوك ميں قيام اور دشمنوں كامرعوب ہونا

تبوک پڑنے کرآپ نے بیس روز قیام فر مایا۔ محرکوئی مقابلہ پرنہیں آیالیکن آپ کا آنابیار نہیں گیا۔ دیمن مرعوب ہو گئے اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہوکر سرتسلیم تم کیا۔ اہل جر ہا اورا ذرح اورا یلہ کے فر مانروانے حاضر خدمت ہوکر صلح کی اور جزید ینامنظور کیا۔ آپ نے ان کوسلح نامہ کھوا کر عطافر مایا۔

دومة الجندل كے حاكم كى كرفيارى اور سلح

اس مقام ہے آپ نے حضرت خالد بن ولیدکو چارسوہیں سواروں کے ساتھ اکیدرکی طرف روانہ فرمایا۔ جو ہرقل کی طرف ہے وو مہ الجندل کا حاکم اور فرما فروا تھا۔ آپ نے روائی کے وقت خالد بن ولید ہے بیفر مایا کہ وہ تم کوشکار کھیلنا ہوا ملے گااس کوتل نہ کرنا کرفنار کر کے میرے پاس لے آنا ہاں وہ اگر انکار کردے تو قتل کر دینا۔ خالد چاندنی رات میں پہنچ کری کا موسم تھا اکیدراور اس کی بیوی قلعہ کے فسیل پر جیٹھے ہوئے گانا س رہے تھے۔ اچاک ایک ایک نیل گائے نے قلعہ کے بھائی سے آکو کر ماری۔ اکیدرفور آئی مع اپنے بھائی اور چند عزیز وں کے شکار کے لئے اتر ااور کھوڑ وں پرسوار ہوکر اس کے چیھے دوڑے۔ تھوڑی بی ورد فکلے تھے کہ خالد بن ولید آپنچ اکیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا وہ مارا گیا اور بی ورد فکلے تھے کہ خالد بن ولید آپنچ اکیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا وہ مارا گیا اور

ا کیدرجوشکار کرنے کے لئے نکلاتھاوہ خودخالد بن ولید کا شکار ہوگیا۔

خالد نے کہا میں تم کوتل سے پناہ دے سکتا ہوں۔ بشرطیکہ تم میرے ساتھ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا منظور کرو۔ اکیدر نے اس کومنظور کیا۔ خالد بن ولید اکیدر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکیدر نے دو ہزار اونٹ اور آٹھ سو گھوڑے اور چارسوزر ہیں اور چارسو نیزے دے کرسلے کی۔

مسجد ضرار كوكرانے كاحكم

بیں روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب آپ مقام ذی آ وان میں پنچے جہال سے مدینہ ایک گھنٹہ کے راستے پر رہ جاتا ہے تو آپ نے مالک بن دخشم اور معن بن عدی کومبحد ضرار کے منہدم کرنے اور جلانے کے لئے آگے بھیجا۔

مسجد ضرار كي تغمير كامقصد

یہ میجد منافقین نے اس لئے بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس میں بیٹے کر مشورے کریں جس وقت آپ تبوک جارہ ہے تھے اس وقت منافقین نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ ہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ چل کراس میں ایک مرتبہ نماز پڑھادیں تا کہ وہ مقبول اور متبرک ہوجائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک جارہا ہوں واپسی کے بعدد یکھا جائے گا۔

واپسی کے بعد آپ نے ان دوحضرات کو تھم دیا کہ جاکراس مسجد کو جلادیں اور بیآ بیتیں اس کے بارہ میں اتری ہیں۔

والذين اتخذوامسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين وارصادالمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لاتقم فيه ابداً لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.

اورجن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کوضرر پہنچانے کے لئے اور کفر کرنے کے

لے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اور قیامگاہ بنانے کے لئے اس محف کے ہماری کہ جواللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی سے برسر پہکار ہے اور شمیس کھا کیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے اور پچے نیس اور اللہ کو ای دیتا ہے کہ بیاد کی جوٹے ہیں۔ آپ اس معجد میں جا کر بھی کھڑ ہے بھی نہ ہوں۔ البتہ جس معجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر کھی معجد میں جا کر بھڑ ہے ہوں اس میں ایس مرد گئی۔ یعنی معجد قباوہ واقعی اس لائن ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑ ہے ہوں اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو یا ک رہنے والوں کو۔

سویلم یبودی کا مکان جلانے کا حکم

ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے سوبلم یہودی کے مکان کے بھی جلانے کا تھم دیا جس میں منافقین جمع کر آپ کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ نے چند آ دمیوں کی جمرابی میں جاکراس مکان کونذر آتش کیا۔

#### مدينه منوره واليسي اوراستقبال

جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مشاقان جمال نبوی ماہتاب نبوت ورسائت کے استقبال کے لئے نکلے۔ یہاں تک کہ غلبہ شوق میں پردہ نشینا ن حرم بھی نکل پڑیں۔لڑکیاں اور بیچے بیا شعار گاتے تھے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع الها المعوث فينا جئت بالا مرالمطاع

جب مدینہ کے مکانات نظر آنے گئے تو بیفر مایا۔ ہندہ طابۃ بیدرینہ طیبہ ہے اور جبل احد پرنظر پڑی تو فرمایا۔

یہ پہاڑ ہم کومجوب رکھتاہے اور ہم اس کومجوب رکھتے ہیں۔

اخیر شعبان یا شروع رمضان میں مدید میں واخل ہوئے اول معجد نبوی میں جا کرایک دوگاندادافر مایا۔ نمازے فارغ ہوکرلوگوں کی ملاقات کے لئے پچھدد پر بیٹے بعدازاں آرام کے لئے گھر تشریف لے گئے۔ کے ایک میں میں میں میں میں کے لئے گھر تشریف لے گئے۔



# الله من المرابع المرا

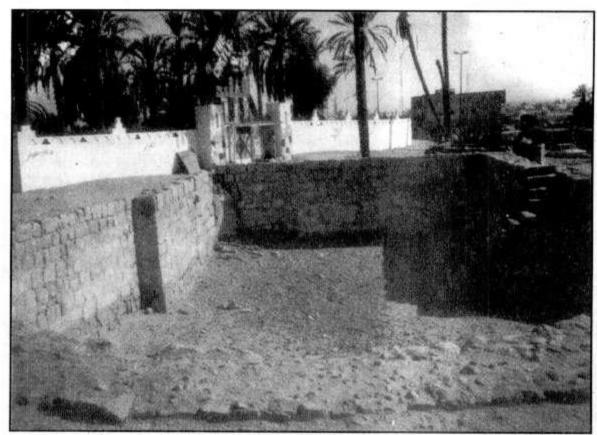

چشمے کے قریب موجودایک دوش۔حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزے کے طور پرجس چشمے کا پانی فوارے کی مانند ایلنے لگا تواہے زخیرہ کرنے کیلئے قریب ہی تین دوش تغمیر کئے گئے۔ یہ تینوں آج تک موجود ہیں۔

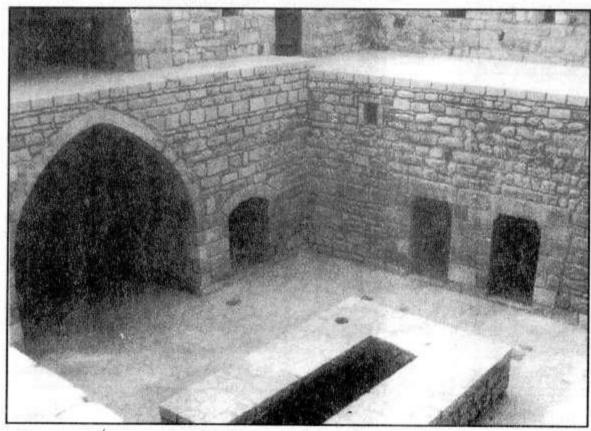

قلعہ اسلامیہ کا ندرونی منظر۔ نیج میں کنواں نظر آرہاہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اپنی باری پریانی پیتی تھی۔ساتھ میں ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد دکھائی دے رہی ہے

# جبیچھےرہ <u>جانے والے</u>

سفرتبوك سےرہ جانے والےمومنین مخلصین

آنخضرت سلی الله علیه وسلم جب جوک روانه ہوئے تو مونین مخلصین بھی آپ کے ہمرکاب روانه ہوئے تو مونین مخلصین بھی آپ کے ہمرکاب روانه ہوئے۔ منافقین کا ایک گروہ شرکت ہے رہ گیالیکن چندمونین مخلصین نفاق کی وجہ ہے ہیں بلکہ بعض کی عذر سے اور بعض بمقتصائے بشریت گری اور لوکی تکلیف سے گھبرا کر پیچھے رہ گئے۔ حضر سے ابو فر رغفاری ا

حضرت ابوذرغفاری کا اونٹ لاغراور دبلاتھا اس لئے بیخیال ہوا کہ دوچارروز میں بیاونٹ کھا پی کر چلنے کے قابل ہوجائے گا اس وقت میں آپ سے جاملوں گا۔ جب اس اونٹ سے ناامید ہوئے تو اپنا سامان اپنی پشت پر لا دا اور پا بیادہ روانہ ہوئے۔ اسی طرح تن تنہا تبوک پنچے۔ آپ نے دیکھ کرفر مایار جم فرمائے اللہ ابوذر پراکیلا چلا آر ہاہے۔ اکیلا ہی مرے گا اوراکیلا ہی اٹھا یا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' ربذہ میں تنہا وفات پائی کوئی تجہیز وتکفین کرنے والا نہ تھا۔ انفاق سے عبداللہ بن مسعود کوفہ سے والیس آرہے تھے۔ انہوں نے تجہیز وتکفین کی۔

#### حضرت الوضيمة

مجھم طبرانی میں ابوضیتمہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے اور میں مدیندرہ گیا۔شدت کی گری تھی۔ایک دن دو پہر میں میر سے اہل خانہ نے چھپر میں چھڑکاؤ کیا اور گھنڈا پانی اور کھا نالا کر رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر یکا کیک دل پرایک چوٹ لگی کہ واللہ بیسراسر بے انصافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لواور گری میں ہیں اور میں سابہ میں ہیں ہی اور اس طرح عیش و آ رام کر رہا ہوں فوراً اٹھ کھڑ اہوا اور پچھ کھوری ساتھ لیں اور اونٹ پر سوار ہوا اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب شکر سامنے آگیا تو آپ نے دور سے دیکھ کر فر مایا ابوخشیم آرہا ہے میں نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے میر سے لئے دعا خیر فر مائی۔

#### حضرت كعب كانه جاسكنا

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور بیں سفر کی تیاری میں تھا یہ خیال تھا کہ ایک دوروز میں جب سامان ہوجائے گاتو آپ سے جاملوں گا۔ اس میں در ہوگئی اور قافلہ دورنکل کیا اور مدینہ میں سوائے معذور مین اور منافقین کے کوئی ہاتی شد ہا۔ جب بیہ منظرد کھتا تو نہایت رنج ہوتا۔

جب آپ تبوک سے دالی تشریف لائے تو منافقین نے جموٹے عذر بیان کئے۔ آپ نے ظاہری طور ہران کے عذر قبول کئے اور دلوں کا حال اللہ کے سپر دکیا۔

# حضور کی خدمت میں اپنی کوتا ہی کا اعتراف کرنا

حفرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہیں نے بیخ مرکبا کرایدا ہرگز ندکروں گاکہ فروہ ہے پیچھے بھی رہوں اور پھر اللہ کے رسول سے جھوٹ بھی بولوں۔ چنانچے ہیں آپ جھ سے کیوں اعراض اور سلام کیا۔ آپ نے اعراض فر مایا ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ جھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں۔ خدا کی میں ندمنافق ہوا اور نہ جھ کوشک لائق ہوا ہے۔ اور نہ ہیں دینا سلام سے پھراہوں آپ نے فرمایا پیچھے کیوں رہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں اگر کسی و نیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو با تیں بنا کراس کے خصہ سے نکل جاتا۔ لیکن آپ اللہ کے دسول ہیں اگر آئ جمعوث بول کرآپ کورامنی بھی کر لیا تو ممکن ہے کہ کل خداوند ذوالحلال آپ کو جھ سے ناراض کر حیات اور اگر آپ کے دوروں ہیں اگر آئ کے حیوث بول کرآپ کو جھ سے ناراض ہوجا کیں تو جھ کو اللہ کے فضل سے امید و سے اوراگر آپ سے کے کہ دورامنی کے کہ دویا جس سے آپ ناراض ہوجا کیں تو جھ کو واللہ کے فضل سے امید میان فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میر سے یاس کوئی عذر نہیں ہیں تھے موروارہوں۔

# حضرت كعب حضرت مرارة اورحضرت بلال سے بائيكاث

آپ نے فرمایا اس مخص نے سی تھے کہددیا ہے۔ اچھا اس وفت جاؤیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تہارے بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے۔ اس طرح مرارۃ بن رہے اور ہلال بن امیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرقصور کا اعتراف کیا۔ آپ نے بیتھم دیا کہ بچاس ون تک کوئی مخص ان تینوں آ دمیوں سے بات نہ کرے۔ چنا نچ سب نے ہم سے سلام وکلام قطع کر دیا خویش وا قارب دوست احباب سب برگانے نظر آنے گھے۔ کعب کہتے ہیں کہ

يَعْشُ النَّعْقِينِ عِلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى النَّاعِقِينِ عَلَى النَّعْقِينِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَ

میرے دونوں ساتھی توضیعفی کی وجہ سے خاندنیمین ہو مجے دن رات کریہ دزاری بین گزرتا۔ بیس جوان تفایش جماعت بیس حاضر ہوتا۔ غرض ہی کہ پچاس دن ای پریشانی بیس گزرے یہاں تک کداللہ کی زبین ہم پر تک ہوگئ۔سب سے زیادہ گلراس کی تھی کہ اگراس عرصہ میں موت آسمی تورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میرے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑیں ہے۔

بيجياس دن بعدمعافي ملنا

بجاس دن کے بعد یکا کیے جبل سلع سے مڑدہ جانفزاسائی دیا۔

المصكعب بن فالكهم كوبشارت مو

نیسنے بی میں بحدہ میں گر پڑا اور سجو کیا کہ مشکل دور ہوئی۔رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم
فی اعلان فرمادیا کہ ان لوگوں کی تو بہ متبول ہوئی۔ ہر طرف سے لوگ جھے کو میرے اور دونوں
ساتھیوں کوخوشخری اور مبارک باد دینے کے لئے دوڑے۔ این اسحاق کی روایت میں ہے
کہ یہ کہتے ہتے کہ مبارک ہو تھے کو اللہ کا تیری تو بہ کا تبول کرنا جو محض میرے پاس خوشخری لے
کر آیا اس کوفور آئی میں نے اپنے دونوں کیڑے اتار کریہنا دیئے۔

مبار کباد بان اورخوشیان

بعدازان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے مجد میں قدم رکھائی تھا کہ طلحہ بن عبیداللہ دوڑ ہے ہوئے آئے اور جھے سے مصافحہ کیا آور مبار کہاد
دی۔ کعب کہتے ہیں۔ حاضرین میں سے کوئی مخص نہیں اٹھا۔ خدا کی قسم طلحہ کا بیاحیان بھی نہ بمولوں گا۔ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو انور جا ندی طرح چک رہا تھا آپ کوسلام کیا آپ سے فرمایا۔

مبارک ہو چھے کو وہ دن جو تمام دنوں سے بہتر ہے جب سے تیری ماں نے بچھے کو جنا ہے۔

#### سب سے بہترون

کعب بن ما لک جس دن اسلام میں داخل ہوئے بے شک وہ دن تمام دنوں ہے بہتر تھا لیکن حقیقت میں میردن اس دن سے بھی بہتر تھا۔ اس لئے کہ اس دن میں بارگاہ خداوندی سے ان کی توبہ تبول ہوئی۔ جس سے ان کے ایمان واخلاص پر ہمیشہ کے لئے مہر لگ گئی۔

# آيات الهي كانزول

اورية يتينان كے بارے ميں نازل موكيں۔

لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤف رحيم وعلى الثلثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم انفسهم و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لاملجا من الله الآ اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الوحيم يآيها اللين امنوا اتقواالله وكونوا مع الصلقين مخين الله المحتين المرحت اورعنايت متوجهوك يغير راورمها جرين اور انسار برجنهول في خاص رحمت اورعنايت متوجهوك يغير راورمها جرين اور انسار برجنهول في خاص رحمت اورعنايت متوجهوك يغير راورمها جرين اور

بوقت شکدی آشنا برگانه می گردد صراحی چوں شود خالی جدا پیانه می گردد بعداس کے ایک گروہ کے متعے۔ پھراللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور الله برواشفیق اور مہریان ہے اور توجہ فرمائی اللہ تعالی نے ان تین شخصوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی اور موقوف تھا۔ یہاں تک کہ جب زبین با وجود کشادہ ہونے کے ان برشک ہوگئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہوگئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہوگئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہوگئی اور انہوں نے یہ بھی لیا کہ اللہ کی گرفت ہے کہیں پناہ بیں سوائے اس کے تو پھر اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کا تصور معاف کیا تا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہے شک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا اور مہریان ہے۔ اے ایمان والو خدا ہے ڈرواور بچوں کے ساتھ رہو۔

# توبه كاشكريه

حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس توبہ کے شکریہ میں اپناکل مال خیرات کرنا جا ہتا ہوں۔ آ ب نے فرمایا کچھ رہنے دواس کئے خیبر میں میرا جو حصہ تھا ہیں نے دور کھ لیا اور باتی سب خیرات کردیا۔ اورعرض کیا یارسول اللہ اللہ نے جھکو تھن سے کی وجہ سے نجات دی ہے میں اپنی توبیکا تکلم لا اور تمتہ ہے تھتا ہوں کہ مرتے دم تک بھی سوائے سے کے وئی بات نہ کرول۔

# حضرت الوكرصة لوق خالاء؛ الوكر صدالي في الله عنه

# تین سوعاز مین جے کے قافلہ کی روانگی

ذی قعدۃ الحرام ہے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابو برصدیق کوامیر جج مقرر کرے مکہ کر مدروانہ کیا۔ تین سوۃ دمی مدینہ منورہ سے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے اور ہیں اون قربانی کے آئے ہمراہ کئے تاکہ لوگوں کو تھیک شریعت کے مطابق جج کرائیں اور سورہ برات کی چاہیں آئیتیں جو تقض عہد کر نیوالوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان کا اعلان کریں جن میں یہ تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین مجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا بر ہنہ ہو کر طواف نہ کریں اور جس سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس مدت تک پورا کر دیا جائے اور جن لوگوں کیساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ان کو بیم النے مہد کیا ہے وہ اس مدت تک پورا کر دیا جائے اور جن لوگوں کیساتھ کوئی عہد نہیں گیا ان کو بیم النے مہد کیا ہے وہ اس مدت تک پورا کر دیا جائے اور جن لوگوں کیساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ان کو بیم النے میں کر بیا درجن لوگوں کیساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ان کو بیم النے سے لیکر چار مہید کی مہلت ہے۔

# حضرت عليٌّ كو پيچھے بھيجنا

حضرت صدیق اکبرگی روائلی کے بعد آپ کویہ خیال ہوا کہ عہداور تفض عہد کے متعلق جو اعلان کیا جائے مناسب ہیں کہ اس کا اعلان واظہارا یہ شخص کی زبانی ہونا چا ہے کہ جوعہد کرنے والے کے مناسب میں خاندان اور اہل بیت سے ہواس لئے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور اہل بیت سے ہواس لئے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور اہل بیت سے ہواس لئے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور اپنی ناقد اقارب ہی کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لئے آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اپنی ناقد

122

عضہ ورسوارکر کے ابو بکر صدیق کے بیٹھے روانہ کیا کہ سورہ برات کی آیات موسم ج میں تم سناؤ اور بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آیات براًت صدیق اکبر کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئمیں اس لئے بعد میں معزرت علی کو آیات براُت کا پیغام سنانے کے لئے روانہ فرمایا۔

# حضرت على كاحضرت ابوبكر سي حاملنا

حضرت صدین اکبر نے جب ناقد کی آ وازئ تو بیگان ہوا کہ آکفرت ملی اللہ علیہ وکر ۔ حضرت ملی اللہ علیہ وکر ۔ حضرت خود تشریف لے آئے ہوگر ۔ علما تو علی ہیں ہو چھا امیر ہوکر آئے ہویا تابع ہوکر ۔ حضرت علی نے فرہایا مور ہوں بعن تابع ہوکر آیا ہوں اور فظامور ہرات کی آیات سنانے کے لئے آیا ہوں ۔ چنا نچے لوگوں کو جج ابو بکر صدیق ہی نے کرایا اور موسم جج کے فطبے بھی انہوں ہی نے پڑھے اور حضرت علی نے صرف سر ؛ برات کی آیات اور ان کامضمون جم و عقبہ کے قریب بیا ہو میں کمٹرے ہوکر لوگوں کو سنایا ۔ حضرت کی آیات اور ان کامضمون جم و عقبہ کے قریب کی مقرد کردیے کہ باری باری ہوں کو سنایا ۔ حضرت اور کی دسترت علی کی المداد کے لئے مقرد کردیے کہ باری باری ہوں سے مناوی کردیں ۔

# منی میں مشرکین سے برأت کا اعلان

چنانچہ ہوم النحر منی میں بیمنادی کردی گی اور لوگوں کوسنا دیا گیا کہ بیت اللہ میں کوئی کا فر وافل نہیں ہوسکے گا۔ اور نہ سال آئندہ کوئی مشرک جج کرنے پائے گا اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا اور جس کا جوعہدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اس کی مت تک پورا کردیا جائے اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلامیعاد ہے تو اس کوچا رم بیند کا امن ہے اگراس مت میں مسلمان نہ ہوا تو چار ماہ کے بعد جہاں پایا جائے گاتل کیا جائے گا۔

# \_ 9ھے کے دیگر واقعات

(۱)ای سال ماہ ذی قعدۃ الحرام میں رأس المنافقین عبداللہ بن الی بن سلول کا انقال ہواجس کے بارے میں ہیآیت نازل ہوئی۔

ولاتصل على احدمنهم مات ابداً ولاتقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله وماتوا و هم فاسقون اورآپان منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہاں کی قبر پر کھڑے ہوں
اس لئے کہان لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور خدا کے نافر مان مرے ہیں۔
(۲) اس سال نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا اور بذریعہ وحی آپ کواسی روز اس کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

(۳) ای سال سود کی حرمت کا تھم نازل ہوا اور ایک سال بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جمۃ الوداع میں اس کی حرمت کا اعلان فر مایا۔

(٣) اى سال عورتول سے لعان كاتكم نازل ہوا۔ جس كى مفصل كيفيت سورة نور ميں مذكور ہے۔
(۵) جولوگ اسلام ميں واخل نہيں ہوئے بلكہ مخض اسلام كے زير سايہ انہوں نے رہنا منظور كيا توان كے تق ميں ای سال جزيك آيت نازل ہوئى۔ قال تعالى قات لو اللّذين لايؤ منون بالله ولا باليوم الانحرولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين او تو الكتاب حتى يعطو الجزية عن يدو هم صاغرون.

جزیہ جزاء سے مشتق ہے یعنی یہ جزاءِ کفر ہے۔ بطور ذلت وحقارت۔ آزاد عاقل بالغ مرد سے لیا جا تا ہے۔ جزیہ سے مقصدیہ ہے کہ کفر کی شوکت اوراس کا زور ٹوٹ جائے اور اسلام کی برتری اور حکمرانوں کے سامنے جھک جائے۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح شریعت میں ذمی کہتے ہیں۔ ذمہ سے مشتق ہے یعنی جن کی جان اور مال اور آبر واور ان کے حقوق کا اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں کی طرح ذمہ دار ہو۔ مگر خوب یا در کھو کہ قرآن و حدیث نے کا فروں سے جزیہ لینے کا جو تھم دیاوہ دفاع اور جھا ظلت جان کا بدل نہیں۔ یعنی جزیہ کا یہ سبب کا فروں سے جزیہ لینے کا جو تھم دیاوہ دفاع اور جم دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ حفاظت تو اہل ذمہ کی عورتوں اور بچوں اور اپوڑھوں اور اپا بچوں اور راہبوں کی بھی کی جاتی حفاظت تو اہل ذمہ کی عورتوں اور بچوں اور اپوڑھوں اور اپا بچوں اور راہبوں کی بھی کی جاتی حجہ کران پر جزیہ بین جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو جہاد میں ستحق قبل سے ۔ اس بنیاد پر معاہدہ ہو کہ طرفین کی خود سے لیا جاتا ہے جو ستحق قبل کے متے اور جن لوگوں سے اس بنیاد پر معاہدہ ہو کہ طرفین کی خود سے لیا جاتا ہے جو ستحق قبل کے متے اور جن لوگوں سے اس بنیاد پر معاہدہ ہو کہ طرفین کی خود میاری محفوظ رہے تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو معاہد کہتے ہیں۔

# سنك هم عام الوفود

فوج درفوج قبائل عرب كااسلام لانا

عرب میں سب سے برا قبیلة قریش کا تھا۔ جس کی سرداری مسلم تھی۔ قریش کی حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دہیں ہونے سے سی کوانکار نہ تھا۔ قبم وفراست تاوت وشجاعت میں مشہور تھے۔ ہراسلام کی مخالفت اور عداوت پر میں مشہور تھے۔ ہراسلام کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ تھے۔ قبائل عرب کی نظری قریش پر کئی ہوئی تھیں کہ دیکھئے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی کیے پٹتی ہے۔ قریش کے نوجوانوں نے توابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کرتے رہے گر بوڑھے باتی تھے۔ جب مکہ فتح ہوگیا اور بوڑھوں نے بھی اسلام کی اطاعت قبول کر لیا توابتدا ہی سے سرورتمام عالم میں پیل کر رہے گا۔ اور کوئی توت عرب کو معلوم ہوگیا کہ دین اسلام دین الی ہے۔ ضرورتمام عالم میں پیل کر رہے گا۔ اور کوئی توت اس کی مخالفت میں کا میاب نہیں ہو سکتی اس لئے مکہ فتح ہوتے ہی ہر طرف سے سفارتمی آنے لگیس اور ہر قبیلہ کے وکلاء اور وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے گئے۔ اسلام کی حقیقت معلوم کرتے خود بھی مشرف باسلام ہوتے اور اپنی ساری قوم ہونے اور اپنی ساری قوم کے مسلمان کرنے کا وعدہ کرکے واپس ہوتے جیسا کہ اللہ توالی نے فرمایا ہے۔

اذا جآء نصر الله و الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً

جب الله کی نفرت اور فتح آ جائے اورآپ لوگوں کو الله کے دین میں داخل ہوتا ہوا جوق ور جوق دیکھ لیس تو تبیج اور تحمید اور استغفار میں مشغول ہوجائے۔اللہ تعالیٰ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔ وفود کی ابتدا وتو م ہے کے اخیر ہی ہے ہوگئ تھی لیکن زیادہ تسلس م ہے اور واج میں رہا۔ اس لئے ان وونوں سالوں کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ ابن سعد اور دمیاطی اور مغلطائی اور عراقی نے وفود کی تعداد ساٹھ ہے کچھ زیاوہ بیان کی ہے گر علامہ تسطلانی نے مواہب میں پنیٹیس وفود کاذکر کیا ہے۔

# ا: قبیلهٔ ہوازن کا وفد

#### وفدكےارا كين اور مقصد

فتح مکہ کے بعد یہ پہلا وفد ہے کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت آپ ہر انہ میں تخیر سے ہوئے ہے اس وقت ہوازن کے چودہ آ دمیوں کا وفد اپنے مال اور قید بین تخیر انے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس کا مفصل قصہ غز و حنین کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس وفد میں رسول انڈ ملی اللہ علیہ وسلم کے رضا می چیا ہمی تھے۔ حضرت حلیم سعد بیای قبیلہ کی تھیں۔

# وفد کے سردار کی درخواست

زہیر بن مردسعدی وجشی اس وفد کے رئیس تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ ان قید یوں بیس آپ کی خالا کیں اور رضاعی بھو پھیاں اور پالنے والیاں ہیں۔ جو بھی آپ کو چھاتی سے لگاتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث عسانی اور نعمان بن منذر کو دووج پلایا ہوتا تو الی مصیبت کے وقت بیں ہم اس سے ضرورامیدر کھتے اور آپ توسب سے بہتر اور افضل مکفول ہیں۔

#### رئيس وفد کےاشعار

اور بیشعر پڑھے۔

امنن علینا رسول الله فی کرم فانک الموء نوجوه و ننتظر یارسول الله این کرم اور مهر بانی ہے ہم پراحسان فرمائے۔ بلاشبہ آپ ایسے مخص ہیں جس ہے ہم مہر بانی اور کرم کے امیدوار اور منتظر ہیں۔

امنن علیٰ بیضة قدعا قها قدر معزق شملها فی دهرها غیر اس قبیله پراحیان فرمایئے که جس کی حاجتوں کوقضاء وقدرنے روک دیاہے۔ تغیرات زمانہ سےاس کاشیراز ہ پراگندہ ہوگیاہے۔

يا خير طفل و مولود و منتخب ﴿ فِي العالمين اذاما حصل البشر ِ

ا بہترین مولوداور دفاتر عالم کے انتخاب

ان لم تدار کھم نعماء تنشوھا یا ارجع الناس حلماً حین تختبر اگرآپ کا انعام واحسان ان کی خبر کیری نہ کرے گاتو ہم ہلاک ہوجا کیں گے اے وہ ذات کہ جس کا حلم اور بردباری میں سب سے پلہ بھاری ہے اور امتحان اور آزمائش کے وقت اس کا حلم نمایاں اور ظاہر ہوجا تاہے ہم براحمان فرما۔

امنن علیٰ نسوۃ قد کنت توضعها اذفوک تملؤہ من محضها الدر ان عورتوں پراحسان فرمائے جن کا آپ دودھ پیتے تنے اور ان کے خالص اور بہتے موئے دودھ سے آپ اینے منہ کو مجرتے تھے۔

لالتجعلنا كمن شالت نعامته المواستبق منا فانا معشو الهو المستبق منا فانا معشو الهو المراح الم

انا نشکر للنعمآء اذ کفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخو تخفين جم انعام اوراحسان كے بہت زياده محكور بوتے ہيں جبدلوگ اس كى ناشكرى كريں۔ فالبس العفو من قد كنت توضعه من امهاتك ان العفو مشتهر پس آپ آپ ان ما دُل كوجن كا دودھ آپ نے پيا ہے اپنے دامن عنو ميں چھپاليس تحقیق آپ كا عنوتو مشہور ہے۔

یا خیر من مرحمت کمت الجیادبه عندالهیاج اذا ما استوقتد الشرر اے وہ ذات کہ جس کی سواری ہے کمیت گھوڑ نے نشاط اور طرب میں آجاتے ہیں جبکہ لڑائی کی آگ دیکائی جاوے۔

انا تؤمل عفواً منك تلبسه هذى البزية اذا تعفوا وتنتصر مم آب سے ایے عفو کی امیدلائے ہوئے ہیں جوان سب کوائی اندر چھپا لے۔ فاغفر عفاالله عما انت راهبه یوم القیامة اذا یهدی لک الظفر ہی آپ ہم کومعاف میجئے۔اللہ تعالیٰ آپ کو تیامت کے اثریثوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کوکامیانی مطافر مائے گا۔

أتخضرت ضلى الثدعليه وسلم كاجواب

آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیس نے تہادا بہت انظار کیا جب تم ندآئے تب بیس نے مال اور اسباب اور تمام قیدی عائمین پر تغلیم کرویے دو چیزوں بیس سے ایک چیز کو افتیار کر لو۔ مال و اسباب لے لویا اپنے اہل وعیال کو چیز الووفد نے کہا اہل وعیال ہم کوزیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا اور میرے فائمان بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہوہ تو بیس نے تم کودے دیا ہاتی جو حصہ مسلمانوں کے قبضہ بیس آچکا ہے سواس بارے بیس تہماری سفارش کروں گا۔ چنا نچہ آپ نے سفارش کروں گا۔ چنا نچہ آپ نے سفارش کی سب نے طبیب فاطر سے تمام قیدی آزاد کر دیئے۔ وو چار ہوضوں نے بچھ تال کیا آپ نے ان کا معاوض دے دیا اس طرح وفدا ہے تچہ بڑاد بچین اور مورتوں کو لے کروا ہیں ہوا۔

# ٢: قبيله ثقيف كاوفد

# وفدکی آمد

ماہ رمضان المبارک ہے میں ثقیف کا دفد اسلام تبول کرنے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا۔

یہ وہی ثقیف ہیں کہ جن ہے آپ نے اور آپ کے محابہ نے مامر ہ طا نف ہیں شدید تکلیف اٹھائی اور طا نف کے قلعہ کوغیر مفتوح مچھوڑ کرشکت دل مدینہ واپس ہوئے۔

جس دفت آپ طائف کا محاصرہ جھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لئے بددعا سیجئے ان کے تیروں نے ہم کوجلا ڈ الا۔ آپ نے فر مایا۔

اللهم اهد ثقيفاوائت بهم مسلمين

اےاللہ قبیلہ تقیف کو ہدایت دےاور مسلمان کرکےان کومیرے پاس بھیج۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور عروہ بن مسعود ثقفی کی شہادت کے آٹھ مہینہ بعد جب آپ تبوک سے واپس ہوئے آپ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اسلام قبول کیاا ورآپ کے ہاتھ پر بیعت کی چھ آ دمیوں کا وفد عبد یالیل کی سر کردگی میں مدیندروانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی

یا تو وہ تمر داور سرکٹی تھی یا یہ جوش اور دلولہ ہے کہ خود بخو د بہ ہزار رضاء ورخبت اسلام کا حلقہ بگوش بننے کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہور ہے جیں۔اس لئے مسلمانوں کوان کی آ مدے بے حد مسرت ہوئی۔سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے ان لوگوں کو دیکھا دیکھتے ہی دوڑے کہ جاکر رسول الند صلی الند علیہ دسلم کو بشارت سناؤں راستہ میں ابو بکر صدیق مل می ابو بکر صدیق کو جب بھر ہوا تو مغیرہ کو خدا کی تئم دی اور کہا کہ جھے کو اجازت دو کہ میں جاکر رسول الند علیہ دسلم کو بیہ بشارت سناؤں۔مغیرہ نے اجازت دے دی ابو بکر صدیق میں ابو بکر صدیق ابو بکر میں بالے۔

# وفدکی میز بانی کےانتظامات

رسول الشملی الله علیہ وسلم نے ان کے قمبر نے کے لئے خاص مجد نبوی میں ایک خیمہ نصب
کرایا۔ وفد کی مہمانی اور ان کی خبر گیری ہیسب خالد بن سعید بن العاص کے سپر وقتی۔ جب تک
خالد بن سعیداس کھانا میں سے نہ کھانا لیتے تھاس وقت تک وفد کے لوگ وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔
اور وفد کو جو پچھ آنخصرت میں اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہوتا تھا وہ آئیں کے واسطے سے کہتے تھے۔
وفد کی مشرا کی مشرا کی مشرا کے

چنانچه وفدنے خالد کے واسطے سے عجیب شرطیں پیش کیں۔

(۱) نمازمعاف کردی جائے۔

(۲)لات(جوان کابڑا بت تھا)اس کو تین سال تک نہتو ڑا جائے۔ بیچے اور عور تیں اس پر بہت مفتون ہیں۔

(m) ہمارے بت خود ہمارے ہاتھوں سے نہ ترو وائے جا کیں۔

#### آپ صلی الله علیه وسلم کا جواب

آپ نے اول کی دوشرطوں سے قطعاً اٹکار کردیا اور بیفر مایا۔ اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز ندہو۔ تیسری شرط کی بابت فر مایا کہ یہ ہوسکتا ہے۔

#### سب كااسلام لانا

سب نے اسلام قبول کیا اوروطن واپس ہوئے۔عثان بن ابی العاص جواس وفد میں سب سے کمن تصان کو امیر اور حاکم مقرر فر مایا ان کوعلم اور قرآن اور اسلامی مسائل کے سیجنے کا سب سے ذیا وہ شوق تفا۔ اس لئے صدیق اکبر کے اشارہ سے آپ نے ان کوامیر مقرر کیا۔
می انقیاف کے بت کا خاتمہ

انبی کے ہمراہ ابوسفیان بن ترب اور مغیرہ بن شعبہ کولات کے منہدم کرنے کے لئے
روانہ کیا۔ ابوسفیان کی وجہ سے پیچےرہ گئے۔ مغیرہ نے جا کربت پر پھاولا مارا۔ ثقیف کی
عورتیں برہنہ سراور برہنہ پایہ ماجراد کھنے کے لئے گھروں سے نکل پڑیں۔ مغیرہ نے بت کو
تو ڈ ڈالا اور بت خانہ میں جو مال واسباب اور زیورات تقےوہ سب لے لئے۔ اول اس میں
سے عروۃ بن مسعود تقفی کے بیٹے ابوقیح اور عروہ کے بیٹنے قارب بن الاسود کا قرض اوا کیا اور
جو بچاوہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے اس وقت اس کو مسلمانوں میں
تقسیم کردیا۔ اور اللہ کاشکر کیا کہ اس نے اپ ویس کی مدوفر مائی اور اپنے پیغمبر کوعز ت دی۔
مدیرہ سے میں سے میں سے دین کی مدوفر مائی اور اپنے پیغمبر کوعز ت دی۔

حضرت عروہ بن مسعود کے قرضہ کی ادائیگی کا تھم عروہ بن مسعود کی شہادت کے بعد جب اہل طائف مسلمان ہو گئے تو وفد ثقیف کی حاضری سے پہلے ابولیج بن عروہ اور قارب بن الاسود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشنب میں میں مصری میں مصری میں مصری میں مصری میں مصری ہوئے اور

مشرف باسلام ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ لات کے بت خانے سے ہمارے باپ یعنی عروہ اور اسود دونوں حقیقی بھائی تھے۔عروہ تو اسلام

لائے اور شہید ہوئے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ابولیے عروہ کے بیٹے ہیں اوراسود کا فرمرا۔
قارب اسود کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے باپ کے قرضہ کی ادائیگی کی درخواست
کی آپ نے فرمایا اسود تو مشرک مراہے قارب نے عرض کیا یارسول اللہ بے شک وہ مشرک
مراہے محر قرضہ تو مجھ پر ہے۔ آپ نے ابوسفیان کو تھم دیا کہ لات کے بت خانہ ہے جو مال
برآ مہ ہواس سے ابولیے اور قارب کا قرض اداکرنا۔

# ٣: بني عامر بن صعصعه كاوفد

#### وفدکی آمد

تبوک کی واپسی کے بعد بنوعامر بن صعصعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جن میں عامر بن طفیل اور اربد بن قبیل بھی تھے۔ سلسلۂ کلام میں ان لوگوں نے آپ سے ان لفظوں میں خطاب کیا۔ آپ ہمارے سردار جیں۔ آپ نے فرمایا اپنی بات کہو شیطان تمہارے ساتھ مخرہ بین نہ کرے۔ سردار صرف اللہ ہے۔

# وفدوالون كى بدباطني

ظاہر میں تیملق اختیار کیا اور در پردہ عامر نے اربدکو یہ مجھا دیا کہ میں جب آپ کو باتوں میں لگالوں تو تم فوراً تکوارے آپ کا کام تمام کردینا عامر نے آپ سے گفتگوشروع کی۔ اے محمد مجھکو آپ اپنامخلص دوست بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر گرنہیں جب تک توایک خدا پرایمان ندلائے۔ عامر نے کہاا گر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھکو کیا عطا فرما کیں گے۔ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تیرے وہی حقوق اور احکام ہوں مے جو تمام مسلمانوں کے ہیں۔ عامر نے کہا آپ اپنا ہوں کے جو تمام مسلمانوں کے ہیں۔ عامر نے کہا آپ اپنا ہو بیا ہوں میں مسلمانوں کے ہیں۔ اور خلافت مجھکو عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا ہر گرنہیں عامر نے کہا اچھالل بادیہ پر آپ حکومت کریں شہراور آبادی کی حکومت میرے لئے چھوڑ دیں۔ ورنہ میں غطفان کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا اور مدینہ کو سوار اور بیادوں سے بحردوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ بچھکو کو قدرت نہیں دے گا۔ گفتگو تم ہوئی۔ جب دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے دعافر مائی اے اللہ عامر بن طفیل کے شر سے مجھکو بچا۔ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ آپ نے دعافر مائی اے اللہ عامر بن طفیل کے شر سے مجھکو بچا۔ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔

جب باہرآئے توعامر نے اربدہے کہاافسوں میں تیرامنتظرد ہا گرتونے جنبش بھی نہ کی اربدنے کہا میں نے جب بھی تلوارسو سے کاارادہ کیا تو کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نظر آئی۔ایک مرتبہ آہنی دیوارنظر آئی اورایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جومیرے سرکونگل جانا جا ہتا ہے۔

وفدكي اييخ مقصد ميں ناكامي

جب باہرآئے تو عامر نے اربد سے کہاافسوں میں تیرامنظر دہا مگر تو نے جنبش بھی نہ کی اربد نے کہا میں نے جب بھی تلوار سونے کا ارادہ کیا تو کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نظر آئی۔
ایک مرتبہ آئی دیوار نظر آئی اورا یک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جو میرے سرکونگل جانا چاہتا ہے۔
جب بیدوفد آپ کے پاس سے واپس ہوا تو عامر بن طفیل تو راستہ میں بعارضہ طاعون بلاک ہوا۔ عرب میں چونکہ بستر پر مرنا عار سمجھا جاتا ہے اس لئے عامر نے کہا مجھ کو گھوڑ ہے پر بھلا دو۔ گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اور بیا لفاظ کے اے موت کے فرشتے میرے سامنے آیہ کہتا کہتا گھوڑ ہے سے گر پڑا۔ اسی مقام پر اس کو فن کر دیا گیا۔ جب وفد مرز مین بی عامر میں پہنچا تو لوگوں نے اربد سے حالات دریا فت کئے۔ اربد نے کہا آپ کا دین بچ ہے۔ خدا کی قسم وہ شخص (اشارہ آئخ ضرب سلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف تھا اگر اس وقت میرے سامنے ہوتو تیروں سے اس کوقل کر کے چھوڑ وں۔ دو دن نہ گز رہے تھے کہ اونٹ پر سوار ہوکر فکلا۔ فورا ہی آسان سے اس پر ایک بجل گری جس سے وہ فی النار والستر ہوا۔ عامر اور اربد بید دفول بدفیس و دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے میال مال ہوکر واپس ہوئے۔

عبدالقيس والول كاوفد

وفد کی پہلی آمداور خوش آمدید

یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بحرین کا باشندہ تھااس قبیلہ کا وفددومر تبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلا وفد فنح مکہ سے بھی پہلے آیا۔ پیشتر ۵ جےاس سے بھی پہلے حاضر ہوا۔ اس مرتبہ وفد میں تیرہ یا چودہ آ دمی تھے آپ نے فرمایا۔ مرحباہے اس قوم کو جوندر سوا ہوئے اور نہ شرمندہ۔ بینی خوثی سے مسلمان ہو گئے لڑکر مسلمان ہیں ہوئے جس سے ان کوذلت یا ندامت ہوتی۔ **وفید والوں کو جامع ومختصر عمل کی تلقی**ن

دفد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے ماہین قبیلہ معنر کے مشرکین حائل ہیں۔ صرف اشہر حرم ہیں آپ کی خدمت ہیں حاضر ہو سکتے ہیں۔ جن مہینوں میں عرب لوث مارکوحرام جانتے ہیں اس لئے آپ ہم کوکوئی ایسا جامع اور مختفر عمل ہٹلا دیجئے کہاس کے کرنے سے ہم جنت ہیں وافل ہو سکیں اور الل شہرکو بھی اس کی دعوت ویں۔ آپ نے فر مایا اللہ پر ایمان لا واور کو ابنی دو کہا للہ ایک ہے اس کے سواکوئی معبود ہیں اور نماز کو قائم کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے پانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شوں ہیں نبید کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے پانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شول ہیں نبید کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے پانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شول ہیں نبید کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے پانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شول ہیں نبید کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے پانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شول ہیں نبید کرواورز کو قدواور مال غنیمت سے بانچوال حصہ اللہ کے لئے اواکر واور چار بر شول ہیں نبید کے لئے اواکر واور خاتم اور مزدنت۔

ابل وفد كاايك حليم وباوقارة دمي

جب بدوفد مدینہ پنچا تو دیدار نبوی کے شوق میں بدلوگ سوار یوں سے کود پڑے اور

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست مبارک کو پوسد دیاای وفد میں بیج عبدالقیس بھی

تے جن کا نام منذر ہے بیسب سے کم عمر نے انہوں نے اول تمام اونٹ بھلائے اور سب

کا سامان ایک جگدلگایا۔ پھراپ بیچ میں سے دوسفید دیطے ہوئے کپڑے نکا لئے وہ پہن کر

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسد دیا

آپ نے فرمایا تھے میں دو تصانی ہیں جن کو اللہ اور آپ کے دست مبارک کو بوسد یا

دوسرے وقار و تمکنت ۔ ان جے نے عرض کیا یارسول اللہ بدونوں تصانیس جھ میں بطور تصنع ہیں یا

فطری اور جبلی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلک اللہ نے تھے کو بیدائی ان خصائوں پر کیا ہے۔ ایجے

فطری اور جبلی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلک اللہ نے تھے کو بیدائی ان خصائوں پر کیا ہے۔ ایجے

نامادالم حمد للہ الذی جبلنی علی خلتین یہ جبھما اللہ و رسو لہ ۔ جمہ ہاں

ذات پاک کی جس نے ایکی دو خصائوں پر پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کا رسول پند کرتا ہے۔

# وفدکی دوسری مرتبهآ مد

دوسری مرتبہ وفد عبدالقیس ۸ جریا ۹ جریس حاضر خدمت ہوا۔ اس وفت وفد میں جالیس آ دمی تھے۔ سی ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس وفت بیفر مایا۔

مالي اري الوانكم تغيرت

کیا ہوا کہ تمہاری رکھوں کو بدلا ہوا دیکھا ہوں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاوگ پہلے بھی آئے تھے۔

# ۵: بنی حنیفه کاوفد

#### مسيلمه كذاب

نی صنیفہ کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں مشہور چالاک اور فتنہ پرواز مسیلہ کذاب بھی تھا۔ یہ وفد ہو ہیں آیا گرمسیلہ غرور تکبر کی وجہ سے بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خوداس کے پاس تشریف لے گئے اور ثابت بن قیس بن شاس آپ کے ہمراہ ہے۔ مسیلہ نے کہا اگر آپ مجھ کواپئی خلافت عطافر ما کیں اور اپنے بعد مجھ کو اپنا قائم مقام مقرر کریں تو میں بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضور پرٹور کے دست مبارک میں اس وفت مجور کی ایک چیٹری تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ چیڑی ہی مائے تو نہ مبارک میں اس وفت مجور کی ایک چیٹری تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ چیڑی ہی مائے تو نہ دوں گا۔ اور اللہ تعالی نے تیرے لئے جومقدر فرمادیا ہے تواس سے ایک بال برابر تجاوز نہیں مرک کی اور میں جو مجھ کوخواب میں دکھلایا گیا ہے اور ریٹا بت بن قیس ہیں تجھ کو جواب میں دکھلایا گیا ہے اور ریٹا بت بن قیس ہیں تجھ کو جواب دیں گی ہے۔ اس کے یہ کہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔

# حضورصلى الثدعليه وسلم كاخواب

این عباس فرماتے ہیں ہیں نے ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا خواب دکھلا یا گیا۔ ابو ہریرہ نے کہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکٹکن لاکرر کھے گئے جس سے گھبرایا خواب ہی میں مجھ سے بیکہا گیا کہ ان میں پھونک مارومیں نے پھونک ماردی وہ فو آاڑ محے جس کی تعبیر یہ ہے کہ دو کذاب طاہر ہوں سے۔ چنانچہ ان دومیں سے ایک کذاب مسلمہ ہوااور دومرااسودعنسی اسودعنسی آپ باکی زندگی میں قتل ہوااور دومرا کذاب بعنی مسلمہ صدیق اکبرے عہد خلافت میں قتل ہوا۔ مسلمہ کا خط

پھر اچھ میں مسلمہ کذاب نے آپ کے پاس خط بھیجا جس کا بیضمون تھا۔ ''مسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللّٰہ کی طرف پس میں تیرے ساتھ کام میں شریک کر دیا ممیا ہوں۔نصف زمین ہارے لئے اورنصف قریش کے لئے محر قریش انصاف نہیں کرتے۔والسلام''۔

حضور صلى الله عليه وسلم كاجواب

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في السكامية جواب لكموايا

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فا السلام على من اتسع الهدئ فان الارض لله يورثها من يشآء من عباده و العاقبة للمتقين

محمد رسول الله کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کی طرف سلام ہواس پر جو ہدایت کا انتاع کرے۔ تحقیق زمین الله کی ہے۔ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطافر مائے اور اچھا انجام خداسے ڈرنے والوں کا ہے۔

مدوا تعد ججة الوداع سے والیس کے بعد کا ہے۔

# ۲: قبیله طی کاوفید

قبیلہ کے کا وفدجس میں پندرہ آ دمی تھے۔ حاضر خدمت ہواان کا سردار زیدالخیل تھا۔ آپ نے اسلام پیش کیا۔سب نے طیب خاطر سے اسلام قبول کیاا ورزیدالخیل کا نام زیدالخیرر کھااوریہ فرمایا کر عرب میں سے جس مخص کی میں نے تعریف سی اس کواس میں کم ہی بایا سوائے تیرے۔

# 4: كنده والول كاوفيد

کندہ۔ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ ایوش ای سواروں کا وفد آپ کی خدمت ہیں حاضر ہواان کا مردارافعد بن قبیل تھا۔ جب بیادگ بارگاہ نبوی ہیں حاضر ہوئے تو جہ پہنے ہوئے تھے جن کا سنجاف ریشم کا تھا۔ آپ نے فر مایا کیا تم مسلمان نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں بلاشبہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فر مایا بھرتمہاری گردنوں میں بردیشم کیما۔ انہوں نے ای وقت ان کپڑوں کو بھاڑ کر پھینک دیا۔

۸:اشعریین کاوفید

فبيلهاشعريين كاتعارف

اشعرین بین کا ایک معزز اور بہت بڑا قبیلہ ہے جوابے جدامجداشعری طرف منسوب ہے۔اشعر کواشعراس کئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بدن پر بال بکثرت مضاور اشعر میغی مفت ہے شعر ( مجمعتی بال سے مشتق ہے جس کے معنی کثیر الشعر کے ہیں۔ حضرت ابوموی اشعری ای قبیلہ کے ہیں۔

وفدكي حاضري

بيلوگ نهايت ذوق وشوق كے ساتھ بيرجز پڑھتے ہوئے رواند ہوئے۔

غداً نلقى الآحبه محمد او حزبه

کل دوستوں سے جاملیں سے ۔ یعن محم ملی اللہ علیہ دسلم اور آپ کے گروہ ہے ادھر آپ نے محابہ کوخبر دی کہ ایک جماعت آ رہی ہے جونہایت رقبق القلب اور نرم دل ہے۔ چنانچ اشعر بین کا وفد آپ کی خدمت میں پہنچا۔

وفديكے بارے میں ارشادات نبوی

آب في صحاب سيخاطب موكر فرما يا الل يمن آصي جن كول نهايت رقيق اورزم بي -

ایمان کینی ہے اور حکمت بھی کینی ہے۔ (بینی ان کی رفت قلب اور نرم دلی کا بیٹمرہ ہے کہ ان کے قلوب ایمان وعرفان کے معدن اور علم وحکمت کے سرچشمہ بیں نبی امی فدانعسی و ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم نے سچے فرمایا۔ رفت قلب بی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور قساوت قلب بی تمام برائیوں کی جڑہے۔

چونکہ اہل یمن اکثر بکریاں رکھتے ہیں اس لئے آھے ارشاد فر مایاسکون اور اطمینان وقار اور تواضع بکریوں والوں میں ہے۔اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا بیادنٹ والوں میں ہیں اور مشرق کی جانب اشار ہ فر مایا۔

#### وفدوالول كيسوالات كے جواب

وفد نے عرض کیایارسول اللہ ہم اس لئے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور تکوین عالم کی ابتداء اور آغاز کو دریافت کریں۔ آپ نے فرمایاسب سے پہلے خدا تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ (لیعن تکوین عالم کی ابتداء پانی اور عرش سے ہوئی اول پانی پیدا کیا اور جرش اس کے سوا پیدا کیا اور محفوظ میں کھے دیا۔

# 9: از دوالول كاو**ف**د

#### حاضرى اوراسلام

قبیلہ ؑ از دکے پندرہ آ دمیوں کا وفدجس میں صرد بن عبداللہ از دی بھی نتھے بارگا ورسالت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔

# امير كاتقرراور جهاد كأحكم

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے صرد بن عبدالله کوان پرامیر مقرد کیا اور کردونواح کے مشرکین سے جہاد کا تھم دیا۔ صرد نے مسلمانوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کرشہر جرش کا محاصرہ کیا ہی حالت میں جب ایک مہینہ گزرگیا اور شہر فتح نہ ہوا تو صرد بن عبداللہ محاصرہ چھوڑ کر واپس ہوئے اللہ جرش ان کی واپسی کو ہزیمت اور فکست خیال کر کیان کے تعاقب میں فکلے۔ جب جبل شکر

پر پنچ ومسلمانوں نے بلٹ کران پر تملہ کردیاجس سے الل جرش کو تکست ہوئی۔

جرش والول كاوفدا دراسلام

الل جرش فیشتر دو مخص تختین حال کے لئے مدینہ بھیج چکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو جبل شخصہ آپ نے ان لوگوں کو جبل شکر کے واقعہ کی ای روز اطلاع دی جس روز بیدواقعہ پیش آر ہا تھا جب بیانوگ واپس ہوئے اور اپنی قوم سے تمام واقعہ بیان کیا تو قوم جرش کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف باسلام ہوئے۔

# ٠١: بني الحارث كاوفد

حضرت خالد کے ہاتھ پر بنی حارث کامسلمان ہونا

بنی الحارث سنجران کا ایک معزز خاندان تھا۔ ماہ رکھ الآخریا جمادی الاوٹی واجے ش آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کوان لوگوں کے پاس بھیجا کہ تین روز تک دعوت اسلام دیں اس کے بعد بھی اگر نہ مانیں تو مقابلہ کریں ان لوگوں نے فورانی اسلام قبول کرئیا۔ وفد کی آمد

خالد بن ولید نے اطراف وجوانب میں بھی مبلغین اسلام بھیج دیئے۔ ہرجگہ لوگوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دعوت اسلام کو تبول کیا۔ خالد بن ولید نے بیخوشخبری لکھ کر آپ کی خدمت میں روانہ کی۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کھوا کر بھیجا کہ ان کا ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں تین میں بن حمین اور یزید بن مجل اور شداد بن عبداللہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے خدفرایا۔

ریکون لوگ ہیں کو ما کہ مندوستان کے آ دمی ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم سے گفتگو

عرض کیا ہم بنوالحرث ہیں کواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی

معبود نبیں۔ چونکہ بیلوگ بڑے بہادر تھے۔مقابل پر ہمیشہ غالب رہے تھے اس لئے آپ نے ان سے دریا فست فرمایا تم کس بناء پرلوگوں پر غالب رہے ہو۔ بولے کہ ہم ہمیشہ تنفق رہتے ہیں۔ آپس میں اختلاف نبیں کرتے اور نہ آپس میں ایک ووسرے پرحسد کرتے ہیں اور کسی پر ابتداء ظلم نہیں کرتے ہے تی اور تھی کے وقت مبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھے کہتے ہو۔

#### مدايت اورواليسي

قیس بن حمین کوان پرامیرمقرر کیا اوران کے جانے کے بعد عمرو بن حزم کوتعلیم دی اور صدقات وصول کرنے کے لئے ان کی طرف روانہ کیا۔اور ایک تحریر جس میں صدقات و زکو ہ کے احکام تے لکھوا کران کومرحمت فرمائی۔

بدوفد ماه شوال یا ذی قعده شرا پی توم ک طرف واپس موار واپسی کے بعد جار مہینے ندگزرے تف کما تخضرت صلی الله علیہ سلم اس مالم ترمنت فرما گئے۔ فانا لله و انا الیه و اجعون.

# اا: ہمدان والوں کا وفد

#### بمدان والول كالمسلمان هونا

ہدان یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول خالد

بن ولیدکودعوت اسلام کی غرض سے ان کی طرف بھیجا۔ چھ ماہ تھہرے رہے مگر کسی نے

اسلام قبول نہ کیا۔ بعد از ان آپ نے حضرت علی کو والا نامہ دے کر روانہ کیا اور بیہ

فر مایا کہ خالد کو واپس بھیج دینا۔ حضرت علی نے جا کرسب کو جمع کیا اور آپ کا والا نامہ

سایا اور دعوت اسلام دی ایک ہی دن جس تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے

بذر بعد تحریر کے اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے سجد ہُ شکر اوا کیا اور جوش

مسرت جس کی باریہ فرمایا السلام علی جمدان۔

### وفدكي حاضري

یہ مجھے کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طا نف سے واپس ہوئے اس

کایک سال بعد جب آ مخضرت سلی الله علیه وسلم جوک سے واپس آئے تو عین ای زمانہ میں ہمدان کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا۔ یمن کی منقش چا دریں اوڑ ہے ہوئے اور عدن کے عمل ہمدان کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا۔ یمن کی منقش چا دریں اوڑ ہے ہوئے اور عدت میں حاضر عمل ہوئے اور نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ سے گفتگو کی۔ آپ سے جو درخواست کی ہوئے اور نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ سے گفتگو کی۔ آپ سے جو درخواست کی آپ نے اس کو منظور کیا اور ایک تحریر کھوا کر دی اور مالک بن النمط کو جو اس وفد کے ارکان میں سے شے ان کو و ہال مسلمانوں پرامیر مقرر کیا۔ حسن بن یعقوب ہمدانی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوئیں آ دی ہے۔ واللہ اعلم۔

# ۱۲:مزینه والول کا وفید

معید بین قبیلہ مزینہ کے چارسوآ دی آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔ چلتے وقت آپ سے درخواست کی کہ جارے پاس کھانے کا سامان نہیں۔ پچھزاد راہ جم کوعطافر مائے۔ آپ نے حضرت عمر سے فر مایاان کوزا دراہ دے دو۔ عمر نے عرض کیایا رسول اللہ میرے پاس بہت تھوڑی تھجوریں ہیں۔ ان کے لئے کافی نہیں ہوسکتیں۔ آپ نے فر مایا جا دُ ان کو تو شہ دے دو۔ حضرت عمران کو اپنے گھر لے گئے سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تھجوریں لیس اوراس میں سے ایک تھجوریجی کم نہ ہوئی۔

کثیر بن عبداللہ المزنی اپنے باپ سے اور وہ ان کے جد سے راوی ہیں کہ سب سے پہلا وفد جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مزینہ کا وفد ہے کہ جس میں جار سو آدمی قبیلہ کے آئے۔

# ۱۳۰: دوس والول کا وفید

سے پیم تبیلۂ دوس کے ستر اس آ دمی فنخ خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مفصل واقعہ فیل بن عمرود وی کے اسلام کے بیان میں گزر چکا ہے۔

# ۱۲۷: نجران کے عیسائیوں کا وفد

#### نجران كانعارف

نجران - یمن میں ایک بہت بڑا (شہر ہے مکہ محرمہ سے سات منزل کے فاصلہ پر ہے تہتر تھے۔ اور گاؤں اس کے تائع اور پنی ہیں سب سے پہلے نجران بن زید بن یعجب بن یعرب بن محصاور گاؤں اس کے تائع اور پنی ہیں سب سے پہلے نجران بن زید بن یعجب بن یعرب بن محصات کے قطان یہاں آ کرآ باد ہوا اس لئے اس کے نام سے بیشہر موسوم ہوا۔ وہ اخدود (خند قیس) جس کا ذکر سورة بروج میں ہے۔ وہ علاقہ نجران بی کے کی قصبہ یا گاؤں میں تھی۔

# وفد کے ارا کین

ور المعربی نصارائے نجران کا ایک وند آپ کی خدمت میں آیا جس میں ساٹھ آدی ہے۔ ان میں سے چودہ آدی ان کے اشراف اور سربر آدردہ لوگوں میں سے ہے۔ رئیس الوفد اور امیر قافلہ عبد استے ہودہ آدر ہیں اور سربر آدر در مشیرا ور نستنظم قافلہ تھا اور ان کا پیر باور کی جس کو حبر اور استفف کہتے ہے وہ ابو حارثہ بن علقہ تھا۔ ابو حارثہ اصل میں عرب کا تھا قبیلہ بکر بن واکل سے تھا۔ استفف کہتے ہے وہ ابو حارثہ بن علم وفضل اور غربی صلابت اور دینی پھٹکی کی وجہ سے بردی تعظیم ذکر یم کرتے ہے۔ اور بردی بردی جا کا امام مقرر کردکھا تھا۔

### مدينهآ مداورقيام

یہ وفد بڑی آن بان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا۔ آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی کچھ دیر بعد جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا تو ان کو کو گئی سے در کا مگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے وہ کا مرآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے وہ چنانچ مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی۔

# مختلف مسأئل بر گفتگو

دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی۔سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کے بارے میں مباحثہ اور مکالمہ شروع ہوا۔نصارائے نجران اگر حضرت

يترالنا النافظ

مسی علیدالسلام ابن الله یعنی خدا کے بیٹے نہیں آو ان کا باپ کون ہے۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کوخوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ نعمارائے نجران: ۔کیول نہیں بے شک ایمانی ہوتا ہے۔

متید بدلکلا کر اگر حفرت عیلی علیدالسلام خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے مماثل اور مشابہ مونے چاہئیں۔ حالانکہ سب کومعلوم ہے کہ خدا تعالی بے مشل اور بے چون وچو کون ہے۔ لیس کمنله شی و لم یکن له کفوا احد

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم: کیاتم کومعلوم بیس که جمارا پروردگار حسی لایسموت به معنی زنده سیم به ماس پرموت بیس آسکتی ب- وان عیسلی بساتی علیه الفناء اور عیسی علیه الفناء اور عیسی علیه الفناء اور عیسی علیه الفناء اور عیسی علیه السام پرموت اور فنا آنے والی ب-

نسادائے نجران: بے شکسی ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے وال تمام عالم کا محافظ اور تکم بال اللہ جات ہے۔ محافظ اور تکم بال اللہ جات ہے۔ محافظ اور تکم بال اللہ جات ہے۔ نصارائے نجران بنہیں۔

آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بتم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پرآ خان اور زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ کیاعیسیٰ علیہ السلام کواس سے پچھزا کد معلوم ہے جوان کو خدا تعالیٰ نے ہتلا دیا ہے۔ نصارائے نجران نہیں۔

آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم: تم کوخوب معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کورحم مادر میں جس طرح چاہا بنایا اورتم کو میہ بھی معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہاس کو بول وبراز پیشاب ویا خانہ کی حاجت لاحق ہوتی ہے۔

نصادائے نجران:بےشک۔

آ تخضرت صلّی الله علیه وسلم: تم کوخوب معلوم ہے کہ حضرت مریم اور عور توں کی طرح عیسیٰ علیه السلام سے حاملہ ہوئیں اور مریم صدیقہ نے ان کواسی طرح جنا جس طرح عور تیں بچوں کوجنتی ہیں اور پھر بچوں ہی کی طرح ان کوغذا بھی دی گئی۔ وہ کھاتے اور پیتے بھی تھے

اور بول وبراز بھی کرتے تھے۔

نصارائے نجران: بے شک ایبای تھا۔

المنخضرت ملى الله عليه وسلم: پھرخدا كيسے ہوئے۔

بعنی جن کی تخلیق اور تصویر رخم مادر میں ہوئی ہواور ولا دت کے بعد وہ غذا کامختاج ہواور بول و ہراز کی حاجت اس کولاحق ہوتی ہووہ خدا کیسے ہوسکتا ہے۔

حق واصح ہونے کے باوجوداسلام نہلا نا

نصارائے نجران پرحق واضح ہو گیا محردیدہ وانستہ انتاع حق سے انکار کیا۔اللہ عز وجل نے اس بارہ میں بدآ بہتیں نازل فرما کیں۔

الم الله لآاله الاهو الحى القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه و انزل التوراة والانجيل. من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذوانتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السمآء. هوالذي يصور كم في الارحام كيف يشآء لا الله الا هوالعزيز الحكيم

الله کے سواکوئی معبور نہیں وہی زندہ ہے اور سارے عالم کی حیات اور وجود کوقائم رکھنے والا اور تھا منے والا ہے اس نے آپ پر ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی جوتمام کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والی ہے اور قرآن سے پہلے اس نے توریت اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لئے اتاری اور اس نے مجزات بھی اتارے۔ تحقیق جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے تحقیق اللہ پر آسان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہی ہے کہ جورجم ما در میں تمہاری صور تیں اور شکلیں بناتا ہے اس کے سواکوئی معبور نہیں وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

وفدوالون كاتعصب

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في نصارات نجران براسلام پيش كيا-انهول في كهاجم تو

پہلے بی سے مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اسلام کیے بھی ہوسکتا ہے۔ جب کہ تم خدا کے بیٹا تجویز کرتے اورصلیب کی پرستش کرتے ہواور خزیر کھاتے ہو۔ نعمارائے نجران نے کہا آپ معترت سے کواللہ کا بندہ بتلاتے ہیں کیا آپ نے معترت سے جیسا کسی کود مجھایا سابھی ہے اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

ان مثل عيسى عندالله كمثل ادم 'خلقه من تراب ثم قال له 'كن فيكون الحق من ربك فلاتكن من الممترين فمن حآجك فيه من بعد ماجآء ك من العلم فقل تعالوا ندع ابنآء نا و ابناء كم ونسآء ناونسآء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكذبين

محقیق عینی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ ٹی سے ان کو پیدا کیا پھر کہا کہ ہوجاسو ہو گیا۔ یہ بات اللہ کی طرف ہے تق ہے پس شک کرنے والوں ہیں ہے مت ہونا پس اس علم اور حقیقت کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھڑا کرے تو یہ کہد بیخ کہ آ و بلا کیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تہاری عورتوں اور تہاری عورتوں کو اور تمہاری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو اور تمہابلہ کریں بیتی اللہ سے بجز و زاری کے ساتھ دعا ما تکیں اور جھوٹوں پر اللہ کی اعمات ڈالیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی مبابله کے لئے تیاری

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ مبللہ کے لئے تیار ہو مجے اور ایکے روز امام حسن اور امام حسین اور حضرت سید ق النساء فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی کو اپنے ہمراہ لے کر باہر تشریف لے آئے۔

#### وفدوالول كامقابله يرنهآنا

نصارائے نجران مبارک اورنورانی چبرول کود کھے کرمرعوب ہو گئے اور آپ سے مہلت مائی کہم آپس میں مشورہ کرلیں اس کے بعد آپ کے یاس حاضر ہول مے علیحدہ جاکر

آپس میں مشورہ کرنے گئے۔ سیداہم نے عاقب عبدالسے سے کہا خدا کی شم تم کوخوب معلوم ہے کہ بیدواقعی نئی مرسل ہے تم نے اگراس سے مبللہ کیا تو بالکل ہلاک اور پر باوہ وجاؤے۔ خدا کی شم میں ایسے چہروں کود کھے رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے شلنے کی بھی دعا ما تکیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جا کیں۔ خدا کی شم تم نے ان کی نبوت اور پیغیبری کوخوب پیچان لیا ہے۔ بیسی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو پچھ کہا ہے وہ بالکی قول فیمل ہے۔ خدا کی شم کسی قوم نے بالسلام کے بارے میں آپ نے جو پچھ کہا ہوئے لہذا تم مبابلہ کر کے اپنے کو ہلاک مت کروتم اپنے ہی وین پر قائم رہنا چا ہے ہوتو سلے کر کے واپس ہوجاؤ۔

مالا نہ جڑ ہیہ برسی مسلم

بالآخرانہوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور سالانہ جزید دینا منظور کیا۔ آپ نے فرمایا تسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عذاب الل نجران کے سرول پر آ محیا تھا۔ اگر بیلوگ مباہلہ کرتے تو بندراور سور بناویئے جاتے اور تمام وادی آگ بن کران پر برسی اور تمام اہل نجران ہلاک ہوجاتے ۔ حتیٰ کہ درختوں پرکوئی پر عمرہ بھی ہاتی ندر ہتا۔

عبدنامه كي تحرير

دوسرے روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامتح مریکرایا۔ جس کا حاصل یہ تھا۔ (۱) اہل نجران کوسالانہ دو ہزار حلہ اوا کرنے ہوں گے ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ صفر میں اور ہر حلہ کی تیمت ایک اوقیہ یعنی چالیس درہم ہوگی۔

(۲) اہل نجران پر آپ کے قاصد کی ایک مہینہ تک مہمانی لازم ہوگی۔

(٣) يمن ميں اگر كوئى شورش يا فتنه پيش آ جائے تو الل نجران پرتميں زر بيں اور تميں گھوڑے اور تميں اور تميں کھوڑے اور تميں اونٹ عاربية (مائے) دينے ہوں مے جو بعد ميں واپس كر ديئے جائيں كے اورا كركوئى شے كم ياضائع ہوگى تواس كاضان ہم پر ہوگا۔

(سم) الله اوراس كا رسول ان كے جان و مال كى حفاظت كا ذمه دار ہے ان كے اموال واملاك ان كى زمين و جائىدا دان كے حفوق ان كے غد جب اور ملت اور ان كے تسيس اور را ہب اور ان کے خاندان اور ان کے تبعین میں کوئی تغیر اور تبدل نہ ہوگا جاہلیت کے کسی خون کا ان سے مطالبہ نہ ہوگا ان کی سرز مین میں کوئی لشکر داخل نہ ہوگا۔

(۵) جو شخص ان سے حق کا مطالبہ کرے گا تو ظالم ومظلوم کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ (۲) جو شخص سود کھائے گا تو میرا ذمہ اس سے بری ہے۔

(2) اگرکوئی شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تواس کے بدلہ میں دوسر اشخص ماخوذ نہ ہوگا۔ بیاللہ اوراس کے رسول کا ذمہ ہے جب تک وہ اس پر قائم رہیں ابوسفیان بن حرب اور عیلان بن عمر واور مالک بن عوف اورا قرع بن حابس اور مغیرہ بن شعبہ نے اس عہد نامہ پردستخط کئے۔

# وفدكي واليسي

نصارائے نجران بیعہدنامہ لے کرواپس ہوئے اور چلتے وقت آپ سے بیدرخواست کی کہ کسی امانت دار مخص کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ وہ ہم سے مال سلح لے کرواپس آ جائے آپ نے فرمایا میں نہایت امانت دار مخص کو تبہارے ساتھ کروں گایہ کہہ کرا بوعبیدۃ بن الجراح کوساتھ جائے کا حکم دیا اور بیاس امت کا امین ہے۔

#### ابوحارث اوركرز كامكالمهاوركرز كامسلمان هونا

یہ لوگ آپ کا فرمان لے کرنجران واپس ہوئے جب نجران ایک منزل رہ گیا تو وہاں کے پادری اورمعززین نے ان کا استقبال کیا۔ وفدنے آپ کی تحریر پادری کے حوالے کی' پادری اس کے پڑھنے میں مشغول ہوگیا۔

اسی اثناء میں ابوحار شہ کے فچر نے جس پروہ سوار تھا تھوکر کھائی اس کے پچازاد بھائی کرز بن علقمۃ کی زبان سے نکلا تعسس الابعد وہ کمبخت ہلاک ہویعنی آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم (عیاذ اباللہ) ابوحار شہ نے برہم ہوکر کہا تو ہی کمبخت ہے۔ خدا کی قتم وہ نبی مرسل ہے۔ یہ وہی نبی جن کی توریت اور آنجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ کرز نے کہا کہ پھرائیان کیوں نہیں لے آتے۔ ابوحار شہ نے کہا ان بادشا ہوں نے ہم کو جو پچھ مال ودولت دے رکھا ہے وہ سب واپس لے لیں گے۔ کرز نے کہا خدا کی قتم میں تو اپنی ناقہ کو مدینہ ہی جا کر

محولون كا .. اورنهايت ذوق وشوق كيساتهوا شعار پر هتا موايديندرواند موا

یمان تک که آپ کی خدمت میں حاضر موکر مشرف باسلام ہوئے اور و ہیں رہ پڑے اور کسی معرکہ میں شہید ہوئے انا لله و انا الیه و اجعون

وفد کے امیر ومشیر کامسلمان ہونا

چندروز بعدسیدایم اورعبدای عاقب بھی مدیندمنورہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا۔رضی الله عنبم ورضواعنہ۔آپ نے دونوں کوابوابوب انصاری کے مکان پرتھبرایا۔

# ۱۵: فروة بن عمروجذا مي کي سفارت

فروۃ بن عمرہ جذامی شاہ روم کی طرف سے معان اور ارض شام کا عامل اور والی تھا۔ آنخضرَت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے جب اس کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو مسلمان ہو گیا اور ایک قاصد کو پچھ ہدایات دے کر آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ رومیوں کو جب فروۃ بن عمرہ کے اسلام کی خبر ہوئی تو اس کو بھائی دے دی فروۃ کو جب بھائی پراٹکا نے گئے تو یہ شعر پڑھا۔

ہلغ سواۃ المسلمین باننی سلم لوہی عظمی و مقامی مسلمانوں کے سرداروں کو بیخبر پہنچا دو کہ میں مسلمان ہوں اور میری ہڈیاں اور جائے قیام سب اللہ کی مطبع ہیں۔

# ١٧: قبیلہ بنوسعد کے قاصد کی آ مد

ضام بن تعلبه کی مدینه آمد

بنوسعد کی طرف ہے ہے میں منام بن تعلید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اونٹ کو معد کے دروازہ کے قریب باندھ دیا اور خود معجد میں داخل ہوئے اور دریافت کیا کہ محمد اصلی اللہ علیہ وسلم ) کون ہیں۔ آپ اس وقت مجلس میں تکیدلگائے ہوئے ہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ بیمردمبارک جو تکیدلگائے ہوئے ہے۔

# ضام بن تعلبه كي تفتكوا ورمسلمان مونا

اس فض نے کہاا ہے عبد المطلب کے بیٹے آپ نے فرمایا ہیں نے سن لیا ہے۔ اس نے کہا ہیں آپ سے پی موال کرنا چاہتا ہوں اور تن سے سوال کروں گا۔ آپ اپ ول بیں تاراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تہمیں جو پی جونا ہے پوچھو۔ اس نے کہا ہیں آپ کوخدا کی ہم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کوخدا کی ہم دے کر اللہ تو گواہ ہے پھراس نے علیحہ و دریافت کیا کہ کیا اللہ نے دن رات میں پانچ اے اللہ تو گواہ ہے پھراس نے علیحہ و دریافت کیا کہ کیا اللہ نے دن رات میں پانچ نماز وں کا اور مالداروں سے زکو قاور صدقہ لے کرفقراء نماز وں کا اور مالداروں سے زکو قاور صدقہ لے کرفقراء پر تھیم کرنے کا اللہ نے ہم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ تو گواہ ہے اس فض نے کہا آپ جو پھواللہ کی طرف سے لائے ہیں میں اس سب پرایمان لا با اور میں اپنی قوم کا قاصداور فرستادہ جو پھواللہ کی طرف سے لائے ہیں میں اس سب پرایمان لا با اور میں اپنی قوم کا قاصداور فرستادہ بول اور میر انام ضادین شعلہ ہے ہوئی جو اس فض نے کہا جو لائوں اس فادین شعلہ ہے ہوئی کی اور زیاد تی میں اس میں کوئی کی اور زیاد تی میں دور گوروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تی کہا تو ضرور جنت میں واض ہوگا۔

# ضام کی واپسی اور پورے قبیلہ کامسلمان ہوجانا

صام بن نقلبہ جب آپ ہے رخصت ہوکرا پی قوم میں پہنچے تو سب کوجمع کر کے ایک تقریر کی سب سے پہلا جملہ بیتھالات اورعزیٰ بہت برے ہیں۔

لوگوں نے کہا اے ضام بیلفظ زبان سے مت نکالو کہیں تم مجنون اورکوڑھی نہ ہوجاؤ۔
ضام نے کہا افسوں صدافسوں خداکی شم لات وعزی تم کونہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر۔
اللہ نے ایک رسول بھیجا اور اس پر ایک کتاب ٹازل کی جس نے تم کو ان خرافات سے چھڑایا۔اور ہیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے پاس سے بیاحکام سیکھ کرآیا ہوں۔شام نہ ہونے پائی کہ قبیلہ کا کوئی مرد اور عورت ایسا باتی نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہوگیا ہو حضرت عمر اور این عباس فرمایا کرتے ہے کہ ہم نے کسی قوم کے وافد اور قاصد کو ضام بن تغلبہ سے افضال اور بہترنہ پایا۔

# ا: وفدطارق بن عبدالله محاربی و بن محارب طارق بن عبدالله کاایک مشاہدہ

طارق بن عبدالله كابيان بكه بازارذى المجازين تفاكه ايك سامن من يها بالافرآيا ــ اكوكوالا الدالا الله كوفلاح يا ذك\_

اورایک مخض اس کے بیٹھے پیٹھے پھر مارتا جا تا ہےاور بیکہتا جا تا ہے۔ اےلوگو! بیجھوٹا ہے اس کی نقید بی نہ کرنا۔

میں نے دریافت کیا ریکون شخص ہے نوگوں نے کہا رینی ہاشم میں کا ایک مخض ہے جو ریہ کہتا ہے کہ میں اللّٰد کا رسول ہوں اور ریہ پھر مار نے والا ان کا بچیا ابولہب ہے۔

بن محارب كاحضور صلى الله عليه وسلم كيساته وايك تجارتي معامله

طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ مدینہ ہجرت فرما گئے تو ہم مدینہ کی مجوریں لینے کے لئے زبدہ سے چلے۔ مدینہ کے قریب پڑنج کرایک باغ میں اتر نے کا ارادہ کررہ سے ایک فخص دو پرانی چادریں اوڑھے ہوئے ساسنے سے آیا اور ہم کوسلام کیا اور دریافت کیا کہ کہاں ہے آ رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ زبدہ سے اس فخص نے کہا کہ ایک فضل سے کہا کہ ایک کے لئے ہم لوگوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا۔ اس فخص نے ہم سے دریافت کیا کہ کیا اس اونٹ کو اتی مجموروں کے معاوضہ میں فروخت کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اتی مجوریں اس کے معاوضہ میں فروخت کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اتی مجوریں اس کے معاوضہ میں لے ایس کے۔ اس فخص نے ای قیمت میں منظور کر لیا اور قیمت گھٹانے کی بابت کچھٹیں کہا اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم آ پس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لئے اونٹ بابت کچھٹیں کہا اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم آ پس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لئے اونٹ ایس کی ایک ہودی نشین عورت نے کہا شماس کا چہرہ چودھویں رات کے چا ندکا ایک گھڑا تھا۔ یہ چہرہ کی جمور نے غدار کا نہیں تھ گھراؤنہیں میں قیمت کی و مددار ہوں۔

یے گفتگوہوں رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور کہا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا قاصد ہوں آپ نے بیہ مجوریں بھیجی ہیں ان کو کھاؤاور ماپ لوہم نے وہ محبوریں خوب سیر ہوکر کھائیں اور پھر مایا تو بالکل پوری یائیں۔

#### مدينه ميں حاضري

ا گلےروز مدینہ میں داخل ہوئے آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے (غالبًا) جمعہ کا دن تھا ہے کلمات ہم نے ہے۔

صدقہ اور خیرات کرواونچاہاتھ نیچ ہاتھ سے بہتر ہے۔ ماں اور باپ بہن اور بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو۔

# ۱۸: تجیب والوں کا وفیر

#### وفدکی آمد

تجیب یمن میں قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ تجیب کے تیرہ آدمی صدقات کا مال

لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس مال کو واپس لے جاؤا وروہیں

کے فقراء پر تقسیم کردو۔ انہوں نے کہا ہم وہی مال لائے ہیں جو وہاں کے فقراء پر تقسیم کرنے

کے بعد فی رہا ہے۔ صدیق اکبرنے کہا۔ یارسول اللہ تجیب جیسا وفعداب تک کوئی نہیں آیا۔

آپ نے فرمایا ہے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ

فرما تا ہے۔ اس کا سیندایمان کے لئے کھول دیتا ہے۔ ان لوگوں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سے متعدد مسائل دریافت کے۔ آپ نے ان کو جو آبات کھوا دیئے اور حضرت بلال کو

تاکید کی کہا تھی طرح ان کی مہمانی کی جائے۔

#### واليبي

چندروز کھہر کرواپسی کی اجازت جاہی۔ آپ نے فرمایا کیا جلدی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دل بہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار پرانواراور آپ کی صحبت سے جو فیوض اور برکات حاصل ہوئے ہیں اپنی تو م کو جا کر ان کی اطلاع دیں۔ آپ نے ان کو انعام واکرام دے کر رخصت فر مایا۔

### ایک نوجوان کے لئے دعا

چلے وقت ہو جھا کہتم میں سے کوئی ہاتی تو نہیں رہ گیا۔ انہوں نے کہا ایک نو جوان لڑکا رہ سیا ہے۔ جس کوہم نے سامان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ آپ نے میر سے قبیلہ کے لوگوں کی حاجتیں پوری فرما تیں ایک میری حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے۔ اس نو جوان نے کہا کہ میں فقط اس لئے محرسے نکلا ہوں کہ آپ میری مغفرت محرسے نکلا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائے درمیرے لئے خدا تعالی سے بیدعا فرمائیں کے اور جھے پر دیم کر سے اور میرے دل کوئی بنادے۔ آپ نے دعا فرمائی۔

اللهم اغفرله٬ و ارحمه و اجعل غناه في قلبه

اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فر ما اور اس کے دل کوغنی بنا اور اس کے بعد اس نوجوان کے لئے بھی انعام واکرام کا تھم دیا۔

#### دعا كااثر

الد المعلم المستان ال

# ١٩:هذيم والول كاوفير

# وفدكي حاضري

قبیلہ ہذیم کا وفد جب مسجد نبوی میں پہنچا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں مشغول عصد بدلوگ علیحدہ بدیدہ مسحد نمازے فارغ ہوکر آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا تم مسلمان نہیں۔ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں آپ نے فرمایا پھراپنے بھائی کی نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ ہم نے بیگان کیا کہ جب تک آپ سے بیعت ندکر لیں اس وقت تک جمارے لئے جنازہ وغیرہ میں شرکت جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جہاں بھی ہو۔ بعدازاں ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خصت ہوئے۔

#### ایک نوجوان کے لئے دعا

ایک نوجوان جوسب سے کم عمر تھا اس کوسامان کی حفاظت کے لئے چھوڑ ویا تھا۔ آپ نے ہم کو واپس بلایا وہ نوجوان آ کے بڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بیہم میں سب سے چھوٹا اور ہمارا خادم ہے۔ آپ نے فرمایا۔

قوم میں کا چھوٹا اپنے برزگوں کا خادم ہوتا ہے اللہ تجھ پراپنی برکتیں نازل فرمائے۔ والیسی: چنانچہ آپ کی دعا کی برکت ہے وہی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہوا اور پھر آپ نے اس کوان پرامیر اور امام مقرر کیا اور آپ کے تھم سے چلتے وقت حضرت بلال نے ہم کوانعام واکرام دیا۔ جب وطن واپس ہوئے قدتمام قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا۔

# ۲۰: بنی فزاره کاوفد

غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد بنی فزارہ کے تقریباً چودہ آ دمی ہارگاہ نبوی ہیں حاضر ہوئے۔آپ نے ان کے ہلاد کا حال دریادت کیا۔اُن لوگوں نے کہایارسول اللہ قحط کی وجہ سے تباہ ہیں۔آپ نے ہاران رحمت کی دعا فرمائی۔

### ۲۱: بنی اسد کا وفید

معید میں دی آ دمی قبیلہ بنی اسد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اول آپ کوسلام کیا بعد از ال ان میں سے ایک فخف نے کہا یا رسول اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وئی اس کا شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔ بغیر آپ کے بلائے ہم خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اس پر بیر آ بیت نازل ہوئی۔

يسمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هذكم للايمان ان كنتم صادقين

آپ پراپنے اسلام لانے کا احسان جملاتے ہیں۔ آپ کہدد بیجئے کہ مجھ پراپنے اسلام کا احسان مت جملا و بلکہ اللہ تعالیٰ تم پراحسان رکھتا ہے۔ کہتم کوایمان کی توفیق دی اگرتم سیچ ہو۔ بعدازاں لوگوں نے کہانت اور رل کے متعلق آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے منع فرمایا۔

# ۲۲: بهرآء والول كاوفد

آمدوقيام

یمن سے قبیلہ بہراء کے تیرہ آ دمی خدمت میں حاضر ہوئے۔مقداد بن اسوڈ کے مکان پر مغمرے حضرت مقداد نے ان کے آئے سے پہلے ایک بڑے پیالہ میں حیس بنایا تھا۔ میز بانی اور معجز ہ

جب میمان آئے تو ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ اس کے بعد بھی نج رہا۔ حضرت مقداد نے اپنی باندی سدرہ کے ہاتھ رہے پیالہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں بھیج دیا آپ نے خود بھی تناول فر مایا اور تمام اہل بیت کو کھلایا اور پیالہ واپس فر مادیا۔ جب تک مہمان تقیم رہے برابرای پیالہ سے دو وقت سیر ہوکر کھاتے رہے۔

ایک دن مہمانوں نے بطور تعجب کہا اے مقداد ہم نے سنا ہے کہ اہل مدینہ کی خوراک تو نہایت معمولی ہے اور تم ہم کوروز انداس قدر لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے ہو جو ہم کواپنے گھر روز اندمیس نہیں آسکتا۔ مقداد نے کہا یہ سب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے اور واقعہ کی اطلاع دی ان لوگوں کے ایمان وابقان میں اور زیادتی ہوگئی۔ وابسی

کی کے روز مدین تغیر کرمسائل واحکام کی اور پھرا ہے گھر واپس ہوئے۔ چلتے وقت آپ نے ان کوزا دراہ عطافر مایا۔

# ۲۳:عذره والول كاوفير

### وفدکی آمد

عذرہ یمن کا ایک قبیلہ ہے ماہ صفر وجی میں قبیلہ عذرہ کے بارہ آ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اہلا و موحبا کہا۔

### وفدوالول كاسوال

ان لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس چیزی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شہادت دو کہ میں اللہ کا فرمایا اللہ وحدہ لا مسریک له کی عبادت کرواوراس امری شہادت دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف۔ بعدازاں لوگوں نے فرائض اسلام دریافت کئے آپ نے فرائض اسلام سے ان کو خردی۔ فرائض اسلام سے ان کو خردی۔

#### وفدوالول كالمسلمان بونا

ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ہم کودعوت دی اس کریم نے قبول کیا ہم دل وجان ہے آپ کے اعوان وانصار اور یارو مددگار ہیں یا رسول اللہ ہم تجارت کے لئے شام جاتے ہیں جہاں ہرقل رہتا ہے کیا آپ پر اس بارے میں کوئی وی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا شام ہرقل رہتا ہے کیا آپ پر اس بارے میں کوئی وی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا شام

يترالنا الله

عنقریب فتح ہوجائے گا اور ہرقل وہاں سے بھاگ جائے گا۔اور کا ہنوں سے سوال کرنے سے اور ان کا ذبیحہ کھانے سے منع فرمایا اور کہاتم پر فقط قربانی ہے ' چندروز رو کروا پس ہوئے' جلتے وقت آپ نے ان کو ہدایا اور تھا کف عطافر مائے۔

۲۲: بلی والول کاوفیر

آ مدواسلام

ماه رئی الاول معیم وفد بلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوا آپ نے فرمایا الم ہوا آپ نے فرمایا المدی هدا کم للامسلام فکل من مآت علی غیر الامسلام فہو فی الناد مجیس وفدکو مدایات

رئیس الوفد ابوالصبیب نے عرض کیا یارسول اللہ جھے کومہمانی کاشوق ہے کیا اس میں میرے لئے کوئی اجرہے آپ نے کیا اس میں میرے لئے کوئی اجرہے آپ نے آپ نے فرمایا ہاں ہیں بھی اجرہے غنی ہویا فقیرجس پر بھی تواحسان کرے وہ صدقہ ہے میں نے عرض کیایارسول اللہ مہمانی کی مدت تننی ہے آپ نے فرمایا مہمانی تین دن ہے۔ اس کے بعد صدقہ ہے مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میز بان کونگی میں ڈالے۔

واليبى

تنین روز پھبر کریہ لوگ واپس ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وفت ان کو زادراہ عطافر مایا۔

۲۵: بنی مره کاوفید

وفدکی آید

تبوک کے بعد وجی بی بنی مرہ کے تیرہ آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حارث بن عوف سردار وفد منے۔ان لو کوں نے عرض کیا یار سول اللہ ہم آپ بی کی قوم کے ہیں لوئی بن غالب کی اولا دے ہیں۔ H

### حضور کی دعا

آپ مسکرائے اور بلاد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ قط سالی کی وجہ سے حالت تباہ ہے۔ آپ نے ای وقت بارش کے لئے دعا فرمائی۔ جب بیلوگ اپنے محمر واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسی روز برساا ورتمام بلاد مرسبز اور شاواب ہو گئے۔

### واليبي

چلتے دفت ہراکیک کوآپ نے دس دس اوقیہ جاندی اور حارث بن عوف کو بارہ اوقیہ جاندی عطافر مائی۔

چاندن مطامران-حاضری حاضری

ماہ شعبان اچھ میں یمن سے قبیلہ خولان کے دس آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے دور دراز سے سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیسفر ضائع نہیں ہوا۔ ہرقدم پر تمہارے لئے نیکی ہے۔ جو محض میری زیادت کے لئے مدینہ حاضر ہوا تیا مت کے دن وہ میری پناہ اور امان میں ہوگا۔

## بت برستی کا خاتمه

بعدازاں خولان کے بت (جس کا نام عم انس تھا) کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کیا ہوا۔ وفد نے عرض کیا الحمد لللہ آپ کی ہدایت وتعلیم اس بت پرئی کانغم البدل ہوگئی۔سوائے چند بوڑ ھے مرداور بوڑھی عورتوں کے کوئی پوچھنے والانہیں رہااوران شاء اللہ تعالی اب واپسی کے بعداس کا نام ونشان ہی باتی نہ چھوڑیں گے۔

### مدايات تنحا كف اورواليسي

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کودین کے فرائعن سکھائے اور بیصیحت فر مائی کہ عہد کو

پورا کرنا' امانت کوادا کرنا' پڑوسیوں کا خیال رکھنا' کسی پرظلم ندکرنا اور رخصت کے وقت بارہ او قیرچا ندی ان کوعطافر مائی۔واپس کے بعدسب سے پہلا کام بیکیا کداس بت کومنہدم کیا۔

# ۲۷: فنبیله محارب والول کاوفد

حاضرى اورمشرف بهاسلام مونا

اس قبیلہ کے لوگ نہایت تندخواور درشت مزاج تھے۔ جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کم میں ایام جی میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ نہایت تی ہے آپ کے ساتھ پیش آتے۔ اس قبیلہ کے دس آ دمی اپنی قوم کے وکیل بن کرواچیں حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔

وفد کے ایک رکن کی درخواست

ان میں سے ایک محف نے کہا یارسول اللہ آپ کے مقابلہ میں میرے ساتھیوں میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت اور اسلام سے دور نہ تھا۔ میرے ساتھی مر کئے اور صرف میں زندہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو باتی رکھا تھا۔ یہاں تک کہ میں آپ پر ایمان لا یا اور آپ کی تقد بق کی ۔ آپ نے نفر مایا ول اللہ کے قصد میں ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ فدا سے میرے کے دعا اور استغفار فرمائے کہ میں نے جو پچھ آپ کی شان میں گستاخی کی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آپ نے قرمایا اسلام کفر کو اور جو پچھ کھرکی حالت میں ہوا ہے سب کو ڈھادیتا ہے۔ والیسی

بعدازاں بیلوگ اپنے گھرواپس ہوئے۔

۲۸: صداء والول کا وفد

صدا کی طرف کشکر کی روانگی

٨ج ميں جعرانہ ہے واپسی كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مهاجر بن ابی اميہ كو

صنعا می طرف اور زیاد بن لبید کو حضر موت کی جانب اور قبیس بن سعد بن عباد و نزر جی کو جار سوسواروں کے ہمراہ قناق کی جانب روانہ فر مایا اور قبیس بن سعد کو ریابھی تھم دیا کہ یمن کے علاقہ صداء پر بھی ضرور گزریں۔

### زبادبن حارث كى درخواست

زیادین حارث صدائی کو جب اس کاعلم ہوا تو بیآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللّٰدآپ لشکر کووالیس بلالیس میں اپنی توم کے اسلام کا فیل اور ذمہ دار ہوں۔

### زیاد کے وفد کا اسلام لانا

آپ نے قیس بن سعد کو والیس بلالیا۔ زیاد بن حارث صدائی پندرہ آ دمیوں کا وفد لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے زیاد سے مخاطب ہوکرار شاوفر مایا۔ اے زیاد تیری قوم تیری بہت مطبع اور فرما نبردار ہے۔ زیاد نے عرض کیا یارسول اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔

## تمام فتبيله مسلمان هوا

الله تعالیٰ نے ان کواسلام کی ہدایت دی۔ بیعت کر کے بیلوگ واپس ہوئے۔ تمام قبیلہ میں اسلام پھیل گیا۔ سوآ دمی ججۃ الوداع میں شریک ہوئے۔

### ۲۹:غسان والول کاوفد

ماہ رمضان المبارک الي من غسان كے تين آدى آپ كى خدمت ميں حاضر ہوكر مشرف باسلام ہوئے اور عرض كيا كہ ہم كومعلوم نہيں كہ ہمارى قوم ہمارا اتباع كرے كى يا نہيں۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے چلتے وقت ان كوزادراہ اور جائزہ عطا فرمايا۔ چونكه ان كى قوم نے اسلام قبول نہ كيا تھا اس لئے ان لوگوں نے اپنے اسلام كو پوشيدہ ركھا۔ يہاں تك كدو آدى تو آئى حالت ميں وفات پا مسئے اور تيسر فيض جنگ برموك ميں ابوعبيدہ سے جا مطے اور ان كو اپنے اسلام كى اطلاع دى۔ ابوعبيدہ ان كا بہت اكرام واحتر ام كرتے تھے۔

### •۳۰: سلامان والوں کا وفیہ

ماہ شوال معلیم میں قبیلہ سلامان کے سات آ دمیوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہو
کر مشرف باسلام ہوا قبط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے ہاتھ اُٹھا کر دعا فرمائی۔ بعد ازاں
زادراہ اور جائز دے کر آپ نے ان کورخصت فرمایا گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس روز اور جس
وقت آپ نے دعا فرمائی تھی اس وقت یہاں یانی برسا۔

## ا۳: بنی عبس کاوفید

نی عیس کے نین آ دمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام بغیر ہجرت کے مقبول اور معتبر نہیں۔ ہمارے پاس کچھ مال اور مولیثی معلوم ہوا ہے کہ اسلام بغیر ہجرت کے مقبول نہیں تو پھرا یہ مال میں کیا خیر و بیں جن پر ہمارا گزارا ہے۔ اگر اسلام بغیر ہجرت کے مقبول نہیں تو پھرا یہ مال میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے ہم سب کوفر وخت کر دیں اور ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا کمیں ۔ آپ نے ارشا دفر مایا۔

"الله الله المرين كمين كمين مهوالله تمهار العال كاجر من كى نه كركا"

## ۳۲:غامدوالوں کاوفید

وفدكي حاضري

غامدیمن کاایک قبیلہ ہے اچے میں دس آ دمیوں کا ایک دفعہ آیا اور بقیع میں اترا۔اور سامان برایک لڑکے کوجھوڑ کر ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔

## ایک تھلے کی چوری کی خبر

آپ نے دریافت فرمایا کہ سامان پر کس کوچھوڑا۔ وفد نے عرض کیایارسول اللہ ایک کم عمراز کے کوچھوڑ آئے میں سے ایک شخص بولا عمراز کے کوچھوڑ آئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تھیلہ چوری ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ تھیلہ تو میرا تھا۔ آپ نے سامان میا ہے۔ یہ لوگ اپنے سامان

کے پاس پہنچ معلوم ہوا کہ لڑکا سو کیا تھا۔ جب بیدار ہوااور دیکھا کہتھیا ہہیں تواس کی تلاش میں لکلا دورے ایک مخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب بیاس طرف بڑھا تو وہ مخض اس کو دیکھ کر بھا گا۔اس مقام پر پہنچ کردیکھا کہ زمین کھدی ہوئی ہے۔اس میں سے وہ تھیلہ برآ مدہوا۔ اسلام لا ٹا

ہم نے کہا بے شک آپ اللہ کے رسول برحق جیں ابی بن کعب کوظم دیا کہ ان کوقر آن سکھلائیں اور جلتے وفت شرائع اسلام کھوا کران کوعطافر مائے اور حسب معمول جائزہ دیا۔

## ۳۳:از دوالول کاوفد

### وفدكي حاضري

قبیله از د کے سات آ دمیوں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ کوان کی وضع اور ہیئت اوران کاسکون ووقار پیندآیا۔

# وفدوالول يسيحضورا كرمكي كفتكو

کہتے رہیں۔(۲) نماز کو قائم رکھیں۔(۳) زکو ۃ ادا کریں۔(۴) رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔(۵)ادراگراستطاعت ہوتو جج بیت اللہ کریں۔

آپ نے فرمایا وہ پانچ خصلتیں کوئی ہیں جن پرتم زمانہ جاہلیت میں کاربند تھے۔ وفد نے عرض کیا کہ وہ یہ ہیں۔

راحت اور فراخی کے وفت شکراورمصیبت کے وفت صبراور تلخ قضا پر بھی راضی رہنا اور مقابلہ کے وفت ثابت قدمی اور دشمنوں کی مصیبت برخوش نہ ہونا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بڑے حکیم اور عالم ہیں۔ تفقہ اور سمجھ کی وجہ سے مقام نبوت سے بہت قریب ہیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم كى مدايات

پھرارشادفر مایا میں تم کو پانچ خصلتیں اور بتاتا ہوں تا کہیں خصلتیں پوری ہوجا کیں۔
(۱) جس چیز کو کھانا نہ ہواس کو جنع نہ کرو(۲) جس میں رہنا نہ ہواس کو بناؤ نہیں۔ (۳) اور
جس چیز کوکل چیوڑ کر جانے والے ہواس میں ایک دوسرے پرحسد نہ کرو(۴) اوراس خدا
ہے ڈروکہ جس کی طرف تم کولوٹنا اور اس کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ (۵) اور اس چیز میں
رغبت کروجس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے بعنی آخرت۔

#### واليبي

يۇك آپى دەمىت كوكرواپى موئ ادراس كوخوب يادر كھااوراس برغمل كيا-مهاسم: بنى المنتفق كا وفد

یہ وفد بارگاہ نبوی ہیں منے کی نماز کے بعد حاضر ہواا تفاق سے اس روز آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کو جمع کے علیہ وسلم نے محابہ کو جمع کر کے ایک طویل وعریض خطبہ دیا جس میں حشر ونشر و جنت وجہنم کے احوال بیان فرمائے۔خطبہ سے فارغ ہوکران لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس ہوئے ۔مفصل خطبہ تقریباً دوورتی ہیں ہے جس کوحافظ ابن تیم نے زادالمعادیس فرکر کیا ہے۔

# ۳۵: نخع والول كاوفد

## وفدكي حاضري

نخع یمن کا ایک قبیلہ ہے ماہ محرم الحرام الحدید میانی عشرہ میں اس قبیلے کے دوسوآ دی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔

### وفد کے ایک آ دمی کے خواب

ان ش ایک فض زراره بن عمر و بھی تفدانہوں نے اس سفر میں متعدد خواب دیکھے جو آئے خصرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کے اور آپ نے ان کی تعبیر دی منجلہ ان کے ایک بیہ خواب دیکھا کہ ذمین سے ایک آگے مودار ہوئی ہے جو میر ساور میر سے بیٹے کے درمیان مائل ہوگئی اور وہ آگ بیہ پکارر بی ہے۔ میں آگ ہوں میں آگ ہوں کوئی بینا اور کوئی جھ کو کھا در کی تمہار سے الل کواور مال کو۔

## ايك خواب كي تعبير

آپ نے فرمایا ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ اپنے امام اور خلیفہ کولل کریں سے بدکار اپنے کو نیکو کار سمجے گا۔ مومن کا قتل پانی پینے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اگر تیرا بیٹا پہلے مرحمیا تو تو اس فتنہ کو یائے گا اورا گرتو پہلے مرحمیا تو تیرا بیٹا اس فتنہ کو یائے گا۔

## دعاكى درخواست

زرارہ نے عرض کیا یارسول اللہ خدا سے دعا سیجے کہ میں اس فتنہ کونہ پاؤں۔ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی زرارہ کا تو انقال ہوا اور ان کے بعد حضرت جثان فی کی شہادت کا فتنہ پیش آیا۔ زرارہ کا بیٹا باغیوں کے ساتھ تھا واللہ اعلم۔

يمن ميں تعليم اسلام

ويديا والعرين رسول التمملي التدهية وعلم في الوموى اشعرى اورمعاد بن جبل كويمن

يتن النافظ

کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ فر مایا۔ محر دونوں کو ایک جگہ نہیں مجیجا۔ ابوموی کو بمن کی مشر تی سمت میں اور معاذ کو مغربی سمت بعنی عدن اور جند کی اطراف و اکناف میں تعلیم و تبلیخ کا تھم دیا۔

نجران كى طرف حضرت خالد كاسربيه

سربير کی روانگی

الع کے ماہ رکھے الگانی یا جمادی الاولی بین آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خالد بن ولید کوایک سرید کا سروارمقرد کرکے نجران اور اس کے اطراف وجوانب کی طرف روانہ فر مایا۔ مدایات

' اور خالد کو بیتکم دیا کہ قبال ہے پہلے تین بار دعوت اسلام دینا اگر وہ اس دعوت کو قبول کر ہے تھا انکار کر میں قوتم مجی ان کو ہے اسلام کو قبول کرنا اور اگر وہ دعوت اسلام کے قبول کرنے ہے انکار کردیں تب ان سے قبال کرنا۔

سب تجران والول كااسلام لانا

لیکن خالدین ولید جب نجران پنچاوران کواسلام کی دعوت دی توسب نے بے چوں و چراسمعاً وطاعة اسلام قبول کیا۔خالدین ولید تھم رصحے اوران کواسلام کی تعلیم دیے گئے۔اور ایک خط کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع دی۔

بنی حارث کے وفد کی آمد

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جواب میں پیخریر کرایا کہ نجران کے قبیلہ بنی حارث بن کعب کا وفد ہمراہ لے کر مدینہ آئیں۔ آپ کی تحریر کے مطابق خالد بنی حارث کا وفد لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کونہایت عزت تعظیم کے ساتھ تھ تھرایا۔

وفدكي واليسى اورعامل كاتقرر

شروع ماہ ذی قعد و اچھ میں جس وقت بیلوگ مدینہ سے نجران واپس ہونے سکے تو

آپ نے ان پرقیس بن صن کوسر دار مقرر کیا اور وفد کی روا گی اور واہیں کے بعد عمر و بن حزم کو بغرض تعلیم فرائض وسنن واحکام اسلام ووصولی صدقات ان کا عامل بنا کرروانہ کیا اور ایک فرمان کھھ کران کوعنایت کیا۔

" بیاللداوراس کے رسول کا فرمان ہے۔اے ایمان والوائے عہدوں کو ہورا کرو بیع بد نامہ ہے محمد رسول اللہ کا عمرو بن حزم کے لئے جب ان کو یمن کی طرف عامل مقرر کر کے بھیجا۔ ان کو تھم دیا کہ تمام امور میں تقوی اور پر بیزگاری کو طحوظ رکھیں۔ تحقیق اللہ تعالی پر بیزگاروں کے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے اوران کو تھم دیا کہ تن کو مضبوط پکڑیں جیسا کہ اللہ کا تھم ہے اور لوگوں کو فیر کا تھم دیں اور فیر کی بشارت سنا کیں "۔

اورلوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس کے معانی سجھنے کا طریقہ بتلا نمیں اور لوگوں کو منع کردیں کہ کوئی مخض قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کوان کے منافع اور نقصانات سے باخبر کریں۔ حق اور راہ راست بر جلنے میں لوگوں برنری کرنا اور ظلم کرنے کی حالت میں ان برختی کرنا محتیق الله جل شاندنے ظلم کوحرام کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے جبیا كهاس كاارشاد ب كهلعنت موالله كي ظالمون براورلوكون كو جنت كي بشارت دينا اوراعمال جنت سے خبر دینا اور چہنم ہے ڈرانا اوراعمال جہنم ہے آگاہ کرنا اورلو کوں کوایئے ہے مانوس بنانا تا کہلوگتم سے دین سمجھ سکیں۔اورلوگوں کوفرائض اور سنن اورا حکام حج اورا حکام عمرہ کی تعلیم دینااورنماز کے متعلق لوگوں کو بیہ بتلا دینا کہ کوئی مخص چھوٹے کیڑے میں اس کو پشت یر ڈال کرنماز نہ پڑھے۔ مگر بیر کہ وہ اس قدر کشاوہ ہو کہ اس کے دونوں کنارے اس کے دونوں مونڈھوں کو ڈھا تک لیں اور لوگوں کواس طرح کیڑا یہنے سے منع کردیں کہ آسان کے بنیج اس کی شرم گاہ کھلی رہے اور اس سے منع کر دیں کہ کوئی مخص کر دن کی جانب میں بالوں كاجوڑان باند مصاوراس منع كرديس كه جب آپس ميس لزائى بوتو فتبيله اورخاندان توم اوروطن کے نام پرنصرت اور حمایت کے لئے کوئی نعرہ نہ لگا کیں بلکہ ایک خدا کی طرف اوراس کے تھم کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دیں اور جو مخص اللہ کی طرف نہ بلائے بلکہ قبیلہ اور خاندان بعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تکوارے سہلایا جائے۔ یہاں تک کدان کانعرہ اور آ واز اللہ وحدہ لائٹریک کے دین کی طرف ہوجائے لیعن قبیلہ اور خاندان اورقوم اوروطن کے نعرہ ہے باز آ جائیں اورلوگوں کو وضوکو بورا کرنے کا اور نماز کو اسينه وفت مي اواكرن كاتم وي اور نماز من ركوع وسحود بورى طرح كري اورخشوع وتضوع کے ساتھ نماز اداکریں اور میج کی نمازغلس (تاریکی) میں پڑھیں اور ظہر کی نماز زوال کے بعد یردهیں بعنی زوال سے پہلے ند یردهیں اور عمر کی نماز اس وفت بردهیں که جب آفاب زمين يرايي وعوب وال ربابواورغروب كى طرف جاربابو مغرب كى نماز رات کے آتے ہی پڑھیں اور اس قدر تاخیر نہ کریں کے ستارے نکل آئیں اور عشاء کی نماز رات کے پہلے تہائی حصد میں برحیس اور جب جمعہ کی اذان ہوجائے تو دوڑ کرمسجد پنجیس اور جعد من جانے سے پہلے عسل كريں اور بيكم دياكه مال غنيمت من سے الله كاحق خمس فكال لیں اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں سے صدقہ وصول کریں جس زمین کوچشمہ کے یانی یا بارش کے یانی سے سیراب کیا گیا ہواس میں عشر (پیداوار کا دسوال حصہ) واجب ہے اور جس زمین کو کنوئیں کے یانی سے سیراب کیا حمیا ہو۔اس میں نصف العشر ہے۔ یعنی پیداوار كابيسوال حصه واجب ہےاور دس اونٹول میں دو بكرياں واجب ہيں اور بیں اونٹول میں جار مجریاں واجب ہیں اورتمیں گائیوں میں ایک **گا**ئے اور حالیس بحریوں میں ایک بحری زکو ق واجب ہے۔ بداللہ كا فرض ہے جواللہ تعالى نے اہل ايمان برفرض كيا ہے اور جوفر يضه سے زیادہ دیدے تو وہ اس کے لئے اور بہتر ہے اور جو بہودی یا نصر انی سیے دل سے دین اسلام کو تبول كركة وه الل ايمان ميس سے ہاوراس كے حقوق اوراحكام وبي بيس جومسلمانوں کے بیں اور جواپی یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے اور اسلامی حکومت کا رعایا بن کرر منا منظور ہو۔ مرد ہو یاعورت آزاد ہو یا غلام ہو ہر بالغ پر جزبیکا دینا یا اس کے عوض کپڑے دینا اس برلازم ہوگا۔ پس جو خص جزیدادا کردے وہ اللہ اوراس کے رسول کی ذ مدداری میں رے گا۔ بعن اس کی جان اور مال اور آ بروسب محفوظ رہے گی۔ اور جو مخص جزید دیے ہے ا نکار کرے وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام موتین کا دشمن ہے اللہ کی صلاۃ وسلام اور رحمتیں اور بركتين مول محررسول المفصلي القدعليدوسلم ير\_

# ىمن كى طرف حضرت على كاسربي<sub>ه</sub>

روائلي اور مدامات

آئے ضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے جمۃ الوداع ہے پہلے ماہ رمضان اور شرت ملی و تین ہو آئے ہے۔

آئے دیوں پرسردارمقررکر کے یمن کی جانب دوان فر مایا اورخودا ہے دست مبارک ہے حضرت علی کے سر پر عمامہ با عمصار جس کے تین آج تھے۔ عمامہ کا ایک کنارہ بقدرا یک ہاتھ کے سامنے لٹکایا۔ اور بقدرا یک بالشت ہے چھے چھوڑ ااور یہ فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤکسی اور جانب توجہ مت کرنا اور دہاں گئی کر ابتداء بالقتال نہ کرنا اول ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسلام تبول کر لیس تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کرنا ۔ فعدا کی تم تیرے ہاتھ سے ایک فنص ہوا یت پا جائے یہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

تعرض نہ کرنا۔ فعدا کی تم تیرے ہاتھ سے ایک فنص ہوا یت پا جائے یہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

مختلف قبائل يرحملے اور دعوت اسلام

حضرت على رضى الله عن تمن مومورون كرماته ودان موسكا ورمقام تناة بيل جاكر براؤ والا اوراى حكماته وروان موسكا ورمقام تناة بيل علاقه على معادي مختلف وليان مختلف جوانب بيل دوانه كيس فشكر اسمام كرموارسب سے بہلے علاقه فرج بيل وافل موسئے اور برت سے بي اور مورش اور اونٹ اور بكرياں پكر كرلائ ان تمام غنائم كوايك حكم بيم كرديا كيا ابتدازال ايك دومرى جماعت سے مقابلہ موار حضرت على نے ان كواسلام كى دموت دى۔ انہول نے اسلام قبول كرنے سے انكار كرديا اور مسلمانوں پر تيراور پخر برسائے۔ تب حضرت على نے ان ان بر محل كيا جس بيل ان كويس آ دى مارے كے اور بيلوگ منتشر ہو گئے۔ حضرت على نے بجھ وقند كے بعد بحد ان كا تعاقب كيا اور دوباروان كواسلام كى دعوت دى ان كويس دى ان ان كول سے اور انہام كى دعوت كوا في طرف سے اور انہام كى دعوت كوا كيا كہ مصد قات جواللہ كا حق ہودادا كريں گے۔

خفرت علي كي مكه مرمه آمد

بعدازاں معزت علی نے مال غنیمت کوجمع کیا اور خمس نکال کرباتی چارخمس غانمین پرتقسیم فرمادی اوراپنے بجائے کسی کولٹکر کا امیر مقرر کر کے جلت کے ساتھ اپنے رفقاء سے پہلے مکہ کرمہ روانہ ہوئے۔ کیونکہ معزت علی کو بیز جربی کا چی کھی کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جج کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اس لئے معزت علی یمن سے سید سے مکہ تمرمہ پہنچا ورآ نخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججۃ الوداع میں شریک ہوئے۔

# تجمئة فبالوداع

### حالات كى سازگارى

اللہ تعالیٰ کی نفرت اور مدد آجی کہ دفتے ہو گیا۔ لوگ فوج درفوج دین اسلام میں داخل ہو پہلے کفر اور شرک کی بیخ کی ہو پھی دفو داور قبائل دور دوراز ہے آ آ کر کفر دشرک سے تائب اور تو حید و رسالت کا صدق دل سے اقرار کر پھیے۔ فرائض نبوت ادا ہو پھیا دکام اسلام کی تعلیم قولا اور عملا مکمل ہوگئے۔ و بھی الا بحرصد این کو بھی کر خانہ کعبہ کومراسم جا بلیت سے بالکلیہ پاکرادیا گیا۔ اب وقت آگیا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کے فریضہ کو فود عملی طور پر انجام دیں تاکہ امت کو بھیشہ کے لئے معلوم ہوجائے کہ جی کس شان سے ہونا چاہئے اور حضرت ایرا ہیم اور حضرت اساعیل علیہ بالصلوٰ قوالسلام کا کیا طریقہ تھا۔ مناسک جی میں اول سے آخر تک تو حید و تفریق اور کلمات شرکہ اور رسوم جا ہیت سے بالکلیہ پاک اور منزہ تھا۔ اس وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ داشر یک لک کا لفظ خاص طور پر کہتے تا کہ شرک کا ایمام میں بھی باتی ندر ہے۔ اس طرح تلمیہ کتے۔ لبیک السریک لا شسریک لا شسریک لک کی بھی باتی ندر ہے۔ اس طرح تلمیہ کتے۔ لبیک السریک لک

## ہجرت سے پہلے کے حج

ہجرت سے پیشتر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جج فرمائے ہیں جامع تر فدی میں جاہر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل دو جج کے ابن افیر نہا یہ میں فرمائے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ ہرسال جج کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس امر کا شیخ علم نہیں ہوسکا کہ آپ نے کتنے جج کئے۔ بہر حال یہ سب کے نزد کیکے مسلم ہے کہ ہجرت کے بعدا کی بی جج کیا۔

### وهيمن حجاج كاوفد بهيجنا

و من ج کی فرمنیت نازل ہوئی اس سال آپ نے صدیق اکبرکوا ہمرالحاج بنا کر مکہ روانہ فرمایا اس سال مسلمانوں نے صدیق اکبر کی زیمامارت جے اداکیا۔ میں ماری سے کہ امر مدد میں مسلم

جهة الوداع كيلئ تيارى اوررواكل

ماه ذی القعدة الحرائ العربی آپ نے خود بنفی تیسی جے کا اراده فر ملیا اورا طراف واکناف میں اعلان کرا دیا ممیا کہ امسال آئخضرت صلی الله علیہ وسلم جے کے لئے تشریف لے جانے دالے ہیں۔ چنانچہ 10 القعدة الحرام بیم شنب العظم اور معرک درمیان میں آپ مدینہ منورہ سے دواندہ و نے مہاجرین وانعمار اورا صحاب جال نثار بیشار گروہ آپ کے ہمراہ تھا۔
منورہ سے دواندہ و نے مہاجرین وانعمار اورا صحاب جال نثار سیمی زائد پر جانوں کا مجمع تھا۔
منورہ سے ارد کر دنوے ہزاریا ایک لاکھ چودہ ہزاریا اس سے می زائد پر جانوں کا مجمع تھا۔

## مكه تمرمه مين داخله

مع ذى الجيد الحرام يكشنبك ون آپ كم كرمه ي داخل موسة \_

ازواج مطہرات نو پیبیاں اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء آپ کے ہمراہ تھیں اور دیگر خواص اور دیگر خواص اور خیل خواص اور خدام خاص بھی ہمر کاب شخصہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ جن کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں صدقات وصول کرنے کے لئے بہن بھیجا تھاوہ مکہ میں آپ سے آسلے۔

### ميدان عرفات ميل خطاب عام

بعدازاں آپ نے مناسک اورار کان جج ادا فرمائے اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھااول خدا تعالی کی حمدوثنا می بعدازاں بیارشاد فرمایا۔

اےلوگوجومیں کہتا ہوں وسنوعالباسال آئدہ تم سے ملنان ہوگا۔اےلوگوتہاری جانیں اور آبروادراموال آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں جیسا کہ بیدن اور بیم بینداور بیشرحرام ہے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقط ہیں۔سب سے پہلے میں دبیعہ بن حادث بن عبدالمطلب کا خون جو تی ہنریل پر ہے۔ ساقط ہیں۔سب سے پہلے میں دبیعہ بن حادث بن عبدالمطلب کا خون جو تی ہنریل پر ہے۔

معاف کرتا ہوں۔ جا ہیت کے تمام موسما قطا وراخوجی تمہارے لئے صرف داس المال ہے۔

سب سے پہلے بیس عباس بن عبد المطلب کار بواسما قطا ور باطل کرتا ہوں۔ بعداز اس بیہ کارتم وہ چیزوں کو ایک ساتھ پکڑے رہے تو بھی گمراہ نہ ہوگے تماب اللہ اورسنت رسول اللہ تیامت کے دائم سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ بتلا و کیا جواب دو گے۔ محابہ نے اللہ تیامت کے دائم سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ بتلا و کیا جواب دو گے۔ محابہ نے عرض کیا ہم یہ کوائی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیام پہنچا دیا اور خدا کی امانت اواکی اور امت کی خیرخوائی کی آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تین بار انگشت شہادت سے آسان کی طرف اشارہ کرکے بیفر مایا۔ اے اللہ تو کو اہ ہو۔

گی طرف اشارہ کرکے بیفر مایا۔ اے اللہ تو کو اہ ہو۔

آپ خطبہ سے فارغ ہوئے اور حضرت بلال نے ظہری اذان دی۔ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک بی وقت میں اداکی کئیں۔ مجھیل وین کی بشارت

بعدازاں آپ خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناء ذکر اور شکر استغفار اور دعاء میں مشغول ہو گئے اسی اثناء میں بیآییت نازل ہوئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کمل کردیا اور اپی نعمت تم پر پوری کردی اور ہمیشہ کے لئے دین اسلام کوتمہارے لئے پہند کیا۔

منی میں قربانی

۱۰ ذی الحجۃ الحرام کومنی میں پہنچ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۳ اونٹ بقدرعمر شریف کے خوداینے دست مبارک سے نحرفر مائے اور (۳۷) اونٹ معنرت علی نے آپ کی طرف سے قربانی کئے۔

مناسک جے ہے فراغت اور پیشگوئی

آ مخضرت ملى الله عليه وسلم في من شن تقريباً الى مضمون كا خطبه ديار جوعرفات من ديا

تھا۔ اخیر میں طواف الوداع کر کے اخیر ذی الحجہ میں مدیدہ واپسی کا ارادہ ہوئے اور منی میں سرمبارک منڈ انے کے بعد موئے مبارک کو صحابہ میں تقتیم فرمایا تا کہ حضرات صحابہ کرام بطور حنمرک ان کو اپنے پاس رکھیں چونکہ آپ کو اس ج کے بعد ج کی تو بت نہیں آئی اور منی اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف ارشاد فرمادیا کہ عالبًا سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا۔ اس وجہ سے اس جج تا الوداع کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے۔ اور اس جج کو جہۃ الوداع کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے۔ اور اس جج کو جہۃ الاسلام بھی کہتے ہیں اس لئے کہ جج فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا جج تھا۔

غدرخم يرخطاب

جب آپ جے سے واپس ہو ہے تو راستہ میں حضرت برید و اسلمی نے حضرت علی کی ہو۔
شکایت کی۔ آپ نے غدیر خم پر (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) ایک خطبہ دیا
جس میں بیارشاد فر مایا کہ میں ایک بشر ہوں ممکن ہے کہ عقریب میرے پروردگار کی طرف
ہے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لئے آجائے اور میں اس دعوت کو قبول کروں اشارہ اس
طرف تھا کہ وفات کا ذمانہ قریب آحمیا ہے بعد از ال اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی اور
حضرت علی کی نسبت فرمایا۔ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

## حضرت على رضى الله عنه كى فضيلت

خطبہ کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کومبارک ہاددی۔اور حضرت بریدہ کا قلب بھی آب سے صاف ہو گیا اور جو کدورت تھی وہ زائل ہوئی۔اس خطبہ اورار شاد ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنداوت یا اور میر سے اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت اور کدورت سرا سر مقتضا ہے ایمان کے خلاف ہے۔

## فائده: حديث غديرخم كامقصد

حدیث کامقصد فقط حضرت علی رضی الله عنه کی محبت کا وجوب اوراس کی فرضیت بیان کرنا تفااس کا امامت اورخلافت ہے کوئی تعلق نہیں ۔ محبت اورخلافت میں تلازم نہیں کہ جس سے محبت ہووہ خلیفہ بلافصل بھی ہو۔ محبت تو والدین اوراولا داور بیبیوں اورسب دوستوں سب بی سے ہوتی ہے کیا سب خلیفہ ہوجا کیں گے۔ حضرت عباس اور حضرت فاطمہ اورا مام حسن اورا مام حسین سب بی آپ کے مجبوب نظر اور تو رہے میں اور تو رکے لخت جگر بھی تھے آگر محبت دلیل خلافت ہے تو امام حسن پہلے خلیفہ ہونے چا ہمیں بلکہ آگر قرب قرابت پرنظر کی جائے اور یہ کہا جائے کہ خلافت کا دارو مدار قرب پر ہے تو اس لحاظ سے مقدم حضرت فاطمۃ الزہراء رہیں اور پھرامام حسن اور پھر درجہ ہیں۔

غرض بیر کہ غدیرخم کے خطبہ میں آنخضرت صلی اُلٹہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل ہیت اور حضرت علی کی محبت کا تھم دیا ہے اور ان کی دشمنی سے منع فر مایا ۔ سوالحمد للّٰہ تمام اہل سنت والجماعت بہ ہزار دل و جان اہل ہیت کی محبت اور تعظیم کواپنا دین وایمان سجھتے ہیں ۔

### ججة الوداع سے واپسی

آنخضرت ملی الله علیه وسلم ججة الوداع ہے فارغ ہوکرا خیر ذی الحجہ میں مدینه منورہ پنچے چند ہی روزگز رے تھے کہ اچ تم ہوکراا چیشروع ہوگیا۔

## جبرئيل امين کې آمد

ججۃ الوداع ہے واپسی کے پچھ روز بعد جریل این ایک غیر معروف شکل میں سفید
کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ کے قریب نہایت ادب کے
ساتھ دوزانو ہوکر بیٹھ گئے اور ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت اور علامات قیامت کے
متعلق سوالات کئے اور آپ نے جوابات دیئے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے سحابہ
رضوان الذعیبم اجمعین سے فرمایا دیکھو کہ ریکون مخص تھا۔ صحابہ دیکھنے کے لئے نکلے مرکوئی
نشان نہ پایا۔ آپ نے فرمایا کہ ریہ جریل امین سے جوتم کودین کی تعلیم دینے کے لئے آئے
سے اور میں ان کو ہمیشہ بہچان لیتا تھا لیکن آج نہیں بہچانا۔





باب

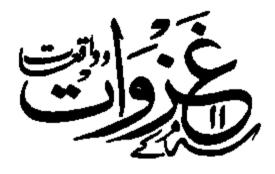

الله عليه و الم الله عليه و الم الله عليه و الله عليه و الله و



#### فَى خَصْنُور مَسَلَ اللهُ عَلَيُورَسَاً. الري في المنظمة في المالي الري في المنظمة في المالي المنظمة في المالي المنظمة في المالي المنظمة في المنظمة ا

# سَمريق المسكامة بن زيد منالله عنه،

مقام ابنی برگشکرشی کا تھم ۱۲۹ صغرالمظفر بروزسوموار سابھ کوآپ نے رومیوں کے مقابلہ کے لئے مقام ابنی کی طرف لفکرشی کا تھم دیا۔ بیدو مقام ہے جہاں غز وہ موندوا تع ہوااور جس بیں حضرت اسامہ

سرت سر ن کا سم دیا۔ بیرو معام ہے بہاں مر وہ توندون ہوا اور من میں سرے اسامہ کے والد حضرت زیدین حارثہ اور حضرت جعفر طبیا را ورعبدالله بن رواحہ وغیرہم شہید ہوئے۔

اميركشكر

یہ آخری سریہ تھا اور آپ کی بھیجی ہوئی فوجوں کی آخری فوج تھی اسامۃ بن زید بن حارثہ کو آخری فوج تھی اسامۃ بن زید بن حارثہ کو آپ نے اس لفتکر کا امیر اور سروار مقرر کیا اور اس لفتکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کوروا کی کا تھم دیا۔

سربيكي روائكي

چارشنبہ سے آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجشنبہ کے روز باوجود علالت کے آپ نے خودا ہے دست مبارک سے نشان بنا کراسامہ کودیا اور بیفر مایا۔ "الله كنام برالله كى راه من جهاد كرواورالله كفركر في والول سے مقابله اور مقاتله كرؤ". الشكر كا مد بينه سنے با مرقيام

حعنرت اسامه نشان کے کر باہر نشریف لائے اور بریدہ اسلی رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا اور فوج کومقام جرف میں جمع کیا اور تمام جلیل القدر مہاجرین وانصار بسرعت وہاں آ کرجمع ہو سکئے۔

حضرات كاحضور صلى الله عليه وسلم كى يتاردارى كے لئے واپس آنا

حضرت عباس اور حضرت علی تو آپ کی جیمارداری کی غرض سے مدیند واپس آھے اور ابو بکر وعمر اسامہ سے اجازت لے کرآپ کو دیکھنے کے لئے آتے تھے۔ جعرات کے روز جب مرض میں شدت ہوئی اور آپ عشاہ کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو ابو بکر صدیق کونماز پڑھانے کا تھم دیا اور آپی جگہ ان کوامام مقرر کیا۔ فوج مقام جرف میں جمع متحی جومدینہ سے ایک کوس کے فاصلہ برہے۔

وصال کی خبراور کشکر کی واپینی

سومواری من کوجب آپ کوسکون موااور صحابہ یہ سمجھے کہ حضور پرنورا یہ جھے ہو گئے تو حضرت اسامہ نے روائل کا قصد کیا۔ اس تیاری میں سنے کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے آ دی بھیجا کہ آپ حالت نزع میں جیں کھ دیر نہ گزری تھی کہ یہ خبر قیامت اثر کا نوں میں پنچی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ انا لله و انا الیه د اجعون ۔ تمام مدینہ میں تبلکہ پڑھیا اور سب افراں وخیزال مدینہ والی آئے۔ بریدہ نے نشان لاکر حجر ومبارکہ کے درواز و پرنصب کردیا۔

# حضرت ابوبكر كالشكركوروانه كرناا ورلشكر كافتخ ياب بهوكرلوشا

آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو پہلاکام بیکیا کہ باوجود مخالفت کے جیش اسامہ کوروانہ کیا اور جرف تک خود مشابعت کے لئے محکے اس طرح جیش اسامہ روانہ ہوااور چالیس ون کے بعد مظفر ومنصور واپس آیا۔معرکہ بیں جوبھی مقابلہ پر آیااس کونہ نئے کیا اور چلتے وفت ان کے مکانات اور نئے کیا اور چلتے وفت ان کے مکانات اور باغات کونذر آتش کیا۔صدیق اکبر نے مدینہ سے باہر جاکران کا استقبال کیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں شکر کا دوگانہ اواکیا اور پھرا ہے گھر تشریف لے گئے۔





### سفرآ خرت کی تیاری

ججۃ الوداع سے واپسی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرمادی اور شبع و تمید اور توبداور استغفار میں مشغول ہو مجے۔

## قرب وصال کی پہلی علامت

سب سے پہلے جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپی وفات کا قریب آجانا منکشف مواوہ حق جل شانہ کا بیار شاد ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جآء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً

بهم الله الرحمٰن الرحيم \_ جب الله كي نصرت اور فتح آجائے اور آپ لوگوں كود يكھيں كه الله كے دين ميں جوق در جوق داخل ہورہے ہيں تو اب الله كي تبيع وتحميد اور استغفار ميں مشغول ہوجائے تحقیق الله بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔

لیتی جب فتح ونفرت آنچک جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور کفراور شرک کا سرکیل دیا گیا اور تو حید کا علم سر بلند ہوا اور حق کو باطل کے مقابلہ میں فتح سبین حاصل ہوئی اور لوگ فوج کی فوج دین میں واخل ہو گئے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ کیا اور دین کی تحیل ہوگئی تو آ پ کے دنیا میں جیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوگیا اور آپ کا جو کام تھا وہ کر بچکے ۔ اب ہمارے پاس آنے کی تیاری بجیجئے۔ بیت اللہ کا جج (زیارت) کر بچکے اب رب البیت کے ہمارے پاس آنے کی تیاری بجیجئے۔ بیت اللہ کا جج (زیارت) کر بچکے اب رب البیت کے

يترشر النظامة

ج (زیارت) کی تیاری سیجئے۔خدانعالی نے آپ کوجس کام کے لئے دنیا بیں بھیجا تھاوہ کام ختم ہو گیا جس نے آپ کو دنیا بیں بھیجا تھا اب اس کے پاس واپس ہوجائے اور اس کے پاس جانے کی تیاری سیجئے بیالم قانی آپ کر ہنے کی جگڑیں آپ جیسی ارواح مقدسہ کے لئے ملا واعلیٰ اور رفتی اعلیٰ کالحوق اور اتصال متاسب ہے۔

چنانچ آب اشمة اور بينية اور آت جات يديز من تقر

سبخنک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفرلی و تب علی انک انت التواب الرحیم اور کی سبحان الله و بحمده استخفرالله و اتوب الیه پڑھتے اور کی بیپڑھتے۔ سبحانک اللهم و بحمدک استخفرک و اتوب الیک

قرب وصال کی دوسری نشانی

آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے حضرت فاطمہ سے ایک بارفرایا کہ جرئیل اجین ہردمضان جل میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس دمضان جل دور تبددور فرمایا۔ میں گمان کرتا ہوں کہ میری روائلی کا وقت قریب آئمیا ہے۔ ہرسال آپ دمضان المبارک جس ایک عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے کراس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔

### تيسرااشاره

ججة الوداع من جب بيآيت اليوم اكملت لكم دينكم الخ نازل بوكي توآپ اشارة خداوندي كومجه كئے ـ

اس لئے جمۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ شاید اب اس کے بعدتم سے ملنانہ ہو اور شاید پھر تمہارے ساتھ رجج نہ کرسکول اور پھر غدیر ٹم کے خطبہ میں فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ (اور بشر کے لئے خلود ودوام نہیں۔ و ما جعلنا لبشر من قبلک المحلد) شاید عقریب میرے دب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لئے آجائے۔

### صحابهٌ سے خطاب

ای بناء پر ججۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد شہداء احد پر نماز جناز و پڑھی اوران کے لئے دعاء خیر فرمائی جیسا

يتن الناقية

کوئی کسی ہے رخصت ہوتا ہے۔

بھیجے سے واپس آ کرمبحری منبر پرجلوہ افر دز ہوئے اور خطبہ دیا کہ بش تم سے پہلے جارہا
ہوں تا کہ تمہارے لئے حوض وغیرہ کا انتظام کروں اور بیراتم سے حوض کوئر پر طفے کا وعدہ ہے اور
ہیں اپنے ای مقام پر حوض کوئر کو دیکے رہا ہوں اور محمد کوز بین کے ٹرزانوں کی تجیاں دے دی
ہی ایس اور جھے کو اپنے بعداس کا اندیشہ ہیں کہ تم (مجموقی طور پر) سب کے سب شرک میں جتلا ہو
جاؤ کے لیمنی پہلے کی طرح پوری قوم شرک بن جائے ۔ بیا تدیشہ ہیں البتہ خوف بیرے کہ تم دنیا
گارس اور مجمع اور ہا ہمی تناس (مقابلہ) میں جتلا ہوجاؤ کے اور آ ہی میں اڑو کے اور ہلاک ہوگے۔
علا لے نظا لیمن کی این تمراء

من من من المحروم مادم مفرك اخر عشره من آب ايك بارشب كواشما درائي غلام ابوموربه كوجكايا اور فرمايا كه جمه كوير تهم مواب كه الل بقيع كے لئے استغفار كروں \_ وہاں سے واپس تشريف لائے تو

وفعة مزاج ناساز جوكيا سريس درداور بخارى شكايت بيداموكى \_

بیام المونین میونگی باری کاون تھااور بدھ کاروز تھا۔اس حالت میں آپ باری باری ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔

مرض كى شدت ميں حضرت عائشہ كے حجرہ ميں منتقل ہونا

جب مرض میں شدت ہوئی تو از وائ مطہرات سے اجازت کے کر معفرت عائشہ کے بہاں تشریف کے اور آئندہ تیر کو تشریف کے آئے۔ بیر کے روز معفرت عائشہ کے حجرہ میں نتقل ہوئے اور آئندہ تیر کو معفرت عائشہ تی حضرت عائشہ تی کے حجرہ میں رحلت فرمائی۔عالم آخرت کی طرف روانہ ہوئے۔ تیرہ یا چودہ روز آپ علی رہے۔ جس میں سے آخری ہفتہ کی تیار داری معفرت عائشہ صدیقہ کے مصدمی آئی۔

حجوثے مدحمیان کی سرکو بی کا حکم فر ما نا

ا اناء علالت میں آپ کو اسورعنی اور مسلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی مرحمیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔ آپ نے مرتدین سے جہاد کی وصیت اور تاکید فرمائی اور اسورعنی کی مرزئی سے لئے انسار کی ایک جماعت رواند فرمائی۔ آپ کی وفات سے ایک روز پیشتر اسورعنی فرکیا گیا۔

### دوران علالت كى بعض تفصيلات

سی بخاری میں عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ آپ مرض الوفات میں یہ فرماتے ہے کہ بیاس زہر کا اثر ہے جو میں نے نیبر میں کھایا تھا۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی عادت شریفہ ریمتی کہ جب بیار ہوتے تو معوذات بینی سورہ اخلاص اور سورہ فلبق اور سورہ ناس پڑھ کرائے اور کیرانیا ہاتھ تمام بدن پر پھیر لیتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی آخری علالت میں معوذات پڑھ کر آپ پردم کرتی محریر کت کے فرماتی ہیں کہ میں آپ کی آخری علالت میں معوذات پڑھ کر آپ پردم کرتی محریر کت کے لئے آپ بی کا دست مبارک آپ کے بدن پر پھیرد ہیں۔

### حضرت فاطمة سيخصوصي كفتكو

ای بیاری میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رو پڑی اس کے بعد پھواور سرگوشی کی تو ہنس پڑیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے اس کا سبب دریا فت کیا تو بیہ کہا کہ اول آپ نے جھے سے بیفر مایا کہ جبر سیل جھے سے ہرسال رمضان میں قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ اس سال دومرتبہ دور کیا میر اخیال ہے کہ اس بیاری میں میری وفات ہوگی۔ بین کر میں رو پڑی بعداز ان آپ نے بیار شاد فرمایا کہ میرے کمر والوں میں تو سب سے پہلے جھے سے آ ملے گی۔ بین کر میں ہنس پڑی۔ چہواہ بعد ہی حضرت سیدہ اس عالم سے رحلت فرما کئیں۔ ایک روایت میں ہنس پڑی۔ چنانچہ چھواہ بعد ہی حضرت سیدہ اس عالم سے رحلت فرما کئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دومری باریہ فرمایا کہ تو بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔

# حضرت عا كثيرت كفتكو

عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب بھیج سے تشریف لائے تو ہیرے سر میں دردتھا تو اس حالت میں میری زبان سے بیا فظ لکلا۔ واراً ساہ۔ ہائے میرے مراک ہوا بہا لیعنی شایداس تکلیف میں موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا۔ بل انااقول واراً ساہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہائے میراسر۔ مطلب بیتھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے شاید بھی درد میری موت کا جون کہ ہائے میراسر۔ مطلب بیتھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے شاید بھی درد میری موت کا جون خیرا اس کے بعد فرمایا ہے عائشہ اگر تو جھے سے پہلے مرجائے و میرا کیا نقصان ہے میں تیرے کفن اور فن کا انتظام کروں گا اور تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تیرے لئے دعا مخفرت کروں گا۔ فائشہ صدیح ہے نے دیا کہ میری موجہ جائے ہیں کہ اگر میں اس

جہال سے دخصت ہوگئ تو آپ ای روز میرے بی کھر میں کی اور زوجہ کے ساتھ آ رام کرنے والے ہوں گے۔مطلب بیتھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے بھول جا کیں مے اور دوسری بیبوں میں مشغول ہوجا کیں گے۔ آپ بین کرمسکرائے (کہ بیغا فلات المومنات میں سے ہے کہ نے فرنیس کے میں بی دنیا ہے جا رہا ہوں اور بیمیرے بعد زندہ دہےگی)

وصيت نامه كي تحرير كااراده

وفات سے جار ہوم پیشتر بروز جعرات جب مرض میں شدت ہوئی تو جولوگ جمر و نبوی من حاضر تصان عفر ما يا كاغذ قلم دوات الي وتاكرتمهار القي اليك وميت نام تكموا دوں۔اس کے بعدتم ممراہ نہ ہو ہے۔ بین کراہل مجلس اختلاف کرنے لگے۔ حعرت عمرضی الله عندنے كهاكدآب بياريں وردكي شدت ہے الى حالت ميں تكليف وينا مناسب خبیں۔ کتاب اللہ ہمارے یاس ہے (جوہم کو کمراہی سے بچانے کے لئے) کافی ہے۔ بعض نے حضرت عمر کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ دوات قلم لا کر تکصوالینا ما ہے۔ اور بیکہا احسجو استفهموه کیاآب نے باری کی شدت اور غفلت اور بیہوشی کی حالت میں معاذ اللہ کوئی لفُواور منریان کی بات کی ہے خود آپ ہے دریافت کرلو۔ نعنی آپ اللہ کے نبی ورسول ہیں ۔آپ کی زبان اور دل خطا اور غلط ہے معصوم اور مامون ہے۔معاذ الله اوروں کی طرح نہیں كه جويارى كى حالت مي وابى تابى بولئے لكتے ہيں۔ حديث ميں ہے كه آپ نے ايك مرتبدا بی زبان مبارک کی طرف اشار ہ کر کے فر مایاتتم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے۔اس زبان ہے (کسی حالت میں ) سوائے حق کے پی نہیں لکا ا یہ جملہ (اہبجہ استفہموہ) حضرت عمر کامقولہ بیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جن کی رائے حضرت عمر کے خلاف تھی۔ حضرت عمر کی رائے بیٹھی کہ حضور پرنورکو لکھنے کی تکلیف نددی جائے اوربعض لوگ جن کی رائے بیتھی کہ دوات قلم لا کرنکھوالیا جائے ان لوگوں نے حضرت عمرے جواب میں بیکہا اھبجر استفہموہ۔اورمطلب بیرتھا کہ جب حضور برنور حکم دے رہے ہیں تو کیوں نہ لکھوالیا جائے۔معاذ اللہ حضور برنور کی زبان مبارک سے کسی ہزیان یا لغویات کا لکانا تامکن ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے اجربطور استفہام ا تکاری الزام کہا۔خود اس کے قائل نہ تھے اور جن روا بیوں میں یہ جملہ بغیر حرف استفہام کے آیا ہے وہ بھی استفهام برمحمول ہیں اور حرف استفہام وہاں مقدر ہے۔ مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور شور وشغب ہونے لگا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو۔ بیس جس حالت میں مول وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلارہے ہوئے۔

زبانی وصیت

بعدازاں ہا وجوداس تکلیف کے آپ نے لوگوں کو تمن چیزوں کی زبانی وصیت فرمائی۔
(۱) مشرکین کو جزیر کو عرب سے نکال دو بعنی جزیر کو عرب میں کوئی مشرک دہنے نہ پائے۔
(۲) وفود کو رخصت کے دفت ہدیدہ تخذد یا کر وجس طرح میں انکود یا کرتا تھا۔
(۳) تیسری ہات ہے آپ نے سکوت فرما یا یاراوی بھول میا ( بخاری وسلم )
بعد میری قبر کو بت اور مجدہ گاہ نہ بنانا ۔ یا یہ کرتمازی پابندی کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔
بعد میری قبر کو بت اور مجدہ گاہ نہ بنانا ۔ یا یہ کرنمازی پابندی کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔

حضرت ابوبكر كي خلافت

بخاری اور سلم بن عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس بھاری کی حالت بیل) یے فراندارہ ہوا تھا ابو بکر اور ان کے فرزند (عبدالرحن) کو بلانے کے لئے کی کو بھنے دوں اور ان کو وصیت کر دوں اور ان کو اپنا ولی عبد بنا دوں تا کہ کہنے والے پچھ کہ دنیکیں اور تمنا کرنے والے پچھ تمانہ کرسیس لیکن پھر بیس نے اپنا یہ ارادہ فنخ کر دیا اور بیکہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وکی اور طلب مواری اللہ عنہ کے وکی اور علی مواری اللہ ایمان بھی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور کسی کی خلافت کو تیول نہیں کریں گے۔ ان احاد یہ سے صاف طا ہر ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی منشا یہ تھا کہ آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں ۔ لیکن آپ نے قضاء وقد را درا جماع کا دکی منشا یہ تھا کہ آپ بہی ہوگا کہ ابو بکر بی خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کے اہل حل وعقد کے اجماع اور اتفاق سے ان کی خلافت منعقد ہوگی اور سب مسلمان انہی کی خلافت پر شغق ہوں گے امام بخار گا کے کہا م بخار گا کے کہا م بخار گا کے کہا م بخار گا کہا کہا کہ کہا م سے بھی بھی بھی موج ہوتا ہے کہا س حدیث سے صدیت پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہا باب اس لئے کہ امام بخاری نے کہا ما صدیث سے میں اس حدیث پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہا باب اس کے کہا م معام ہوا کہا س حدیث پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہا باب اس کے کہا م معام ہوا کہا س حدیث پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہا باب الاستخلاف معلی معام ہوا کہا س حدیث بی جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہا باب

### آخری خطبہ

جس مجلس میں قرطاس کا واقعہ پیش آیا اور نوگوں کے اختلاف اور شور کی وجہ سے آئے مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مادیا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ تیفیبر خدا کے سامنے اختلاف اور شور مناسب نہیں لوگ اٹھ کر چلے مجے۔

لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا ظہری نماز کے وقت جب طبیعت کو کچھسکون ہوا اور مرض کی شدت میں پچھافاقہ ہوا تو بیارشاد فرمایا کہ سائ مشکیس یانی کی میرے سر پر ڈالوشاید پچھسکون ہو۔ اور میں لوگوں کو وصیت کرسکوں۔ چنانچہ حسب الحکم آپ پہانی کی سات مشکیس ڈالی کئیں۔ ای طرح قسل سے آپ کوایک کونہ سکون ہوا اور آپ پہانی کی سات مشکیس ڈالی کئیں۔ ای طرح قسل سے آپ کوایک کونہ سکون ہوا اور آپ معانی۔ بیظہری آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارا سے مجد تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ بیظہری نماز تھی اور بعداز ال آپ نے خطبہ دیا اور بیآ ہے کا آخری خطبہ تھا۔

آپنمازے فارغ ہوکرمنبر پردفق افروز ہوئے حق جل شاندی حمدوثناء کے بعدسب سے پہلے اصحاب احدکاذ کرفر مایا اوران کے لئے دعامغفرت کی۔ پھرمہا جرین کو ناطب کر کے فرمایا کہ تم زیادہ ہول مے اور انصار کم ہول مے۔ دیکھوانصار نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ان میں سے جو محسن اور نیکوکار ہواں کے ساتھ احسان کرنا اوران میں سے جو فلطی کرگزرے تم اس سے درگزر کرنا۔

پھرفر مایا۔اے لوگواللہ نے ایک بندہ کوا تعتیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعتوں کوا تعتیار کرے ۔ لیکن اس بندہ نے فدا کے پاس کی نعتوں کو لیخت کا اس بندہ نے فدا کے پاس کی نعتوں کو لیجن آخرت کوا تعتیار کر لیا۔ ابو بکر چونکہ سب سے زیادہ علم والے تقے اس لئے بچھ کے کہ اس بندہ سے حضور پرنور ہی مراد ہیں۔ سفتے ہی رو پڑے اور کہنے گئے یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تظہر و اور قرار پکڑو۔ پھر مبحد کی طرف لوگوں کے جننے وروازے کے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب دروازے بند کردئے واز نہی صرف ایک ابو بکر کا دروازہ کھلار ہے دیا جائے جان ومال محبت ورفاقت کے اعتبار سے جا کمیں۔ صرف ایک ابو بکر کا دروازہ کھلار ہے دیا جائے جان ومال محبت ورفاقت کے اعتبار سے سے زیادہ احسان کرنے والل جھے پر ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے بردہ کرمیرا کوئی محسن نہیں۔ جس میں نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا ہیں نے اس کی مکافات کردی سوائے ابو بکر کے کہ اس کے اس اس نے بردردگار کے سواکس کو احسان سے اس کو بیا میں ہوت ہے۔ اس کی مکافات کردی سوائے ابو بکر کے کہ اس کے اس اس اس نے بردردگار کے سواکس کو اس ان ابو بالو بکر کو بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا تھی ابو بکر کے دان دے گا۔ آگر میں اپنے پر دردگار کے سواکسی کو دیں دیے گا۔ آگر میں اپنے پر دردگار کے سواکسی کو دیں دی گا۔ آگر میں اپنے پر دردگار کے سواکسی کو بیا جائی دوست بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا تھی اب کے سال بالی اخور سے اس کو بیا جائی کے سے اس کو بیا جائی کو باتا تا تو ابو بکر کو بنا تا تھی کو باتا تا تو بالو بالو بیا جائی کو بالو بالو بیا جائی کو بالو بیا جائیں کے سو بیا تا تو ابو بکر کو بنا تا تو بالو بالو بیا جائی کو بیا تو بالو بیا جائی کو بیادہ کو باتا تا تو بالو بیا جائی کو بیا تو بالو بیا جائی کو باتا تاکی کو باتا تا تھی کو بیا تو بالو بیا جائی کو بیا تھی کو بالو بیا تھی بیا تو بالو بیا جائی کو باتا تا تھی کو بیا تو بالو بیا تھی کو باتا تا تھی ہو بیا تو بالو بیا تھی ہو بیا تو بیا تھی ہو بیا تھی ہو بیا تھی ہو بی

جس میں وہ سب سے اُنفل اور برتر ہیں اور ال اخوت اور مودت میں کو کی دومرا اٹھا ہمسر نہیں۔
پھراسی خطبہ میں یہ فرما یا کہ جیش اسامہ کوجلدی روانہ کر واور فرما یا کہ جھے معلوم ہے کہ
بعض لوگ (ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ منافقین تنے ) اسامہ کی امارت اور سرداری پرمغرض ہیں
کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے تو جوان کو یہ منعب کیوں عطا کیا گیا۔ آ گاہ ہوجاؤ کہ انہی
لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ (زید) کی امارت اور اس کی سرداری پر بھی احتراض
کیا تھا۔خدا کی منم اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا اور اس کے بعداس کا بیٹ اسامہ بھی امارت کی بعداس کا بیٹ اسامہ بھی امارت کا اہل تھا اور اس کے بعداس کا بیٹ اسامہ بھی امارت کی بعداس کا بیٹ اسامہ بھی امارت کی سے ہے۔

اور بیفر مایا کہلعنت ہواللہ کی بہوداورنساری پرجنہوں نے ایسے تیفیبروں کی قبروں کو سجد**ہ گاہ** بنایا۔مقصود آپ کا اپنی امت کو آگاہ اور خبر دار کرنا تھا کہتم بہود ونساری کی طرح میری قبر کو بجدہ گاہ نہ بنانا۔

اور فرمایا اے لوگو جمعے بی خبر پینی ہے کہم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو کیا کوئی نبی جمدے میلے اپنی امت میں جمیشہ رہاہے جو میں جمیشہ رہاہے جو میں تمیشہ رہاہے جو تمیشہ رہاہے جو میں تمیشہ رہاہے جو میں تمیشہ رہاہے جو میں تمیشہ رہاہے جو تمیشہ رہا

آگاه بوجاد كه شن خداست طنه والا بول اورآگاه بوجاد كرتم بهى خداست ملنه وال به بورين اولين كرم بهى خدا و بعلائى كا بورين تمام مسلمانول كو وصيت كرتا بول كرم باجرين اولين كرماته خير اور بعلائى كا معامله كرين اورم باجرين اولين كو وصيت كرتا بول كرتف كا اورم ل ما لح برقائم رين كوتكه حما ما لكرين اورم باجرين اولين كومسو ان الانسان لفى خيسر الآالذين المنوا و عملوا الصلحت و تو اصوابال حق و تو اصوابال سبر.

اے مسلمانو میں تہمیں انسار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہان کے ساتھ خیراور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھکانہ دیا۔ اور مکانوں اور زمینوں اور باغوں اور پہلوں میں تم کواپنا شریک بنایا اور باوجو دفقر و فاقہ کے تم کواسے نفسوں پرتر جے دی۔

اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤیس تم سے پہلے جارہا ہوں اور تم بھی مجھ سے آکر ملو سے وض کور پر ملنے کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد منبر پراتر آئے اور جرو مباد کہ میں تشریف لے سکتے۔

آخرى نماز جومسجد شريف ميں پر معائی

أ تخضرت صلى الله عليدوسلم عن جب تك طاقت ربى إس وقت بتك آب برابرمسورين

تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جعرات کی مغرب کی نماز تھی جس کے چار روز بعد ' بروز سوموار آپ کا وصال ہو گیا۔ سیح بخاری جس ام نفتل سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کومغرب کی نماز پڑھائی۔ پڑھائی۔ بڑھائی۔ بڑھائی۔ بڑھائی۔ بڑھائی۔ بہاں تک کہ آپ کو وفی نماز نہیں پڑھائی۔ بہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

حضرت ابوبكرصد بق كوامامت كاحكم

جب عشاه کا دفت آیا تو دریافت فرمایا که کیالوگ نماز پڑھ بچے ہیں عرض کیا گیا کہ یارسول
اللہ لوگ آپ کے فتظر ہیں۔ آپ نے کئی باراشے کا قصد فرمایا محرم من کی شدت کی وجہ سے
ہوت ہوہ وجوجاتے تھے۔ اخیر میں فرمایا کہ ابو بحرکومیری طرف سے تھم دو کہ وہ نماز پڑھا کیں
عائشہ صدیقہ نے عرض کیایارسول اللہ ابو بحر بہت رقیق القلب ہیں بعین فرم دل ہیں جب آپ
کی جگہ کھڑے ہوں کے تو (ان پرالی رفت طاری ہوگی کہ) لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں کے
اور گرید وزاری کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا سکیل کے لئے کہ ویں۔ حضرت عائش نے ظاہر تو یہ کیا تھر دل میں یہ تھا کہ جو تھی آپ کی جگہ کھڑا
ہوگالوگ اس کو توقی سے اور دل میں بچھ ہے ابورکر کو تھم دو کہ وہ بی نماز پڑھا کیں۔
ہوگالوگ اس کو تو سے اور دل میں بچھ ہے ) ابو بکر کو تھم دو کہ وہ بی نماز پڑھا کیں۔

حضرت ابوبكركي امامت برحضرت عائشة كي رائے

صحیح بخاری میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم دینے کے بعد عائشہ صدیقہ نے تین بارا نکار کیا گر آپ نے ہر بارتا کیداور اصرار کے ساتھ یہی فرمایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہی نماز پڑھا کیں۔ چنانچہ ابو بکرنماز پڑھانے گئے۔

امام غزانی قدس الله سره نے احیاء العلوم میں عائشہ صدیقه کا کلام نقل کیا ہے کہ وہ اپنے جیل القدر باپ کی امامت کو کیوں تا پیند کرتی تنمیں۔

عائشهمىد يقد كہتى ہيں كەميں اپنے باپ كى امامت سے اس لئے انكار كرتى تقى كەميرا

باپ دنیا سے بانکل علیمدہ رہاں گئے کہ عزت ووجا ہت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی ۔ اس میں بلاکت کا اندیشہ ہے گرجس کو اللہ صحیح وسالم رکھے وہی دنیا کے فتنہ سے فی سکتا ہے اور نیز ریحی اندیشہ بھی اندیشہ ہے گرجس کو اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو لوگ اس پر حسد کریں گے اور بجب نہیں کہ حسد میں اس پر کوئی زیادتی بھی کریں اور ان کو مخوں بھی سے میں بہ بس جب اللہ کا تھم اور اس کی قضاوقد ریجی ہے کہ میرا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام سے اور ان کی جگہ پر امامت کرے تو بھر دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے باپ کو دنیا اور دین کے ہرخوفٹاک امرے محفوظ اور مامون دیکھے۔

اور باپ بینی ابو بکر صدیق کا حال بیعت کے وقت کے خطبہ سے معلوم کرو۔ فرمایا کہ خدا کی شم میں نے اس امارت وخلافت کی نہ بھی دل سے تمنا کی اور نہ بھی زبان سے دعاما تکی مسلمانوں پرفتنہ کے خوف سے اسے تبول کر لیا۔

صدیق اورصدیقه کی بھی شان ہوتی ہے کہ ان کا دل مال و جاہ کی طمع سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ گرسمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول جس کے امام بنانے پرمصر ہو وہ بالیقین امام استفین ہوگا اور اس کا ظاہر و باطن امارت اور خلافت کی طمع سے بالکل منزہ ہوگا اور کی فتند کی مجال نہ ہوگا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دکھے سکے۔

جس طرح کسی بادشاہ کا اپنی زندگی میں کسی کو اپنا تخت اور چتر سپر دکر دینا اس کو ولی عہد بنانے کے مرادف ہے۔ اس طرح امام استقین کا کسی کو اپنے مصلے پر امامت کے لئے کھڑا کر دینا بیاس کے مرادف ہے کہ بیٹن اللہ کے رسول کا ولی عہدا وراس کا جائشین ہے۔

### متجد شریف میں آخری تشریف آوری

ہفتہ یا اتوارکومزائ مبارک کچھ ہگا ہوا تو حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے آپ مسجد جس تشریف لائے ابو بکرگاس وقت ظہر کی نماز پڑھارے تھے۔ آپ ابو بکرگی ہا تعیں جانب جا کر بیٹھ مجے اور باتی نماز لوگوں کو آپ نے پڑھائی اب آپ امام تھے اور ابو بکر آپ کی افتد ا کرنے گئے اور باتی نماز کی حضرت ابو بکر کی تکبیروں پرنماز اداکرنے گئے۔ (بخاری شریف) بینلم کی نماز تھی اور حضور پرنور کی بیامامت آخری امامت تھی اس کے بعد مجد کی حاضری سے بالکلید انعطاع ہو کیا اورام فضل کی روایت میں جو بیگز را ہے کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نماز تعمل سے معرب کی نماز تعمل سے مستقل امامت کی نفی مراو ہے کہ از اول تا آخر جس نماز میں امامت امامت کی نفی مراو ہے کہ از اول تا آخر جس نماز میں امامت اور قرات فرمائی ہووہ مغرب کی نماز ہے۔

حضرت اسامة ورديكر حضرات كاآب كى زيارت كوآنا

ہفتہ کدوز حضرت اسامہ اورد مگر صحابہ جن کو جہاد پر مامور فرمایا تھا۔ آپ سے ملنے کے لئے آ ب سے ملنے کے لئے آ ب سے رخصت ہوکر روانہ ہوئے۔ مدینہ سے ایک کوئی چل کرمقام جرف میں پڑاؤ گالا تھیل ارشاد کے لئے روانہ ہوئے گر آپ کی علالت کی وجہ سے کسی کا قدم میں اختا تھا۔ ڈالا تھیل ارشاد کے لئے روانہ ہوئے گر آپ کی علالت کی وجہ سے کسی کا قدم میں اختا تھا۔

اتوارکو پھرمرض میں شدت ہوگی حضرت اسامہ یہ خبر سفتے ہی پھرافان وخیزان آپ کو دیکھنے کے لئے مدینہ والیس آئے دیکھا تو مرض کی شدت ہے آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت اسامہ نے جمک کر بیٹانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے پھراسامہ پرد کھ دیے اسامہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ میرے لئے دعا وفر مارہ ہیں بعدازاں اسامہ جرف میں واپس آگئے جہاں پڑاؤتھا۔ ووالی بلانا

ابن سعد طبقات میں اور زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہای روزیعنی اتوار کے دن لدود کا واقعہ پیش آیا۔

سی بخاری میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ مرض کی شدت میں ذات الجعب سمجھ کر آپ کے مند میں دوائی ڈالی۔ آپ اشارہ سے منع بھی فرمائے رہے گرہم یہ سمجھ کہ غالبایہ طبعی نا گواری ہے جیسا کہ مریض عمو آ دوا کو تا پہند کرتا ہے۔ بعد میں جب آپ کوافاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے تم کومنع نہیں کیا تھا۔ تمہاری سزایہ ہے کہ سب کے مند میں دوا ڈالی جائے سوائے عباس کے کہ دہ اس میں شریک نہ تھے۔

زندگی کا آخری دیدار

بيسومواركاروز بجس ميس آب ناس عالم فاني عالم جاوداني كى طرف رحلت

無世紀

فرمائی اور دفتی اعلیٰ سے جاسطے۔ای سوموار کی صبح کوآپ نے جمرہ کا پر دہ اٹھایاد یکھا کہ لوگ صف ہائد مصے ہوئے میں کی فماز جس مشغول ہیں۔ محابہ کود کھے کرآپ مسکرائے چمرہ انور کا بیہ حال کہ کویام محف شریف کا ایک ورق ہے۔ یعنی سپید ہو گیا ہے ادھر محابہ کی فرط مسرت سے بیرحالت کہ کمیں فمازنہ تو ڑوالیں۔

صدیق اکبرنے ارادہ کیا کہ چیچے ہٹیں۔آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ ضعف اور نا توانی کی وجہ ہے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے جمرہ کا پر دہ ڈال دیا اورا تدروایس تشریف نے مئے۔

# مرض ميں افاقه اور حضرات صحابة كااظمينان

مدیق اکر جب من کی نمازے فارغ ہوئے توسید سے جرہ مبارکہ میں مجے اور آپ کو و کچے کرعائشہ مدیقہ سے کہا کہ میں و یکتا ہول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون ہے جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی اور چونکہ بیدن صدیق اکبر کی وہ بیبوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدید سے ایک کوس کے فاصلہ پر رہتی تھیں۔

اس لخصدیق اکبرنے عرض کیا۔

یا نی الله میں ویکتا ہوں کہ آپ نے الله کی نعمت اور فعنل سے اچھی حالت میں میح کی سے اور آج میری ایک بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی تو بت کا دن ہے اگر اجازت ہوتو وہاں ہو آ وں۔ آپ نے فرمایا ہاں جلے جاؤ۔

اور دوسر کے لوگول کو جب بیمعلوم ہوا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوسکون ہے تو وہ بھی اسپنے کھروں کو دالیں ہو گئے۔

# حضرت عباس اورحضرت على كاايك مشوره

حضرت علی تجرو مبارکہ سے ہا ہرآئے لوگوں نے آپ کے مزاج دریافت کئے۔حضرت علی نے کہا بجداللہ آپ ایجھے ہیں لوگ مطمئن ہو کرمنتشر ہو گئے۔حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ا علی خدا کی تئم تین دن کے بعدتو عبدالعصا (لائمی کا غلام) ہوگا یعنی

اورکوئی حاکم ہوگا۔اورتم اس کے تکوم ہو سے۔خداکی تئم میں سے جمتنا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے الله علیہ وسلم اس بیاری میں وفات پائیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کرلیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔اگر ہم میں سے ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ ورند آپ اس کو ہمارے بارے میں وصیت فرماویں گے۔ معزت علی نے کہا ممکن ہارے متعلق الکار فرماویں گے۔ معزت علی نے کہا ممکن ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے متعلق الکار فرماویں تو چھر ہم ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہوجا میں گے۔خداکی تئم میں آپ سے اس بارہ میں ایک ترف مجی نہ کہوں گا۔

كيفيت بزع كاآغاز

لوگ تو یہ جھ کر کہ آپ کوافا قہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے ہے درید گزری تھی کہ عالم نزع شروع ہو گیا۔ عائشہ معدیقہ کے آفوش میں سرد کھ کر لیٹ گئے۔ استے میں دعفرت عائشہ کے ہمائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لئے آگئے۔ آپ ان کی طرف دیکھنے گئے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ کیا آپ کے لئے مسواک لے اول۔ آپ نے اشارہ فر ما یا ہاں۔ میں نے چہا کر وہ مسواک آپ کو دی اس وہ سے عائشہ معدیقہ بطور فخر اور بطور تحدیث بالعمۃ یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی نے اخیر وقت میں میرا آپ کی وفات میرے اخیر وقت میں میرا آپ کی وفات میرے جمرہ میں اور میری نوبت کے دن میں اور میری نوبت کے دن میں اور میری سیندا در ہنسلی کے در میان ہوئی۔

### آخری کھات کے ارشادات

آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا درد سے بتاب ہوکر بار بار ہاتھا سکو ات
میں ڈالنے اور منہ پر پھیر لینے اور یہ کہتے جاتے تھے۔ لآالہ الله ان للموت سکو ات
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ ب شک موت کی بڑی شختیاں ہیں۔ پھر جھت کی طرف دیکھا
اور ہاتھ اٹھا کریہ فرمایا فی الرفیق الاعلی۔ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا جا بتنا ہوں (یعن
علیر قالقدی جو انبیاء ومرسلین کامسکن ہے وہاں جانا جا بتنا ہوں)

حضرت عائشة كوصدمه كايقين

عائشهمد بقد فرماتی ہیں کہ میں بار بارآ پ ہے سن چکی تھی کہ سی پینیبر کی روح اس وقت

تک تبغن نبیس کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا وآخرت میں ہے جس کو جا ہے اختیار کرے۔

جس ونت آپ کی زبان سے ریکمات نکلے میں ای ونت سجھ کئی کداب آپ ہم میں نہ ر ہیں گے۔ آپ نے ملااعلیٰ اور قرب خداوندی کوا ختیار کرلیا ہے۔

#### وفات حسرت آيات

الغرض آپ کی زبان مبارک سے ریکمات نظے۔ السلھے فسی السوفیق الاعلیٰ اور روح مبارک عالم بالاکو پرواز کرگئ اور دست مبارک نیچ کر گیا۔ (بخاری شریف) انا لله و انا الیه راجعون . انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون.

### تاریخوفات

بیجان گداز اور دوح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت ورسالت کے فیوش و برکات اور وی رہائی کا نوار و تجلیات سے محروم کر دیا۔ بروز سوموار دو پہر کے وقت ۱۱ رہے الا ول کو پیش آیا۔

اس میں تو کسی کواختلاف نبیس که آئی وفات ماہ رہے الاول میں بروز سوموار کو ہوئی اختلاف دو اس میں کہ دیتے الاول کی کوئی تاریخ تھی۔ امر میں کہ دیتے الاول کی کوئی تاریخ تھی۔ عمر میارک

انقال کے وقت آپ کی عمر شریف تر بسٹھ سال کی تھی۔ یہی جمہور کا قول ہے اور یہی تھیج ہے اور بعض پنیسٹھ اور بعض ساٹھ ہتلاتے ہیں۔





### ہوش اڑ گئے

ُ ال خبر قیامت اثر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آگئی۔ سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے۔ تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا۔ جواس جاں گداز واقعہ کو منتا تھا۔ رویتے رویتے بے ہوش

ذی النورین عثمان غنی ایک سکتہ کے عالم میں تھے۔ دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی کا بیرحال تھا کہذار وقطار روتے تھے۔ روتے روتے بے ہوش ہوگئے۔

غم کا پہاڑگر پڑا

عائشه صديقة إوراز واج مطهرات يرجو صدمه اورالم كايها ركرااس كابوچ منابى كيا-

سخت پریشانی

حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے۔

حضرت عمرت عمرتا صدمهسب بربھاری تھا

حضرت عمر کی پریشانی اور حیرانی سب ہی ہے برطی ہوئی تھی۔ وہ تکوار تھینج کر کھڑے

ہو گے اور ہا واز بلندیہ کہنے گئے کہ منافقین کا کمان ہے کہ حضور پرنورانقال کر گئے۔ آپ ہر گز نہیں مرے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس محتے ہیں۔ جس طرح موئی علیہ السلام کوہ طور پر خدائے تعالی کے پاس محتے اور پھروالی آ محتے۔ خدا کی تنم آپ بھی ای طرح ضرور والی آ کیں محداور منافقوں کا قلع آنے کریں محد حضرت مرجوش میں بھے تلوار نیام سے تکالے ہوئے تھے کسی کی مجال نہمی کہ یہ کہے کہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہو گیا۔

## حضرت ابوبكرصد يقطكاا سنقلال

الا برصديق وصال كوفت موجود نه تقے سوموار كامي كوجب و يكها كرا پ كوسكون ہو كور ہو سكون ہو قوم كيا يا رسول الله بجد الله اب آپ كوسكون ہو اگر اجازت ہوتو گر ہو اگر دائے در ابا اجازت ہوتو گر ہو اگر در ابا اجازت ہوتو گر ہے گئے جو كر در ابا ہو كيا ہوتا ہوتو كر ہے كا در زوال كوفت حضور له يد يہ كون كون كون الا محال ہو كيا ۔ حضرت الو بحركو جب اس جا نگداز حادث كی خركي تو فوراً گوڑ ہے پ سوار ہوكر مدينہ پنچے مسجد نوى كو دروازہ پر گھوڑ سے از سے اور حزين و ممكن جرة مبارك كی طرف بر ھے اور عائش صديق ہوئا ہو ابا تحضرت مبارك كی طرف بر ھے اور عائش صديق ہے اجازت لے كرا عمروا خل ہوئے ۔ آ تحضرت مبارك كی طرف بر ھے اور عائش صديقہ سے اجازت ہے كر اندروا خل ہوئے تھى ۔ مبارك كی طرف بر ھے اور عائش صديقہ سے اباز واج مطہرات آپ كر دبی ہوئی تھى ۔ ابو بكر صديق كى آمد كى وجہ سے سوائے عائش صديقہ كے سب نے مند ڈ ھک نيا اور پردہ كر ليا ہو اخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل و واخليل ۔ واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل و واخليل و واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل و واخليل و واصفيا و تين مرتب ايسا كيا ۔ كہا واخليل و واخليل و واضليل و واضليل و تين مرتب ايسا كيا ۔ كور واخليل و واضليل و واضل و

اور کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہول خدا کی تنم اللہ تعالیٰ آپ کو دومر تبدموت کا مز ہٰیں چکھائے گا جوموت آپ کے لئے کعم می تھی وہ آپکی ۔

# حفزت عمره كوتسلى

حجرۂ شریفہ سے ہاہرآئے دیکھا کہ عمر جوش میں بھرے ہوئے ہیں ۔ صدیق اکبرنے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر مجھے ہیں۔اے عمر کیا تو نے اللہ تعالی کا بہ قول نہیں سا۔ انک میت وانهم میتون. وما جعلنا لبشو من قبلک المحلد ابتمام اوگ حضرت عمر کوچو و کرمدین اکبرے پاس جمع ہوگئے۔ تمام صحابہ سے حضرت ابو بکر کا خطاب

میدیق اکبر منبر نبوی کی جانب بزھے اور بآ واز بلندلوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔سب لوگ بیٹھ محے صدیق اکبرنے حمدوثنا کے بعد میہ خطبہ پڑھا۔

اما بعد. من كان منكم يعبدالله فان الله حي لايموت و من كان منكم يعبد محمد اصلى الله عليه وسلم فان محمدا قدمات قال الله تعالى و ما محمد الارسول قدخلت من قبله الوسل.

افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضراالله شيئاً و سيجزى الله الشكرين و قد قال الله تعالى الله تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم انك ميت و انهم ميتون وقال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون. وقال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون. وقال الله تعالى كل من عليها فان و يقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت انما توفون اجوركم يوم القيامة وقال ان الله عمر محمد اصلى الله عليه وسلم وابقاه حتى اقام دين الله و اظهر امر الله و بلغ رسالة الله و جاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم علي الطريقة فلن يهلك هالك الامن بعد البينة والشفاء علي الطريقة فلن يهلك هالك الامن بعد البينة والشفاء فمن كان الله ربه فان الله حي لايموت و من كان يعبد محمداً وينزله الهافقدهلك الهه فاتقوا الله ايهاالناس واعتصموا وينزله الهافقدهلك الهه فاتقوا الله ايهاالناس واعتصموا الله تنامة و ان الله تامة و ان كتاب

الله بين اظهر نا و هوالنور والشفاء و به هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم و فيه حلال الله و حرامه والله لا نبالى من اجلب عليه من خلق الله ان سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جا هدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايبغين احدالاعلى نفسه

امابعد۔ جو خص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سوجان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے اور اس پرموت نہیں آسکتی اورا گربالفرض کو کی شخص محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور نہیں محمد مگر اللہ کے ایک رسول ہیں جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سواگر آپ کا انتقال ہوجائے یا آپ شہید ہوجا کیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کوذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ عنقریب شکرگز ارول کو انعام دے گا۔

اوراللہ تعالی نے اپ نبی کو مخاطب بنا کریہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ سب چیز فنا ہونے والی ہے۔ صرف خداوند ذوالح لال والا کرام کی ذات بابر کات باقی رہے گی۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ قیامت کے دن سب کو اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اورا بو بکر صدیق نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اوران کو باقی رکھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اوراللہ کے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے حکم کو فا ہر کر دیا اوراللہ کے بیاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اوراللہ کو بینے اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا پھر اللہ تعالی نے آپ کو این بالیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک سید ھے اور صاف راستہ پر چھوڑ کر دنیا ہے گئے ہیں۔ اب جو ہلاک اور گراہ ہوگا وہ وہی واضح ہونے کے بعد گراہ ہوگا۔ پس الله تعالی جس کا رب ہوتو بھے کہ اللہ تعالی تو زندہ ہے اس کو بھی موت نہیں آ سکتی اور ہوشخص کی تعالی جس کا رب ہوتو بھی کہ دین کو خدا جا س کو بھی موت نہیں آ سکتی اور ہوشخص کی اللہ علیہ وہوگیا۔ اے لوگواللہ ہے وہواور اللہ کے دین کو معبوط پکڑ واور اپنے پر وردگار پر بھر وسر دکھوں ہوگیا۔ اے لوگواللہ ہے وہواور اللہ کے دین کو معبوط پکڑ واور اپنے پر وردگار پر بھر وسر دکھوں کو تعین اللہ کا دین قائم اور دائم میں جا گا اور اللہ کا دیں وہا ہوگر رہ کا۔ اور اللہ اس شخص کا دین قائم اور دائم میں جا گا اور اللہ کا دیں وہوگیا۔ اے لوگواللہ ہے وہولی کو دین وہ میں وہولی کو دین وہ اور اپنے کر دور اور اللہ اس شخص کا

مددگارہ بھواس کے دین کی مدوکر ہے اور اللہ اپنے وین کو عزت اور ظلب دینے والا ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہی تور ہمایت اور شفاء ول ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے محم سلی اللہ طلبہ وسلم کو راستہ بتلایا اور اس میں اللہ کے حلال وحرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ فعدا کی تم ہمیں اس محض کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جوہم پرفوج کشی کرے چیزوں کا ذکر ہے۔ فعدا کی تم ہمیں اس محقیق اللہ کی آلوار میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پرسونتی ہوئی ہیں۔ وہ آلوار ہم نے ایمی تک ہاتھ سے رکھی نہیں اور خدا کی قدم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اس طرح جہاد کریں محے جیسا کہ نی کریم علیہ المسلؤة والسلیم کی معیت میں کیا کرتے۔ پس خالف خوب بجھ لے اور اپنی جان پرظم نہ کرے۔ فعالے سے مدلی کی کا اثر

صدیق اکبرکاان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ بیکلخت جیرت کاعالم دور ہو گیا اور خفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو محیا۔ اس دفت حالت بیتھی کہ ایبامعلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے بیآ بت تی ہی نتھی جے دیکھودہ انہی آنےوں کی تلاوت کر دہا تھا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے آج ان آیوں کو پڑھا ہےاوراینے خیال سے رجوع کیا۔

شاہ ولی اللہ قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم خوب جانے ہے کہ آپ پرایک دن ضرور موت آنے والی ہے لیکن ان کا گمان ریتھا کہ جوصورت حال پیش آئی ہے وہ موت نہیں بلکہ کی باطنی مشغولی کی بناء پر فقط حواس ظاہری کا تعطل ہے جبیہا کہ حضور پر نور کو اثناء وی میں واقع ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کے خطبہ سے فاروق اعظم کا یہ خیال جاتا رہا اور حقیقت حال ان پر منکشف ہوگئی اور اینے خیال سے رجوع فرمالیا۔ ایسے نازک وقت اور جا تکا ما حادثہ میں ایک ثابت قدمی اور ایسیا استقلال صدیق اکبری کا کمال تھا۔

بم الكےزوركے قائل ہيں ہيں وہی شدزور جوعشق میں دل مصطر كو تھام ليتے ہيں

# خليفة محرم كالمخت

### خليفه كے امتخاب كى مجلس

کے دیر بعد بیز برقی کہ انعمار سقیفہ بنی ساعدہ بھی جمع ہیں اور آپ کی جائشینی کا مسئلہ ہیں ہے۔ مہاجرین نے معدیق اکبر سے کہا کہ آپ بھی سقیفہ بھی تشریف لے جا کیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو بکرا ورعرمع مہاجرین کے سقیفہ بھی تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو بکرا ورعرمع مہاجرین کے سقیفہ بھی تشریف لے گئے۔ ابو بکر وعمر کو بیا تھ بہر بیعت کر بیٹھیں اور بعد بھی وہ فتنہ کا سبب ہے اور مسلمانوں کے لئے مصیبت بن جائے۔

اس لئے ابو بروعرکو بیگر ہوئی کہ آنخضرت کی وفات ہوتے ہی کوئی آپ کا جائشین مقرر ہوجائے تا کہ اسلام کی ریاست اور سیاست کا کام بدستور جاری رہے اور اسلام کی بات جوں کی توں بنی رہے۔ اور کوئی منافق اور خمن اسلام (جواس تاک بلی ہیں) سرخا شاسکے۔ اس بلی تمام امت کی صلاح اور فلاح مضمر ہے ابو بکر وعرکو تو بی گلرشی اور جبینر و تنفین کی طرف سے بسب الل بیت کے بی فکر تھے۔ نیزتمام صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ وفات سے انبیا وکرام کے اجسام مبارکہ بیں کوئی تغیر نیس آتا۔ اس لئے تاخیر وٹن کا کوئی اندیشرند کیا اور کمال رائشمندی سے فتنا ور فساد کا ورواز و بند کر دیا اور مسلمانوں کو افتر اتی سے بچالیا۔ جبینر و تنفین بی اگر بھتی تاخیر و بیا اور کی گرائش کی دیاست کا انتظام ند ہوا تو نہ معلوم کہ دم کے اجسام مبارکہ بی اور بی جنوز و تنفین بھی صلاحت سے ندہ و تنکے۔ دم میں کیا کیا خرابیاں بر پا جو جا کیں اور پی جنوز و تنفین بھی صلاحت سے ندہ و تنکے۔ دم میں کیا کیا خرابیاں بر پا جو جا کیں اور بی جنوز و تنفین کا مسلام ہے ہوگیا تب ، دم میں کیا کیا خرابیاں بر پا جو جا گئی فاص الجند کی اور جب جائیٹن کا مسلام ہوگیا تب ،

### اطمینان کے ساتھ تجینر وتکفین میں مشغول ہوئے۔ رضی الله عنم خلیفہ کے انتخاب برآ راء اور فیصلہ

چنانچانعاراس بات پرآمادہ تھے کہ ایک سرداران میں سے ہواور ایک مہاجرین میں سے ہو بدایک عظیم فتنہ تھا۔ ایک سلطنت میں دوامیروں کا ہونا بی سلطنت کی بربادی کا باعث ہے۔ اس لئے غور وفکر اور بحث و تحیص کے بعد یمی طے پایا کہ خلیفہ ایک ہی ہواور اس کے لئے بھی تمام حضرات کا ای پراجماع ہوگیا کہ مقلی ولائل سے اس منصب کے لئے حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کی شخصیت متعین ہے۔

ابوبر صدیق توسقید میں رفع فتنہ کے لئے سے عظم تفریک کی کوکیا خبرلوگوں نے ابوبکر بی کو گھیرلیا۔ اور زبردی خلیفہ بنالیا۔ بناؤاس میں ابوبکر کا کیا قصور ہے۔ وہ پیچارے تو بہت پچھٹا گئے رہے گران کے ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں کوئی جچابی نہیں ابوبکر صدیق کوتو اپنی خلافت کا وہم وگمان بھی نہ تفار فع فتنہ دنظر تھا ان کوکیا خبرتمی کہ خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آپڑے گی۔ و ذلک فضل الله یو تیه من بشآء



# المجميرون

عسر

صدیق اکبر کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بخبیز وتکفین میں مشغول ہوئے۔ جب عسل کا ارادہ کیا تو بیسوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں یانہیں۔ ہنوز ابھی کوئی تعنفیہ بیس ہوا تھا کہ یکلخت سب پرایک غنودگی طاری ہوگئی اور غیبی طور پر بیآ واز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو بر ہند نہ کرو۔ کپڑوں ہی میں عسل دو چنانچہ پیرا ہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا۔اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ عسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان کے دونوں ما جبزادے فضل اور فتم کروٹیس بدلتے تھے اور اسامہ اور شقر ان پانی ڈال رہے تھے۔

بجهير

عنسل کے بعد سحول کے بنے ہوئے تین کپڑوں میں آپ کوکفن دیا گیا جن میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔اوروہ پیرا ہن جس میں آپ کونسل دیا گیاوہ اتارلیا گیا۔

لحدمبارك كى تيارى

تجہیز و تکفین کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں صدیق اکبرنے کہا میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ پیغیبرای جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔

چنانچہ ای جگہ آپ کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوالیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ س فتم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے۔ انصار نے کہا مدینہ کے طریقہ پر لحد تیار کی جائے اور ابوعبیدہ بغلی قبر اور ابوطلحہ لحد کھودنے میں ماہر تھے بیہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیج دیا جائے جونسا شخص پہلے آ جائے وہ ا پنا کام کرے۔ چنانچہ ابوطلحہ پہلے آپنچاور آپ کے لئے ٹھر تیار کی۔اور قبر کوکو ہان کی شکل پر بنایا کمیا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

### جنازه شريف

سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی جمیئر و تعقین سے فارخ ہوئے تو جناز ہ شریف کو قبر کے کنارہ پر رکھ دیا گیا ایک ایک کروہ جمرہ شریفہ میں آتا تعااور تنہا نماز پڑھ کر باہروا پس آ جاتا تعا کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تعاالگ الگ بغیرا مام کے نماز پڑھ کے واپس آجائے تھے۔

قاضی عیاض فرمائے ہیں کہ سمجے کی ہے کہ آپ پر حقید نماز جنازہ پڑھی گئی اور بھی جمہور کا مسلک ہے۔ انتمی کلامہ اور اس کو امام شافعتی نے کتاب الام میں جزم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ پر نماز جنازہ نہیں پر می کئی بلکہ لوگ جر ا شریف میں فوج فوج داخل ہوتے تنے اور مسلوق وسلام اور درودودعا پڑھ کروا ہیں آ جائے تنے۔

جب مرد فارخ ہو مکے تو عورتوں نے اور عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح گیا۔ این دحیہ فرماتے ہیں کتمیں ہزار آ دمیوں نے آپ کی نماز جناز و پڑھی۔ مدیق

### تذفين

سوموارکودو پہر کے دفت آپ کا دصال ہوا ہے دبی دن اور وہی دفت تھا کہ جب آپ اجرت کر کے مدینہ شاک ہوگا ہی قول اجرت کر کے مدینہ شال اور کے شقے۔ بدھ شب میں آپ دفن ہوئے۔ جمہور کا بھی قول ہے اور بعض روایات اس بارے میں صرح ہیں جن میں تا دیل کی مخبائش نیوں۔ بعض کہتے ہیں کہ مدشنہ کو مدفون ہوئے۔

حضرت علی اور حضرت عباس اوران کے دونوں صاحب زادے فضل اور حم فے آپ ہو گو تبر بیس اتاراجب فن سے فارغ ہوئے تو کو ہان کی شکل آپ کی تربت تیار کی اور پائی حجر گا۔ حضرات محابہ کرام رضی النہ عنہم فن سے فارغ ہو کر کف افسوس کے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اوراس مصیبت کبری پر انسا لملہ و انسا اللہ ہو تا جو ان پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔



برُغری: نِی کریم صلی الله علیه وسلم کے اہم ترین کنوؤں میں ہے ایک تھا۔ یہ کنواں اور اس کا قریبی علاقہ الغرس کہلاتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا''میری وفات کے بعد برُغرس کے سات ڈول پانی ہے مجھے عسل ویٹا''۔



برغرى كى ايك قري اورناياب تصوير